## میرے خواب لونا دو

نكهت عبرُالله

باک سوسائٹی شنائٹ کار



جانتی ہے۔"توصیف احمد نے دهیرج سے کماتووہ فورا"بولی تھی۔ ''حالاً نكيهِ اس كاكوئي فا ئده نهيں ہے۔ بلکہ نقصان بی نقصان ہے۔'' "بير آب كيے كمد سكتى ہو؟" توصيف احد اس كى بات برجو كے تھے۔ "اس کیے کہ اپنوں ہی ہے دکھ ملتے ہیں اور نقصان بھی آپنی پہنچاتے ہیں۔"وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی۔اس ومیں آپ سے اختلاف نہیں کروں گالیکن بیٹا۔!"سارہ کے آنے سے توصیف احمر ظاموش ہو گئے کیو نکہ وہ ارىبدى بحث اورجرح بيديثان موجالي هي-" ذیڈی! میں نے اسٹیل چائے بنائی ہے۔ یہ آپ کوفائیواٹار ہوٹل کامزادے گا۔"سارہ نے چائے کاکپ انهیں شھاتے ہوئے کہا مجمردو سراکب اٹھیاکراریبہ کی طرف بردھادیا۔ توصيف احمد خاموتى سے جائے بینے لگے۔ ""مااور فيد كيسين ديري ؟"ماره نے يوچھا۔ توصيف احمد جونك كراس كى طرف موجد موسئ اوربس اثبات میں سرملادیا بھرچائے گا آخری سب لے کراٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سرملادیا بھرچا آخری سب کے کراٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اور کے میں ایس جانا ہوں اور بان آپ کو کوئی پر اہم تو نہیں ہے ، کسی چیز کی ضرورت؟"انہوں نے یاری باری دونوں ور محصالوارید برائے آرام سے بولی تھی۔ "بي ويون الجهيما تلك جاسيه" "باللَّكِ إِ" وَصِيفَ احْرِجْرَان بُوكَ عُبُدُمارَة بِرِيثان بُوكَيْ تَكُو-"جي اكالج آفي طانے كے ليے "ارب كا انداز بور تا-" توكيا آب گاوي استفال نبيل كرتيس بو توليف آجر في آريب يوچه كرماره كود كمها جيده جواب دے " "گاڑی میں بہت پراہلم ہوتی ہے ڈیڈی "ٹریفک میں کچنس جاتی ہے۔اکٹر میں لیٹ ہوجاتی ہوں۔ میری کلاس مس ہوجاتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے میراکتنا نقصان ہو تا ہے۔"اریبہ نے اپنی پراہلم بتا کرا صرار کیا۔ دریں تا سمجھ سے بیال میں " «بس آب جھے بائیک دلادیں۔<sup>ا</sup> "دە تومىس دلادول كىلىن بائىك چلائے گاكون؟" اربیہ کے جواب نے سارہ کو مزید بریشان کردیا۔ اِس نے توصیف احمہ کو دیکھا۔ دہ خاموش ہو گئے تھے 'پھر خاموشی ہے چلے گئے تو پہلی بار سارہ ان کے پیچھے جانے کی بجائے اربیہ سے الجھ پڑی تھی۔ رات دہ بہت دیر تک اسٹڈی کرتی رہی تھی۔ دوتو بج ہی مجھے تھے ، پھر مبع چھٹی بھی نہیں تھی جو دہ اطمینان سے سوتی 'جب ہی مج جلدی انصنے کی منتش کے ساتھ اس نے لائٹ آف کر کے بیڈ برچلانگ لگائی تھی اور جلدی سو بھی تھی۔لیکن آج شایداس کی قسمت میں سونانہیں لکھا تھاجو کھنٹے بھرپعدان کاموبا کل میوزک بجانے لگا۔ وہ پہلے کسیمسائی پھردرای آنکھیں کھول کریڈ کار نربرر کھے موبائل کودیکھنے گی جس کی اسکرین اندھیرے میں

شام كے سائے كرے مورب تے جب توصيف احمر كى كاڑي كيث اندرداخل موكررك كئي۔ بحر يملے

انہوں نے خود کو صبط کے کڑے پہروں میں مقید کیا اس کے بعد گاڑی سے از کراندر آئے تو انہیں دیکھتے ہی المسين في بيثاني ربل وال كرطزيد انداز مي كما تها-" آئے آپ ...." یا سمین کالبجد سوالیہ نہیں تھا 'جب ہی وہ نظرانداز کر گئے اور اوھرادھرد مکھ کر بوچھنے لگے۔ آب تشريف ركهي توصيف إحداج بحيمي آجاكيس كيس سيسمين كانداز بنوزها-ویے بچاب کافی برے ہو گئے ہیں۔ اریبہ میڈیکل کے دو سرے سال میں عمارہ تھرڈ ایئر میں اور حماد کا ميرك كارزات آج كل من آف والا ب-" "جھے معلوم ہے۔" توصیف احد آرام ہے صوفے پر بیٹھ گئے۔ "اجها\_!"يا عمين اجهاكولمبا تحييج كربولين-"آپ كے بچاتوسنا ہے ابھي پرائم ي كلاسوں ميں ہيں-" "ياسمين!" توصيف احمرغالبا" تنبيهه كرناجا ہے تھے كہ سارہ كو آتے و كھے كر ون جھے گئے۔ "السلام عليم بيرى!"مارون قريب آت بوع سلام كيا كيران كياس بيرة كى-وعليم السلام كيهاب ميرابينا؟ توصيف احرف اس ك كنده ميم الحقد ركا كوابي ما ته لكاليا- ا "ميں بالكل تھيك مول ديدي- آپ كب آئے؟" 'میں بالقل تھیکہ ہوں ڈیڈی۔ آپ کب آئے؟'' ''بس ابھی۔اریبہ اور حماد کمال ہیں؟''توصیف احمد سارہ سے بات کرتے ہوئے یا سمبل کو یکسر نظرانداز کر سمجے۔ '' اريبدائي كمرے من اور حماد كركث كھيلے كيا ہے۔ آب جائے بيس كے يا كھانالگاؤں؟"مارہ فے جواب كساتة بوجها وتوسيف احرب بيطيا عين بول برس "كمان كا يوجه كرائي الم شرمنده ملت كياكو بنا قد به ان كي جمول في يحال كا بغير كمانا نبيل کھاتے۔ کیوں توصیف احمر امیں تھیک کمیر دی ہوں تاں۔" توصيف اجمد ساره سے نظریں چراکرا تھ کھڑے ہوئے۔ "احِهابينا!مِس جِلناموں۔" "اتن جلدی"اریبہے میں ملیں گے۔ میں بلاتی ہوں اے۔"سارہ ان کاہاتھ بکر کرا تھی اور جانے گئی تووہ م بھی اس کے ساتھ بلے آئے۔ ارببه بيزېر بنم دراز ٹانگ پر ٹانگ رکھے بہت وهيمي آواز بين بچھ منگناري تھي۔سارہ کے ساتھ توصيف احمد اندر آئے تواس فے ایکے میں بہت مستی دکھائی جس برسارہ مل ہی اسے براہملا کہنے تھی۔ "كيابات بيما إآپ كى طبيعت تو تحك بى اتوضيف احمد كے زم ليج ميں بلكي مى تشويش كھى۔ يه بالكل تھيك ب ديري اتب بديمين مين آپ كے ليے اچھى سى جائے لاتى ہوں۔"سارہ نے زردى توصيف احمد كو بنهايا " پھراريبه كو كھورتي ہوئي جلي تي-"جيى-"اريبان سرجمنكا كروصيف احمرك سامن آكريراه راست ان يوجي كى-"بيرساره آپكى التي جميد كيري كيون كرني به دُيْري؟" "جے آپ جمچہ کیری کہ رہی ہو وہ اس کی محبت ہے۔"توصیف احمد مسکرائے۔ "آب کے خیال میں صرف وہی آپ سے محبت کرتی ہے؟ امریبہ کے لہجہ میں ناگواری سمٹ آئی۔ ''میں 'میرے سب بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔البتہ اظہار کا سلیقہ صرف سارہ میں ہے۔وہ سب کواینا بنانا 

و فواتين والجست 248 اكست 2011

جمگاری تھی۔اس سے پہلے کہ وہ موبائل کی طرف ہاتھ برمعاتی میوزک بند ہو کیا۔

"شكريين"اس نے كروث بدلى تھى كە چرميوزك بجنے لگا۔

'' بنواللہ کو منظور ۔۔۔ '' ساجدہ بیگم کے سینے سے گمری سانس خارج ہوئی تھی گویا دل پر بوجھ تھا۔ '' وہ تو ٹھیک ہے ' جواللہ کو منظور ہوگا' وہی ہوگالیکن ابھی جو را زی بھائی کوپتا چلے گاکہ ارببہ نے منگنی کی انگوشی واپس کردی ہے تو وہ پریشان ہی نہیں ہوں کے بلکہ نارا غی بھی ہوں گے کہ آپ نے انہیں اس وقت کیوں نہیں بتا ویا تھا۔ آخر کیوں چھپایا آپ نے ان سے ۔۔۔ ؟ ثمانے آنے والی صورت حال کی سنگینی کا احساس دلا کر سوال اٹھایا تھا۔ ود مصلی '' جھسایا تھا بنٹی مصلی '' ۔۔۔ ہر رشتہ تمہارے ابانے طے کیا تھا۔ بیس اسے قائم رکھنا جا ہتی ہوں اور اپنی

ود مصلی سچھپایا تھا بٹی مصلحتا سے بیر رشتہ تمہارے ابانے طے کیا تھا۔ میں اسے قائم رکھنا جاہتی ہوں اور اپنی پوری کوشش کروں گی۔ رازی نارانس ہو گاتو مان بھی جائے گا 'پھر ہو سکتا ہے وہ اریبہ کو بھی منالے۔ اس لیے میں نے اس سات کو وہیں دیا دیا تھا۔''

ساجدہ بیگم بظام رسکون سے بول رہی تھیں الیکن ان کے چیرے پر فکر مندی کا ہاڑ صاف ظام ہورہاتھا۔
" بے کارے ای اربیہ کے اب مزاج ہی نہیں ملتے بیا نہیں کیا بجھنے لگی ہے اپنے آپ کو۔الکل اپن مال کی طرح ہوگئی ہے نید مزاج اور بدزیان "نتانے جلے لہجے میں اربیہ کے لیے تاپندیدگی کا ظہار کردیا۔
مرح ہوگئی ہے نید مزاج اور بدزیان "نتانے جلے لہجے میں اربیہ کے لیے تاپندیدگی کا ظہار کردیا۔
دو ہوں ہوں اور بدنیاں طرح بات کرتے دول ہوں ہوں کے بارے میں اس طرح بات کرتے

یں۔ بی سکھایا ہے میں نے تمہیں۔''۔ ''سوریامی!''نااکتاب ہے بولی۔''بس اب آپ مجھے مزید لیکجرمت دیجئے گا۔'' ''اچھاجاد کین دیکھو۔ ابھی بلال' کھانا کھانا 'کرتے ہوئے آئے گا۔''

ساجدہ بیگم نے تناکوہ اسے اتھا دیا گئین بھر خودائی نبج برسوچنے کی تھیں بیعنی ارب کے بارے میں۔ متکنی کی تھیں بیان آنا تو بالکل بی چھوڑ دیا تھا۔ گزشتہ مینے انہوں نے اپنی مزد انہا ہے کہ میں اسے دیکیا تھا۔ سام تک نہیں کیا تھا اس نے اور ان ڈائر کیٹ بہت کچھ سابھی گئی تھیں۔ اس کے باوجودوہ اسے بہوبنا نے بر تیار تھیں کم نونکہ ایک تو یہ رشتہ ان کے مرحوم شوہر نے طے کیا تھا دو سرے وہ تو صیف احمد کو بھی تاراش نہیں کر سکتی تھیں جو ان کا ماں کی طرح احترام کرتے تھے۔ "اے اللہ میں اس معاملے کو تیرے میرد کرتی ہوں اور تجد سے انجھی امید رکھتی ہوں تو بھیتا "بمتر کرنے والا ہے۔ "ما جدو بیکم خود کو برس محموس کرتے ہوئے اللہ سے مددا تھنے گئی تھیں۔

2 2 2

توسیف احمد معمول کے مطابق آفس سے آنے کے بعد فرلیش ہو کرلان میں آجیٹے تھے۔ جاتی گرمیوں کی خوشگواری شام تھی۔ فضانے ہوا کی نمی چرالی تھی۔ توصیف احمد اپنی عمر کی پانچے دہائیاں مکمل کر چکے تھے۔ زندگی کے نشیب و فراز کے باد جود ان کا زہن مرمبز و شاداب تھا اور احساسات زندہ۔ جب ہی موسموں کا بدلنا محسوس کے تقیقے۔

و فطریا سمجت کرنے والے بہت نفیس انسان تھے۔ زندگی سے انہیں پارتھااور وہ اپنی زندگی محبت اور سکون سے بسر کرنا چاہتے تھے 'کین سے ان کی بدشتھی کہ پہلے ان کی زندگی میں یا نمین آگئیں۔ یا نمین نے کسی بات پر راضی ہو تا سکھاہی نہیں تھا۔ وہ جنتی حسین تھیں 'اس سے کمیں زیادہ برمزاج اور بدزبان۔ مضتعل ہو تیں توصیف احمد کو زمانے بحر میں رسوا کرنے سے نہیں چوکی تھیں۔ اس کے باوجود زندگی کے خوب صورت سمال توصیف احمد نے یا نمین کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش میں گزار دیے 'اس امید پر کہ بھی تو وہ خود کو بدلنے پر تیار ہوں گی۔ ان کے لیے نہ سمی بہجوں کی خاطر ہی سمی نمیکن وہ جانے کس مٹی کی بی تھیں۔ خود کو بدلنا تو دور کی بات

عَ الْمِن الْجُن 245 أَرْبِ 20ll عِنْ £ 245 الْمُن الْجُن الْمُن عَلَيْهِ الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

"شئے۔۔"اسنے فوراسموبائل اٹھایا اور بدتمیزی سے پوچھاتھا۔"کون ہے؟" "خاکسار کواجلال رازی کہتے ہیں۔"ہمیشہ والا دکنشیں انداز جو تبھی اس کے اندر ہلچل مچایا کر ناتھا "اب اندر کے سلگاگیا۔

مستوری استان کی اس وقت لیمی رات کے تین ہے فون کرنے کامقصد؟"

"مقصد تمہاری نیندا ژانا۔ جوخواب سوتے میں و کھے رہی تھیں 'وہ اب جاگئی آ تکھوں میں سجالو۔ سن رہی ہو
نال! میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بن کر آرہا ہوں۔"اجلال را زی کے کہتے میں ابھی بھی اس کے لیے بے بناہ جاہتے تھی۔
جاہت تھی۔

"كياكواس ب" دوستے سے اكھڑنے گئی۔

"تومین کیا کردل استے نروشے بن سے کہ کرموبا کل آف کردیا اور کردت برل کر آئھیں برز کرلیں۔
کئی دیروہ خود کو دھوکا دی رہی جیے وہ سوچئی ہے اور دب تھک گئی توایک دم اٹھ جیٹی ۔ تکہ تھیچ کر کور میں رکھ لیا
اور دھیرے دھیرے جھولئے گئی۔ بیاس کا اندرونی اضطراب تھا جوا ہے لیے جیس کر رہاتھا۔
"رازی نے اپنے آنے کی اطلاع جھے کیوں دی ہے۔ گیا تائی ای نے اسے شیس جایا کہ میں وہ بردھی تو و چی
ہوں۔ شاید اس لیے جھیا گئی ہوں گی تاکہ وہاں رازی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کی پڑھائی ہے توجہ نہ ہن جائے بہت
ہوا۔ شاید اس لیے جھیا گئی ہوں گی تاکہ وہاں رازی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کی پڑھائی ہو گئی میں قباس کے نام کی و گئی تھی۔
ایار کروائیس کردی ہے تو وہ کہنا شاکل ہوگا۔"

''ای 'ای سائی ۔۔۔!''خابھا گئی ہوئی ساجدہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔اس کاچروخوش ہے۔ دک رہاتھا۔
''ای 'رازی بھائی آرہے ہیں۔ابھی ان کافون آیا تھا۔ بتارہے تھے سیٹ کنفرم ہوگئی ہے۔''
''اللہ ساتھ خیریت کے لائے۔ کب آرہا ہے۔'' ساجدہ بیگم کے اندرونی جذبات بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے۔
''یٹر سکون رہتی تھیں۔ ''اس مینے کی بیس تاریخ کو۔اللہ !ای یہ دن کیے کئیں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے بہی رازی بھائی ابھی آجا تیں۔'' ناکی بے صبری پر ساجدہ بیگم مسکراکررہ گئیں۔'

"آپ کوخوشی تهیں ہو رہی۔ پورے پانچ سال بعد آرہ ہیں رازی بھائی۔" ثنا اکٹران کے سکون پر جسنجملا جاتی تھی۔ "خوشی کابیہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپے ہے باہر ہوجا کیں۔ ڈھنٹدورا بیٹ کردنیا کو خبریں کہ ہم خوش ہیں۔

جوہمیں خوشی عطاکر تاہے ہمیں نہلے اس کویاد کرنا چاہیے۔" ساجدہ بیکم مخل سے بولی تھیں۔ ٹنا میکدم ٹھنڈی پڑگئی مجرا چانک کسی خیال کے تحت ان کے پاس بیڑھ کر پوچھنے گئی۔

"اجعاای لوه اریبه والیبات کاکیا مو گا؟"

201 244 250 46

یا حمین نے اپنے ماتھ ارہبہ کو بھی ملالیا تھا۔اریبہ چو نکہ جذباتی لڑکی تھی اس کیے یا حمین اس کے سامنے آنہو بما كرخود كو مظلوم ابت كرييتيں جبكه سارہ چھوتى ہونے كے باوجود سمجھ دار تھى۔وہ مال كے آنسوول ير سلى ولات دے کرفار آبوجاتی ھی۔ بجربورے دومینے توصیف احمد نے اس گھر کارخ نہیں کیا تھا، لیکن وہ بیشہ کے لیے عافل نہیں ہو سکتے تھے۔ بچوں کی محبت انہیں تھینے لائی تھی۔اس پر یا سمین نے بہت واصلا مجایا بہت کو سش کی کہ توصیف احدیراس کھر کے دردا زے ہمیشہ کے لیے بند کردیں لیکن سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا میونکہ سارہ اور حماد کوباپ کا نظار رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے ارببہ کربھی رہتا ہو سکن وہ ظاہر شیں کرتی تھی۔ان ساری باتوں کے باوجود توصیف احمد اپنے اس دوسرے کھرمیں خوش اور مطمئن تیجے بس ایک خلیف تھی کہ وہ اربیبہ عمارہ اور حماد کو زیادہ وقت تہیں دے سکتے تقے۔انسان ململ آسودہ تو تہمیں ہو آ 'کہیں کوئی کمی کوئی خلاف تو ہوئی ہی ہے۔ان کے ساتھ بھی میں تھا۔ خالده جائے۔ آئی تھیں۔ توصیف احرف ایک کب اٹھالیا پھرائیس دیکھ کر بوجھے لگے۔ "أن كاليوش آيابوا سب آج پجوليث موكيا ب-"خالده في جواب ريا تفاكه اي بل كيث با بركاري كا ہارن بجنے نگا 'یوں میسے کوئی ہارن مرہا تھ رکھ کرمٹانا بھول گیا ہو۔ توصیف احمد نے انتمائی تاکواری سے کیٹ کی طرف و المازم بما كما موا جار ما تعااور جين اس في كيث كھولا 'زن سے ايك ما تيك نه صرف اندر آكئ بلكه لان ميں اور كريا قابدہ كول چكراكائے لكى۔ توصيف احد فورى طور ير سمجھ ميں سكے كيد يہ كيا ہورہا ہے۔خالدہ ابن جك بريشان مو كني تحمي وارياجي جكر كي بعد بائيك توصيف احمه كي عين سامنے رك كئي-"بهو آربو؟" توميف احمه نے انتهائي كرخت لہج من يوجهاتھا۔ "آنی ایم اربد-"اربید نیزانے کے ساتھ میلمدا آروا - توصیف احداے دیکھتے رہ گئے۔ ' و کھے لیا آپ نے میں بائلے چلا سکتی ہوں۔ جھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں دلا میں کے تو میں "اس سے نقصان کس کا ہو گا؟" توصیف احمد کی پیشانی برشکنیں ابھر آئی تھیں۔ ''میرا۔ اور میرے تقع نقصان سے شاید آپ کو کوئی دلچنی تہیں۔ سوچ کیس میں اس سے زیاوہ نقصان بھی کر على مون آني مين اينا-" وداب مجھے بلیک میل کررہی ہو۔"توصیف احد کوخود پر ضبط کرنا مشکل ہورہاتھا۔ "آب جو بھي مجھيں ....اوك-"اربيدنے الته بالاكربائيك كوزورداركك مارى اورجس طرح آندهى طوفان کی طرح آئی تھی۔اس طرح واپس جلی تی۔ توصيف احمر تأكد بينص نصيه

دا تنگیبل پردان کا کھانالگاتے ہوئے سارہ جینج لا کرسب کو پکار بھی رہی تھی۔
"آجاؤ بھی کھانالگ چکا ہے۔ مما محماد کا رہد اکمال ہیں بھی سبب؟"
"میں بہال ہوں۔ "سمیر بردہ تھینچ کرسامنے آگیا۔
"ارے تم کب آئے ؟" سارہ کی ساری جینج مل ہث خائب ہوگئی تھی۔
"ارجی تم نے پکارا نہیں اور میں آگیا۔ "سمیر کمہ کر ٹیبل کی طرف متوجہ ہوگیا۔

رِي الجَسْدُ 247 الَّتِ 2011 فَيَّةِ الْمُعْدُّ 247 الْمُتِّةِ الْمُعْدُّةِ عَلَيْهِ الْمُعْدُّةِ الْمُعْدُّةِ

کمی اپ رویے برنادم بھی نہیں ہوتی تھیں۔ آخرتوصیف اجراس زندگی ہے نگ آگئے۔ پہلے زیادہ دقت آفس میں گزار نے لگے۔ لیکن آفس کے بعد کھرتو جانا ہی ہو آفعا اور انہیں گھرکے نام سے دحشت ہونے کئی تھی۔ پھرا یک دن وہ اپ بروے بھائی حبیب احمد اور تھا دج سماجدہ بیگم کے سامنے با قاعدہ رو بڑے تھے۔ "میں نگ آگیا ہوں اس زندگی ہے۔ اب مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی 'لیکن میں ابھی مرنا نہیں جاہتا بھائی صاحب! مجھے بچالیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتا ہوں۔"

صبب احمد اور سأجدہ بیگم سے ان محے گھر بلوحالات و تھکے چھے نہیں تھے۔ انہوں نے اس وقت توصیف احمد کو بہت تھی دلاسا دیا۔ پھر حبیب احمد نے ہی انہیں دو سری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی سالی خالدہ سے ان کی شادی کرا ہی دی تھی اور بیہ شادی طویل عرصہ تک را زہی رہی تھی می کیونکہ یا سمیون کو بھی اس بات سے دلیسی نہیں رہی تھی کہ توصیف احمد ہردو سرے ہفتے آفس ٹور پر اسلام آباد جاتے ہیں یا بنکاک اور واپسی میں است وان کو رہائی دستریں۔

بسرحال خالدہ ہے شادی کے بعد توصیف احمد کو ایک گھر کا سکون میں آگیا تھا۔ اس لیے یا سمین کوانہوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جو کمتیں خاموثی ہے من لیتے "کیونکہ اربیداور سانو سمجھ دار ہوگئی تھیں اور وہ اپنی طرف ہے انہیں اچھا مول دینا جا ہے تھے۔ طرف ہے انہیں اچھا ماحول دینا جا ہے تھے۔

جب اربیہ نے میٹرک کرلیا تو حبیب احمد اور ساجدہ کی نے اسے اپنے بیٹے اجلال رازی کے لیے انگ لیا۔
اجلال اس وقت ایم بی اے کے لیے امریکہ جانے والا تھا۔ یوں اس کے جانے ہے مسلم یا قاعدہ اربیہ کے ساتھ
اس کی مثنی ہوئی تھی جس میں دونوں کی رضا شامل تھی اور یا سمین نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا ہم کو تکہ
اجلال کا مستقبل آبناک نظر آرہا تھا۔ دو میرے اپنے مسکے میں وہ اکلوتی تھیں۔

بھرجن دنوں اجلال امریکہ جانے گی تیاریاں کر دہاتھا گہیب احکا دل کے دورے میں اللہ کو بیار لے ہو گئے۔
یوں چھ عرصہ کے لیے اس کا جاتا کہ توی ہو گیا۔ بلکہ وہ تو بھرجانائی نمیں چاہتا تھا ہمیو نکہ کھر میں اب برطاوی تھا ہمیک ساجدہ بیگم نے بہت ہمت سے کام لیا 'بھر توصیف احمد نے بھی بھی کہا کہ اسے ضرور جانا چاہیے۔ یہ ان کے مرحوم ساجدہ بیگم نے بہت ہمت سے کام لیا 'بھر توصیف احمد نے بھی بھی کہا کہ اسے ضرور جانا چاہیے۔ یہ ان کے مرحوم بھائی کی خواہش تھی۔ یوں اجلال امریکہ چلا گیا۔ وہ گیا تو صرف دوسال کے لیے تھا لیکن بھرانیم بی اے کے بعد اس نے وہیں جاپ کراہے۔

یمان آگریمی آئے ہیں کچھ کرنا تھا لیکن یماں اور وہاں کی کرنسی میں فرق تھا'اس لیے دور اندیٹی ہے کام لیتے ہوئے اس نے تین سال مزید وہاں لگا دیے تھے بحس پر توصیف احمد کو کوئی اعتراض نہیں تھا'کیو نکہ ارببہ بھی ابھی پڑھ دہی تھی۔ میڈیکل اس کا شوق تھا اور توصیف احمد بچوں کے مثبت شوق کی پذیرائی کرتے تھے بسرحال کچھ عرصہ یعنی چھ آٹھ مینے پہلے تک سب ٹھیک ٹھاک جل رہا تھا کہ اچانک بھونچال آگیا۔ یوں کہ یا سمین کو ان کی دو سری شادی کی خبرہ و گئی جو کہ اب کافی پر انی ہوگئی تھی' نیعیٰ خالدہ سے توصیف احمد کے بچے ہما اور فہد اسکول حانے والے دور کی خبرہ و گئی جو کہ اب کافی پر انی ہوگئی تھی' نیعیٰ خالدہ سے توصیف احمد کے بچے ہما اور فہد اسکول حانے والے دور کے دیکے ہما اور فہد اسکول حانے والے دور کی خبرہ و گئی جو کہ اب کافی پر انی ہوگئی تھی' نیعیٰ خالدہ سے توصیف احمد کے بچے ہما اور فہد اسکول حانے والے دور کی خبرہ و گئی جو کہ اب کافی پر انی ہوگئی تھی' نیعیٰ خالدہ سے توصیف احمد کے بچے ہما اور فہد اسکول حانے والے دور کی تھی

اوریاسمین نے اپنی بے خبری پر باتم نہیں کیاتھا'نہ توصیف اجر کودو سری شادی کرنے پر لعن طعن کی ان کا سارا غصہ ساری لعن طعن ساجدہ بیگم پر تھی جنہوں نے اپنی بسن کو ان کی سوش بنادیا تھا۔
"حالاک 'مکار عورت پہلے دن ہی مجھے دیکھ کرجل گئی تھی۔ سانب لو شخے تھے اس کے سینے پر۔ میراحس ' حالاک ' مکار عورت سے برداشت ہی نہیں ہوئی اور آخر لے آئی اپنی جاتا گنوار بسن کو۔ بس توصیف احمہ میری تعلیم اس جیسی عورت سے برداشت ہی نہیں ہوئی اور آخر لے آئی اپنی جاتا گنوار بسن کو۔ بس توصیف احمہ اب میرائم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہاری شکل نہیں و کھنا جاہتی۔ جاؤائی حرافہ کے پاس۔"
اب میرائم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہاری شکل نہیں و کھنا جاہتی۔ جاؤائی حرافہ کے پاس۔"
توصیف احمد تو پہلے بھی اس عورت کی زبان پر بند نہیں باندھ سکے تھے اب وہ مزید ہے لگام ہوگئی تھی۔ اب

وَا تَن دُا جُسِكُ 246 الراس 2011

"بن زیادہ تمیدیں باندھنے کی ضرورت شیں ہے۔"اریبہ کہتی ہوئی اٹھ کرجلی تی۔سمیر نے ذراسے کندھے اچکائے مجرحمادے یو چھنے لگا۔ ودكمان باحماد مجهاي نهيس-"الي كريم إوركمال - خربيه مربو من بي چلاجا تا مول- "مير جنجلا كرا ما تا ا ماره مندرات ركه كرمن كى-تنابهت توجه اور شوق سے را زی کے کمرے کی صفائی ستھرائی اور مدینت میں بھی ہوئی تھی۔وہ بہت خویش تھی۔ بھائی اتنے عرصے بعد آرہاتھا۔ پانچ سال کم نہیں ہوتے۔ جب وہ کیا تھا تب ٹنا آٹھویں کلاس میں پڑھتی تھی اور اب تھرڈ ایئر میں آئی تھی۔ بجین کے ساتھ وہ اویکی ہو نکی حرکتیں بھی رخصت ہو گئی تھیں۔اب تووہ خاصی سمجھ واری کی باتین کرتی تھی۔ آ خرساجدہ بیٹم کی بنی تھی جن کی بردیاری کے سامنے یا ہمین جیسی بدزبان عورت بھی خودكوب إي محسوس كرتي تهي-ان كي بينه يتحصي لا كهرائيان كرتيس كاليان ديتس اليكن سامني زبان جي الوس لگ جاتی تھے۔البتہ چرے کے ماٹرات چھیانے کی وہ بھی کوشش میں کرتی تھیں۔ساجدہ بیلم توخیر نظرانداز کر جاتیں سکین ٹناکوبہت عصلہ آ باتھا۔ اس وقت را زی کے کمرے میں نے پردے لگاتے ہوئے وہ یہ بی سوچ رہی تھی كَدْيا مِين وَكِي كَ سارى حركتس ودرازى بِعاني كويتائ ك-" تمهاری اب تک سیدنگ حتم میں ہوئی؟" بلال نے کرے میں داخل ہو کر کما تو تنانے رتگ میں آخری مك دال كراستول سے چيلا لك لكائي "عمرلال ك ساتھ ميركود مليد كراى سے يوجھنے لى-"آج م ليے راست بحول محص" "ابھی بھی میں تھینے لایا ہوں۔ یہ تو کترا کے نکل رہا تھا۔" بلال نے تمیر کے کندھے پر دھیار کر کہا۔ "كتراكے كيوں؟ بلال سے كوئى قرض ورض ليا تھاكيا؟" ثنااين بات برخودى بنى بھرايك دم سنجيده ،و گئى۔ "ا پھی ہیں۔ کتنے دنوں سے کمہ رہی ہیں بڑے بھائی کے ہاں لے چلو۔ بس مجھے بی فرصت نہیں ملتی۔ "سمیر نے خاصے وصلے وہ الے اندازیس خود کوصوفے بر کرایا تھا۔ "فرصت نهيس ملتي-كياكوئي كام دهندا شروع كرديا ٢٠٠٠ بلال جوبيدير درا زموچكا تفا ورا "امه كربينه كيا-"كام دهنداتونسين-امتحان سربر بين- حمهين بتائے ابواس معاطم ميں كتنے سخت بين-"مير بتاتے ہوئے اجانك جونكا كركمرے ميں-ادھرادھرد كھ كريوچين لگا- "دتم في اپنا كمره بينيج كرليا ہے كيا؟" "جى نىس لىيدرازى بھائى كاكمرە ب-" تائىلے بول بردى-"اور رازى بھائى آر بىي-" ''احیما کب؟''تمیرمشان ہو کیا تھا۔ "بيس تاريخ كو مسيح چارجي كى فلائيك \_\_" " ال اس بیس کو۔جب ہی تومیں ان کا کمرہ سیٹ کررہی ہوں۔" شاکے کہتے میں بھائی کی محبت چھلک رہی تھی۔ "بيرتوبهت الجهي خرسائي تم في بجريقينا"ان كي شادي كابنكامه مو گا- سين اربيه توشايد البهي شادي ير آماده

ممیں ہوگی میونکہ اس کے دوسال باقی ہیں۔"میرنے اپنی بات کا خود ہی جواب بھی سوچ کیا تھا۔

3 2011 - 1 249 元 10日

"كون بناسكتاب ميرب علاوه-"ماره اترائي-"ادبال میں تو بھول بی گیا تھا۔ تمہارے علاوہ اس گھریس کوئی اور لڑی ہے بی نہیں۔ "میرے وش میں سے الك كوفة المات موت كماتوده المجل يرى-"ارب کوتم ازی سمجنتی ہو۔ نہیں 'نہیں۔ بوری اڑکا ہے وہ۔ شام میں میں نے اے شارع فیمل ربائیک بھگاتے دیکھا تھا۔ نیمین کرومیں تو دنگ رہ گیا تھا بالکل ای طرح جیسے تم ... "ممیر نے انگل ہے اس کے تحقیم نہیں ک طرف اشاره كياتواس في سيناكر فورا "منه بندكيا" بحرفا كف لبح مين يو محض للي-سوفیصد-اریبه سے پوچھلو وہ توجھوٹ نہیں یولتی۔ "سمیرنے پوراکوفتہ منہ میں رکھ لیا تھااور ای کامزالے کر "طنز کردہ ہویا زاق اڑا رہے ہو؟"سارہ کاچرہ بچھ گیا تھا۔ "توبہ کرد! میری آئی مجال کہاں ویسے میں نے غلط تو نہیں کہا 'یہ تو تم بھی انوگی کہ اربیہ بھی یولتی ہے۔ "میر ے، دسپیر جا رہیں ہے۔ "ہاں گڑوے سے جو کسی کو ہضم نہیں ہوتے۔"وہ کمہ کرزورہ سے چینی تھی۔ دھماد کھانا محصرا ابورہا ہے۔" "تواس میں اتنا چلانے کی کیا بات ہے۔"اریبہ اندر آتے ہوئے بولی۔ اس کے پیچھیے خماداور یا نمین بھی نئر۔ لِسِلام عليم-"سمير أياسمين كود مكيه كر كفرا مو كيا-"تم كيے آئے" يا تمين نے ملام كاجواب نتين ويا النا نخوت بوچھا تھا۔ تمير يا تمين كاس اندازاور اليى باتول كاعادى موجكا تفاعب يى براما فيغير بولا\_ ن بس ادهرے گزررہاتھا 'چلا آیا۔" پھراریبہ کود کھ کر ہوچھنے لگا۔" تم نے بائیک کبلی" "ابھی لی کمایں ہے۔ وہ تو دوست کی تھی۔"اریبہ سمجھ کئی تھی وہ اسے بائیک چلاتے دیکھ چکاہے 'جب ہی ں سے بیں اس بھی بائیک چلاتی ہے۔ "جیرت سے سمبر کی آوا ذاو نجی ہوگئی تھی۔ "تواسِ میں اتنا جیران ہونے کی کیا بات ہے۔ چلو کھانا کھاؤ اور ویکھو تعریف ضرور کرنا کیونکہ سارہ نے کوفنوں پر "دا قعی آجواب شیں۔" میرنے فورا "نوالہ منہ میں ڈال کر کما "پھرا سمین کی طرف متوجہ ہو گیا۔" آئی! آپ ا چھوچپ چپ ہیں۔طبیعت تھیک ہے آپ کی؟" "ساره اچائے میرے کمرے میں ججوا دینا۔" یا سمین نے بیشہ کی طرح سمیرکوکوئی اہمیت نہیں دی اور اٹھ کر چلی گئیں توسارہ صفائی پیش کرنے گئی۔ "مماکی طبیعت دا قعی تھیک نہیں ہے۔" "كيول جهوث بولتي موع صاف كيول نهيل كمتيل كم ممااس برداشت نهيل كرتيل-"اريبه في ساره كوثو كة ہوئے کماتو تمیر فورا"بولا تھا۔ اليي سي ہے۔ ليكن مجھے برانہيں لگتا۔اصل ميں..."

"ارے کونے کس نے بنائے ہیں؟"

و في النوائية الحيث 248 الري 101

میں لیا تھا۔ بلکہ اسمیں توالیاموقع چاہیے ہو ماتھا کہ وہ دل کی بھڑاس نکالیں۔ '' ویکھویا سمین! بیہ صرف میرامئلہ تتیں ہے۔ تم بھی پجھتاؤگ۔''توصیف اجرنے غصے کما تھا۔ "میں وتم سے شادی کر کے اب تک بچھتارہی ہوں۔"یا سمین سلگ کربولی تھیں۔ "این بات جھوڑو۔ اب تمهارا میں متمهاری اولاد کا وقت ہے۔ میں جائیا ہوں تم صرف میری ضد میں اولاد کو خراب كرناچائتى ہو،كيكن ميں سير ہونے نہيں دوں گا۔تم إگر ارب كوسمجھا سكتى ہوتو تھيك درندا پنابوريا بستر تمينو اور نکل جاؤیماں۔"توصیف احد بالکل ہی بے قابوہو محکے تھے۔ ود مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اولادی چو کیداری پر جھنے کا۔ لیکن میں نکلوں گی نہیں۔ کوئی نہیں نکال سكتا بجھے يهاں ہے۔ تمهاراباب بھی نہيں۔ مجھے تم جاؤ۔ تم نكل جاؤ۔ تمهاری كوئي جگہ نہيں ہے يهاں۔ آئندہ مت آنا۔" یا سمین عادت کے مطابق چینے چلانے کی تھیں۔ توصیف احمد کے لیے ان کابدروب نیا تہیں تھا۔ جانے تھے کہ اب وہ کچھ میں سنیں کی اس لیے اسیں ان کے حال پر چھوڑ کربا ہر نکل آئے اور جیسے ہی گاڑی کا وروازہ کھولا کا می وقت سارہ کا جویں ہے اتر کران کے پاس آئی۔ ل توصیف الحراش وقت بھے بھی یو لئے سے قاصر سے اس لیے سارہ کے سربرہائھ رکھا بھر فورا "گاڑی میں بیٹھ " نیزی! کمپ جارے ہیں۔ "سارہ پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی جوایب نہیں دیا اور گاڑی بردھالے گئے۔ " نیزی! کمپ جارے ہیں۔ "سارہ پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی جوایب نہیں دیا اور گاڑی بردھالے گئے۔ او مسل موتے تک سارہ ویں کھڑی ویکھتی رو کی مجر ماک کراندر آئی تھی۔ "عما اولای آئے تھے کیا کہ رہے تھے؟" یا سمین سے فوری طور رکوئی جواب نمین بن روالو ی کردول می ۔ م الين كري من جاديا "قیامت آگئی ہے اور کچھے مہیں ہوا۔" یا سمین نے ای طرح چیج کر کما پھرخود ہی جا کراہے کمرے میں بند ہو گئیں۔سارہ کی ہمت تہیں ہوئی ان کے دروازے بردستک دینے کی توویس بیٹھ کرا رہبہ کا تظار کرنے کی۔ اورار ببدایک کھنے بعد آئی تھی۔ مکن انداز میں بیک جھلاتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے میں جارہی تھی کہ مارہ كوصوفے كے كونے ميں و ملے وكلي كر بچھ تھنگى ، پھراس كے قريب جلى آلى-"ا يسے كيوں جيتى ہو؟كياممانے دُانا ہے؟" "نبیں ارب اپنانیں کیا ہوا ہے ،جب میں کالجے آئی توڈیری جارے تھے۔شاید غقے میں تھے۔ جھے بات بھی نہیں کی پیراندر آئی تو مماجھی عصے میں تھیں۔ بچھے ڈانٹااور اپنے کمرے میں بند ہو لئیں۔"مارہ نے جلدى جلدي بنايا تواريبه ا پنابيك أيك طرف الجيمال كربولي-"اچھا!تمانے کمرے میں جاؤ۔ میں مماکود میستی ہوں اور ہاں حماد کمال ہے؟" " نیا نہیں سٹاید گھر پر نہیں ہے۔" سارہ کا جواب سن کر اریبہ یا سمین کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پہلے ہنڈل کھماکرد یکھا 'جمرد ستک دے کربول۔ «مما مما دروازه کھولیں۔" اندراريبه كى آدازى كرياسمين نے فورا"سوكيس تھينج كربيد ير ركھا-المارى كھولى مجريال بمھراكر خودكو

والمن الجرف 152 الست 201

تدهال ظاہر كرتے ہوئے دروازہ كھول ديا-

"بال ويكهواكيام و تاهيب" بلال في إس موضوع كوطول نهيس ديا اوراشار است ثناكو بهي منع كرك الله كمرا ہوا کیونکہ ساجدہ بیم نے بخت سے ناکیدی تھی کہ اربید کے انگو تھی داپس کرنے کی بابت ان دونوں کے منہ سے الل كوئى بات نميں نكلنى چاہيے۔ "كمانِ جارہے ہو؟ بنميرنے سراونچاكركے بلال كوسواليہ نظروں سے ديكھا۔ "بال مير جھي مماني جان ہے مل اول "مجر جاتا ہول-"مير فورا" اٹھ كربلال كے ساتھ كرے سے نكل كيا۔ تا چرے مرے کرے کاجائزہ لینے کی تھی۔ توصيف احمد جان بوجه كراس وقت آئے تھے جب يا سمين كھرميں اكيلى تھيں۔ اريبہ اور سارہ اپنے اپنے كالج گئی ہوئی تھیں اور حماد کوخود انہوں نے فون کر کے اپنی بمن امیند کے کمریجیجا تھا کہ پھوپھولے بہت یا د کر رہی ہیں۔اس کے بعد کھر آئے توان کی توقع کے عین مطابق یا سمین عظ المبیل دیکھتے ہی تیوری جڑھالی تھی۔ "اس وقت آنے کامطلب ؟ کیا بھول کئے ہو کہ اس وقت بچے اسکول کا بج ہو لتے ہیں؟ 'میں پچھ نہیں بھولا۔ تم بھول رہی ہو کہ بیر میرا کھرہے اور یمان آنے جانے کے لیے میں کسی وقت کا بابند تهیں ہوں۔"توصیف احر کے اندرجانے کس بات کا غصہ تھا جو فورا"ی ظاہر بھی ہو کیا تھا۔ ''اوہ!توتم پہ جتائے آئے ہوکہ

"من کھ جنانے نہیں آیا کیا سمین! مجھے تم سے کھ بات کرتی ہے اور میں جاہتا ہوں تم آرام سے بیٹے کرسکون ے میری بات سنواور سمجھو بھی۔"توصیف احمدنے فورا"نوک کر مضبوط کیچ میں کماتویا سمین کھوجی نظرون ے انہیں یوں دیکھنے لکیں جیسے خودی جان لیما جاہتی ہوں کروہ کیابات کرنے والے ہیں۔ " بجھے بچوں سے متعلق بات کرتی ہے۔ بیٹے جاؤ۔" توصیف احمہ نے اب مجھے کو نرم بنایا اور یا سمین کا بازو تھامنے کے کیے ہاتھ بھی برمھایا تھالیلن دہ فورا "جاکردد سرے صوفے پر بیٹے کئیں۔

توصيف احمر في چند لمح توقف كيا " بحر كمن لك

"میں دملی رہا ہوں اربیدون بدن ضدی اور خود مربوتی جارہی ہے۔ تم ال ہو کنٹرول کروا سے۔ آگر ابھی تم نے

اس بر توجه نه دی تو بهمروه بالکل بی انتھے سے نکل جائے گ۔" ا سمین بهت سکون ہے انہیں دیکھے جارہی تھیں۔توصیف احمدنے بمشکل خود پر صبط کیا 'پھر کہنے لگے۔ "اس روز جب میں آیا تھا توار بہنے مجھ سے بائیک کی فرمائش کی تھی۔ پھر کسی کی بائیک لے کر کھر آئنی 'یہ بنانے کہ وہ بائیک چلا سکتی ہے اور میں فورا"اسے بائیک دلا دول ورنہ دہ اپنا نقصان کرے کی۔ تم بناؤ کیابیدا تھی بات ہے؟ نہیں یا سمین الجھے او کیوں کے بیر طور طریقے بالکل پند نہیں ہیں۔اس سے کمو صرف ای پڑھائی پر توجہ دے ورند میں کھاورسوچنے پر مجبور ہوجاول گا۔" آخر میں آپ بی آبان کے لیج میں حق در آئی تھی۔ "توصيف احر! إب كياسوجو ك-سوچنااس وقت جاسي تعا بب دوسري شادي كرنے جارے تھے۔اس وقت حميس بيه خيال كيول نهيس آيا تفاكه تمهاري بيثيال بميشه بيجي نهيس ربيس كي-بردي بهي مول كي- پهرجن لزكيول کے باب مرجاتیں 'انہیں توسمجھایا جاسکتاہے 'اریبہ اور سارہ کو نہیں۔ کیونکہ ای شرمیں ان کاباب اپنے ہر عمل 🗘 میں آزاد پھر آہے۔ پھروہ کیوںنہ آزاد پھریں۔"یا عمین نے ان کیبات کو سکون سے سنا ضرور تھا کیلن سنجید کی سے

器 قوالمن والجسن 250 اكست 100 麗

سارہ کے سلکتے پر ہس رہی تھی۔ "جِهورُواس نَضول بات كو-تهيس بتا برازى بعائى آرب بين-"ساره نے اچانك ياد آنے پر كهانواس كى منى كويريك لك كئ "آج نائے بتایا ہے۔ بہت خوش تھی۔ ہے بھی خوشی کیبات۔ اس ہفتے آرہے ہیں رازی بھائی۔ مسے چار بے کی فلائیٹ ہے۔ چلیں گے ایئر پورٹ مزا آئے گا۔ پتانہیں 'رازی بھائی ہمیں پیچانیں کے بھی کہ نہیں۔ "سارہ این دهن من بولے جاری هی-وہ اپناندر ائسے ابال کودیانے کی سعی میں تاکام ہوئی جارہی تھی۔ سرمانی شام دهرے دهرے رخصت موری تھی۔ماحول پر عجیب سی خاموشی اور اداسی جھانے بھی تھی۔دہ بر آمرے میں بیتی اس خاموش اواس منظر کائی کوئی حصر لگ رہی تھی۔اس کا وجود ساکت تھا 'بس نظریں بھٹک ری تھیں۔ بھی تاریل کے اولیجے پیزر مجھی اس سے اوپر کھلا آسان جواس وقت شیالاسا ہورہاتھا۔ بھراس نمیا کے آسان براس کی نظری کوئی ستارہ تلاش کرنے لکیں اور اس تلاش میں اچانک اس کاذہن بھٹک کمیا تھا۔ "مهين باكت تاعين امريك جاريا مول " "جي الوه اس وقت مين الجرهي-"دوسال بهت زیاده میں ہوتے اور اب تو یوں بھی لگتاہے جیسے وقت کوبر لگ گئے ہوں۔ اڑ ما چلاجارہا ہے۔ پتا مجى سيں جلے گا۔ میں واپس آجاؤں گا۔ ہوتاں "رازی النے سلی دیے رہاتھا۔وہ خاموش تھی۔ ''اجیا! بہ بناؤ بھے یاد کروگی؟'کرازی کی نظرین اس کے چیرے پر جمی تھیں۔اس کی ناک پر نسینے کی منتفی منتفی رس چیکنے لگیں۔ " تم نزوس ہورہی ہویا مجھ ہے بات نہیں کرتا جاہتیں؟" رازی نے اس کاہاتھ تھام کرکما تھا۔وہ گھبرا کرہا تھ وكياكرربين كوني أجائ كا-" "آنے دو اب ڈر کس بات کا ہے۔ تم میری ہو چکی ہو۔"رازی اس کا ہاتھ ہونٹوں سے نگا کر مسکرایا تھا۔ "پلیز میرا باتھ جھوڑیں۔"وہ مسمی جار ہی تھی۔ " بملے بتاؤیم خوش ہو؟" رازي کووہ سمي ہوئی بہت انچھي لگ رہي تھی۔ " ملك بالقد جفورس بجربتاؤل ك-" رازى نے اِئھ جھو ژویا۔وہ بھاگ كردور جا كھرى ہوكى تھى۔ " نہیں بناؤگ-"رازی نے اپنے چر بے پر خفکی سجالی تھی۔اس کی جان برین آئی۔ زور زور سے اثبات میں سر ہلاتی جلی گئی تھی۔وہ ململ طور پراس وقت کی گرفت میں تھی کہ سارہ نے لائٹ آن کرکے کہاتھا۔ ودحمهي اندهرامحسوس تهين بورباتها؟" "اندهراً!"اس نے چونک کرسارہ کودیکھا۔"روشن ہے تو۔"

"مما!"اربه 'یاسمین کی حالت دیکھ کربریشان ہوگئے۔"کیا ہوگیاہے آپ کو؟" "کھ نہیں۔"یاسمین رندھی آواز میں کمہ کرالماری کے پاس آگئیں اور کپڑے کھینچ کرسوٹ کیس میں رکھنے اليه كياكروبي بين آب كيس جاربي بين كيا؟"اريبه كه سمجه نسيل بائي توبرده كرالماري بندكردي-"بتائين وكيس بحى جلى جاول كي- يمال نيس مه على- تهمارے ديدي كا آردر ب- ميں نكل جاول يمال سے-" ياسمين دونول المح منه يرركه كرسكنے كلي واريبه مزيد پريثان بوكن-ومما پلیز- آپ رو تیں نہیں کوئی آپ کویمال سے نہیں نکال سکتا۔ جھے بتا کیں ڈیڈی نے کیا کہا ہے؟" "بينا إور كه يحم كم سكتے إلى يكن بتاؤيس اس عمر من كمال جاؤل-"يا سمين بتقيليول سے أسميس ركزتے ہوئے انتمانی مظلومیت سے بولی تھیں۔ المان مطومیت سے بول میں۔ "اوہو کمیں نمیں جائمی گی آپ سید آپ کا کھرے۔ ڈیڈی نے ایساکما کیوں؟"الم یہ جبنجلائی تھی۔ "تم نے ان سے بائیک کی فرمائش کی تھی؟" یا سمین نے یوں پوچھا جیے اسی بات کی سراا نہیں مل رہی ہے۔ "او توڈیڈی نے اس بات کواکیشونا باہے۔ "اریبہ جیسے ساری بات سمبری گئی۔ " بیٹا! تم میہ ضد چھوڑدد - ورنہ میں کمیں کی نہیں رہوں گی میری خاطر بیٹا۔ "یا سمین نے اریبہ کاچروہا تھوں ں لے کرمنت کی۔ " آپ کی خاطر میں جان دے سمتی ہوں مما! لیکن ہے آپ میری ضد ہے کہ میں بائیگ ضرور آوں گی اور آپ اس خوف نے نکل آئیں کہ آپ کس کی نہیں رہیں گی کونکہ آپ اکیلی نہیں بیر میں سامداور جاو آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈیڈی سے کہے 'اگر گھرسے نکا گئے کا آتا ہی شوق ہے توائی اس مونی ہوں کو نکالیں۔ ''اریبہ جذباتی ہو کربو لے جارہی تھی۔ يا ممين اس كے اس جذباتى بن سے فارئدہ اٹھا كراس كے ذريعے توصيف احد كوني وكھانے كى كوشش كرتى تھیں اور اکثر کامیاب بھی ہوجاتی تھیں۔ لیکن دہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ جے دہ اپنی کامیابی سمجھتی ہیں وہ ان کی ہار بى تمين ان كے ليے عذاب بھى ہوسكتى تھى۔ ابھى بھى دہ اربيہ كومندے بازر كفے كے بجائے مزيد اكساكراندر بى اربيد في ان كركير والس الماري من ركھ -بيس موث كيس بالا ، جرانيس آرام كرنے كاكمه كر ائے کرے میں آئی۔ " كي يرا چلاكيا بواتها؟"ساره نے يو چها تو ده بير بر كرتى بو كى يولى-"ديدى كوميرك بائيك چلانے ير عصب "فیک توہے تم کیوں انبی حرکتیں کرتی ہو۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یا تو اؤکیوں کا بائیک چلاناعام ی بات ہوتی متب تم بھی اپنا شوق پورا کر لیتیں مگریساں تو سرے سے ایسا کوئی احول ہی نہیں ہے۔"سارہ نے اسے الجھی خاصی سناڈالیں۔ المحل بناتا برا آ ہے۔ میں چلاوی گی تو دیجھناسب میدان میں نکل آئیں گ۔"وہ خلاف توقع آرام سے بولی "بال بصے سب تمهارے انظار میں بیٹی ہیں۔"سارہ سلگ گئے۔ "میرے انظار میں نہیں اس انظار میں کہ کوئی تو پہل کرے اور دیکھو بید اعز از میرے جھے میں آئے گا۔"وہ وَا يَن وَاجِت 252 الراسة 201

"ميركهال م چھوچھو؟"وهان كے مسلسل ديكھنے سے اب چھے كھبراكئی تھي-"ابھی تو بیس تھا۔ویھو اے کمرے میں ہوگا۔"انبول نے کمالودہ اٹھ کھڑی ہوئی بہلے ان کے واش روم میں جاکرمنہ ہاتھ وھویا۔اس کے بعد عمیرے کرے میں آگئ۔ "تماس وتت ياسميرنات وكي كرجرت كاظهاركيا تفا-"غلط دقت بر آئی ہوں کیا تہیں آناجاہے تھا؟"اس نے تصدا "برامان کر کما۔ "ارے کیوں میں آنا جاہے تھا۔ میں توجا بتا ہوں مم روزروز آؤ۔ "م كول ميس آتے ؟ ويسے تيس جانتي موں تهيسِ مماكى باتنى بري لگتى بيس تال بجھے بھي اچھانبيں لگتاجب وہ تہارے آنے پر تاگواری کا اظہار کرتی ہیں۔ یعین کرد-میں اپنے آپ میں کلٹی فیل کرتی ہول-"وہ شاید یمی بات خاص طورے کہنے آئی ھی۔ "بے وقونی کی باتیں مت کرو۔ میں نے بھی تم سے شکوہ کیا ہے۔ نہیں نال 'پھرتم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو۔ "سمیر نے نوک کر کماتووہ خاموش ہو کراہے ویکھنے گی۔ "كَاناكماياتم في المركوخود موك كاحاس مواتواس يوجما-اس في مي مهلاديا-وحلو الملي مانا كهات ال " مع بھو بھو سے اس جاؤ تنیس کھاناگر م کرتی ہوں۔" وہ کمہ کر پہلے کرے سے نگلی اور کچن کی طرف جل بڑی۔ ر بالوں میں برش کرتے ہوئے اس کی نظریونی سامدہ کی طرف اسٹھی بھروہ اے دیکھتی رہ گئے۔ بتا نہیں وہ کون سے کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے برے پر تحریبہ کا عکس جھاک رہا تھا۔ بقینا سکوئی دل کوچھولینے والی بات ر وسنوار الماريد! اسار المنظر المالية المارية المنظرين المالية بعيرات مخاطب كيالود وجواس اي و مكيدري تفي جونك كر اینا چرو آئینے کی طرف موڑلیا۔ " ہے تقلم روحی ہے تم نے ؟ "سارہ نے کتاب رہاتھ رکھ کراس کی طرف دیکھا۔ " جھے شعروشاعری ہے کوئی دلچی نہیں۔ سانانجی مت۔ "اس نے تیزی سے کہااور اس تیزی سے بالوں میں ۔ ''سنونو ۔۔۔ ''سارہ نے کہ کر نظم پڑھنی شروع کردی۔اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔برش رکھ کروارڈروب کھول لی اور صبح کے لیے کپڑوں کا انتخاب کرنے گئی۔ پھرایک سوٹ نکال کراس نے استری کا بٹن آن کیا تھا کہ جیے سارے سونچ آن ہو گئے۔ "محبت مشورول بندو تصیحت اور ماویلول کے مابع جو تہیں ہوتی-اے کیا 'راستوں میں پھول کتنے 'دھول کتی ہے؟ کسی نازک سے میں جوہوئی تھی مجھول کنی ہے؟ اسے کیا مجول سے ہاتھوں میں اب تک خار کتے ہیں؟ يادسمن كهايت مين ميضي باديوار كتني م اے کیا عالمی آنکھول میں نیال خواب کیا ہے؟ اوراس میں وصل کی خاطر کوئی ہے تاب کیا ہے؟

"ميد تومين نے ابھي لائث آن كى ہے۔"سارہ اس كے برابر آن بينھي اور معنى خيز كہج ميں پوچھنے لكى۔ ودكن وه فورى طور يركونى بات سيس بناسكي توبات بى بدل كئ-"حتهس بتائي مماسز عبيد كي إل في بي-ان كي إلي كوني تقريب مي في زيرد حي مماكو بعيجا تفا-" وكيا ضرورت تفي زيردى بصيخ كي مجمع مسزعبيد بالكل الحجي نبيل لكتير-"ساريه في الوارى كاظمار كيا-"اجھاے تال!مماكادھيان بنجائے گا-دوبسرے ديدى كى إتول يركرھ ربى تھيں-ويے ديدى كوايا ميں كرنا چاہيے-بائلك كى ضدميرى بى سماير كيوں ناراض ہونے آگئے- ميں كل جاؤل كى ديرى كے ياس-كيول جاؤگى-انهول نے ايسا بچھ نهيں كها ہو گا بحس پر اتنا شور مچايا جائے۔"سارہ بميشہ توصيف احمد كى طرف "میں بھی ڈیڈی سے ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔"وہ جل کربولی اور اٹھ کراندر جلی گئی تھی۔ سارہ نے سیج بی یا سمین سے کمہ دیا تھا کہ وہ کالج کے بعد امیند پھوٹھو کے کھر جلی جائے کی مجس پریا سمین نے ا کوئی تیمرہ نہیں کیا تھا 'کیونکہ سارہ پر ان کا زیادہ بس نہیں چلٹا تھا۔وہ کچھ کمٹیس توالٹا سارہ انسیں سمجھانے بیٹھ جاتی تھی۔ ڈانٹ بھی سنتی پھر بھی باز تہیں آتی تھی۔ اس کے یا سمین اے رہنے داروں کے ہال آنے جانے ر نو كنے ب خود كوبازر كھتى تھيں۔البتداريبديران كى كرفت مضبوط تھي۔وهال كے ظارف كولى بات برواشت تى لیں کر علق تھی۔ بس جویا عمین کمہ دینیں دہی اس کے لیے ہی ہو نا تھا، جس پر سارہ جینچیلا تی اور کڑھتی بھی عى-بسرحال اس وقت وہ تبتى دو بسر ميں اميند بھو بھو کے محر آئی تھى۔امينداس كى الدير خوش لو ہو كي عمالا ٹو کا بھی کہ دو بسر میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔

"بس بھو پھو! گھرجا کر پھر کسی نکلتائی نمیں ہو ہا اس کے میں کالجے ہے میں آئی۔" "اچھا اچھا بیٹھو! اریبہ کیسی ہے؟ مماداور تمہادی ای ۔"امین نے اس کا باتھ پجو کرا ہے پاس بھاتے ہوئے

ب نھیک ہیں۔ آپ کیا گھر میں اکیلی ہیں ؟"اس نے جواب کے ساتھ پوچھا کیونکہ کمیں بھی کسی کی موجودكي كالمكان تظرفهيس آرباتها-

نين ممير إلبته طيبه الني جياكم بال عي ب- آجائ كي كهدور مين- تم آرام سے بيغو-"امينه بھو بھونے طیبہ کے آنے کابوں کما کہ کمیں وہ جلی نہ جائے۔

"میں آرام سے ہول بھو بھو!"وہ ان کی اتن محبت پر شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ "لوامل بھی بیٹے گئے۔ تم کالے سے آرہی ہو ، بھوک لگ رہی ہوگ۔ میں کھاناگرم کرتی ہوں۔"امیند پھو پھو کو

فورا" بی احساس ہوگیا۔ انتخفے لگی تھیں کہ اس نے روک دیا۔ "او ہو بھو بھو! اتنا تکلف کیوں کر رہی ہیں۔ مجھے جب کھانا ہو گا میں خود گرم کرلوں گی۔ ابھی مجھے بھوک نہیں

"اجها...!"اميند پهو پهواس كاچرود كيف لكيس-انبين جب كوئي بات نهيس سوجهتي تقي توده يونمي محبت ي دیکھا کرتیں۔ بہت مصفق خاتون تھیں۔ سارہ کوان سے مل کرجہاں سکون ملنا وہاں ول میں خلص محسوس ہوتی کہ اس کی مماالیمی کیوں نہیں ہیں۔

2011 اگر 254 اگر 2011

ے چھلکا نظر آرہا تھا۔ تناچیکتی مجررہی تھی۔ بلال سارے انظابات کاجائن کینے کے ساتھ ساتھ مسمانوں کو بھی خوش آمرید کهدر باتفااورده اجلال رازی جس کے اعزاز میں بیہ خوب صورت بنگامہ آرائی تھی وہ اپنے کمرے میں تاری کے مرطے خلاف عادت بہت مستی ہے ملے کررہا تھا۔امل میں دویہ جاد رہاتھا کہ اربیہ آئے توسب میں اے نہ یا کر ڈھونڈ تی ہوئی اس کے کمرے میں جلی آئے۔اس کیے اس کا سارا دھیان دروازے کی طرف تھا۔یا ہر كى كابھى كزر موتا قدمول كى آوا زيروه چوكنا موجا يا اور پھرايوس-"كيابوكياب، ات- معاريورت بهي ميس آئي- أخركس بات يرناراض ٢٠٠٠ وه الى كى ناف لكات موت سوین گا۔ تب بی دھاڑے دروا نہ کھلااور طیب اور سارہ اندر آگرایک ساتھ بولیں۔ "وعليم السلام-"وه يرسوج انداز من بارى بارى دونول كوديكهي لكا-"ويكما ميس نے كما تھا نال-رازى بھائى جميس نہيں پہچا نيس كے-"سارہ نے طيبہ سے كماتووہ اس كى آوازاور وکیوں نہیں پیچانوں گا۔ تم سارہ ہواور یہ طیبہ۔ویسے کچھ زیادہ بڑی تونمیں ہوئمیں تم ددنوں۔اتن کی اتن ہو' " التعنيب ال وقت توجم السكول مين بروحتي تعين - فراك بهنتي تعين - "ساره \_ احتجاجا "كها-"إن بن فراك اور نشرت كا فرق ميه "وه شرام ما"مسكرايا پرطيبه سے پوچھنے لگا۔ پوپھو آئی ہیں۔" '' جی 'آپ چلیس نال۔ ای بست بے قرار ہورتی ہیں آپ سے ملنے کو۔''طبیبہ نے کماتودہ نورا ''ٹائی درست کر کے ان دونوں کے ساتھ باہر آگیا۔ اور پہلے امیند بھو پھوے ملا۔ کتنی دیروہ اسے سینے سے لگائے دعا تعمی دیجی رہیں۔اس کے بعداس کے نصالی دشتہ واروں نے اسے میرلیا تھا۔ الماره اطيب كرما توايك كولے من إن تي اے اميبرر قعيد آن لكا تھا۔ات آب جانے كيے اس نے ا تنا روافیصله کرلیا تقا-خود بی جا کرساجده بیکم کوا تکو تھی دائیں کر آئی تھی۔ " كتنا جعي موسح من ارازي بعائي!" طيبه في را تنتياق لهج من كماواس في إن " كمن سے خود كوبازر كھا كيوتكه جانتي تهي كه مونث كھلنے كے ساتھ سينے ميں دلي سائس كوبا ہر كاراستان جائے گا۔اس كيے اثبات ميں سر ا رب بال ارب اورياسمين آئي مين آئي كيا ... ؟ تدري توقف عليه في است و كم كريوجها-"فالده آئ جو آئی ہوئی ہیں۔"اس کی نظریں توصیف احمد کے ساتھ کھڑی خالدہ پر تھیں۔ واجهابان ! " طيبه كه سيناكرادهرادهرد يلحف في-سارہ کی نظریں خالدہ سے ہث کراجال رازی کے ساتھ ساتھ بھنگنے لگیں چراجانک وہ مھنگی تھی کہ جمال اجلال رازي موتيا وبال إس كى مامول زاد مسلل مجمى ضرور موجود موتى-اب يتاجمين بياتفاق تعايا مسلل زبروستي رازی کے ساتھ گلی ہوئی تھی۔اے بہرعال بہت برالگا بلکہ عجیب ی جلن بھی محسوس ہونے گلی تھی۔ وہتم دونوں یہاں کونے میں کیوں چھپی جیٹھی ہو۔طیبہ!جاؤ تہیں امی بلارہی ہیں۔ سمیرنے آکر طبیبہ کواٹھا دیا ادراس کی جگہ خوربیٹھ کرسارہ کودیکھتے ہوئے بولا۔ وہتم بجھی بجھی لگ رہی ہو محیابات ہے؟" ویچھ نہیں۔۔ "وہ کوشش سے بھی نہیں مسکراسکی۔ " کچھ تو ہے جس کی یردد داری ہے۔ "سمیراس کی طرف جھک کر سر کوشی میں بولا تھا۔ دہ جز بربہونے گئی۔ 

اسے کیا شام کیسی مخی ایام کیسی ہے؟ اےکیا زندگی سی کی کے نام لیسی ہے؟ اے کیا عامتوں میں صورت آلام کیس ہے؟" سی ہے؟"سارہ اخترام کے بعد اس سے پوچھ رہی تھی اوروہ کم صم کھڑی تھی۔ "انتالى بدندق موتم - بلكم من بى ياكل مول جو حميس سائے بيٹ كئي-"سار ف كتاب كار نريمبل پر ندر سے الم التي تب وہ چو تل کيلن کما کچھ مہيں شرث پر استري پھيرنے لکي۔سارہ کچھ ديراپنے آپ برديراتي رہي پھراہے پيار "بولتی جاؤیمن رای ہول-"اس نے اپنی مصوفیت ترک میں کی۔ و کبیادا قعی صبح ایر پورٹ جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ "مارہ نے پوچھاتووہ یکدم جیج گئی۔ "جهيس مهيس- لنتي بار كهول منهيس-" " "بس ایک بار کانی ہے۔" سارہ چڑ کر پھراپ آپ بولنے گئی تھی۔ "عین بھی اب ڈرا ٹیونگ سکے لول گی ہاکہ تیماری مختاجی نہ رہے۔ دیکھنا پھر کسیں آنے جانے کے لیے تم سے پوچھوں کی بھی نہیں۔اللہ بتا نہیں کیاسوچیں آ "میں بتاؤں کمیاسوہےگا۔"وہ استری کا بلگ تھینچ کرسارہ کی طرف گھوی تھی۔ "نمیسِ 'خدا کے لیے تم پچھ مت بتاتا۔ میں کل شام میں خود ہی رازی بھائی ہے پوچھ لوں گی۔"سارہ نے فورا ہاتھ جو ڈکر کما پھراچانک خیال آنے پر بوچھے لی۔ «کل شام مِن توجِلو کی بان؟<sup>»</sup> "کہاں؟" وہ شاید بھول کئی تھی۔ "دہیں آئی ای کے گھر۔ انہوں نے رازی بھائی کے آئے کی خوشی میں تقریب رکھی ہے۔ ان شاکا فون آیا تھا۔ بہت اصرار سے بلایا ہے بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی 'ہم لوگ جلدی آجائیں۔ "سارہ نے اس کے کڑے تیوروں کے است استان استان باوجود سارى بات بتادال-"ويكهوساره!تم جانتي موكه ميس منكني تو زنجي مول-"وه بهت ضبط سے بولنا شروع موئي تھي كه ساره نے نوك "منگنی توژی ہے۔ دوسرار شتہ تو قائم ہے اور اے تم توکیادنیا کی کوئی طاقت نہیں تو دُسکتی۔ رازی بھائی ہارے ''اسی کیے تو میں حمہیں منع نہیں کرتی۔ تم شوق سے نبھاؤ رشتہ داریاں کیکن مجھے مجبور مت کرد۔ میں صرف ا بن ال کومانتی ہوں 'کسی دو مرے رہنے کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔'' ''میں جانتی ہوں 'تمہمارا دل سنسان کلی ہے۔''سارہ نے جل کر کما تھا۔ "بال اوراس سنسان گلی میں کسی کوداخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ "اس کے لیجے میں حدورجہ کڑواہث میں۔ سارہ اسے دیکھ کررہ می۔

وَا يَن دَا جُب عُوا مِن وَا جُب ا 256 الست ا 256

€ کتے برسول بعد حبیب ولا میں زندگی کی رونفیں اتری تھیں۔ ساجدہ بیکم کے بردبارچرے پر خوشی کارنگ الگ

"مماتوسو گئی ہوں گ۔اب بچھے بھی نینز آرہی ہے۔ تہارااگر ابھی مزید پڑھنے کاارادہ ہوتو میں دو سرے کرے میں جلی جاؤں۔"سارہ نے ایک نظراہے دیکھا تھا شاید علظی ہے۔ "تمهاری مرضی ویے میں کھے بڑھ نہیں رہی۔"اے سارہ کی بے کارباتوں ہے الجھن ہونے لگی۔ " چلو بجريمين سوجاول ك-تم وسفرب توسيس موكى تال-" " سلے و بھی تم نے نہیں یو چھا جب مل جاہتا ہے یہاں سوجاتی ہوابھی کیا ہوگیا ہے ممہیں کیوں فعنول بک بك كرراى مو-جو كمنام صاف كمو-"وه يزكى محى-"رازی بھائی تمهارا پوچھ رہے تھے بلکہ ناراض ہورہے تھے کہ تم کیوں نہیں آئیں۔"سارہ روانی سے کہ کر "توتم نے کیا کہا۔ ؟ اس کی پیشانی پرشکنیں واضح ہو گئیں۔ "غلط بیانی کرنایزی که تمهاری طبیعت تھیک نہیں ہے۔"سارہ کالہجہ ناراضی لیے ہوئے تھا۔ و كيون غلط بياني كي كيا ضرورت محى-صاف كيون نهين بتايا كه مين اس كھرے كوئى واسط انعلق نهيں ركھنا - 3 2 1/5 Carlos 1/2 80-و یہ تم خودان نے کمہ دینا۔ میری توہمت نہیں ہوئی۔ دیسے تم غلطی کررہی ہوار پید! رازی بھائی ایسے نہیں ہں جن سے منہ میوزا جا ہے۔ اتنے ہیند ہم استے اسارت اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتے اس-"سارااک سولت عول رای می "دلیکن میرے ول میں اس محمد کیے کوئی جگہ نبیں۔"وہ بنوزاکڑی ہوئی تھی۔ وویس منیں یانت کے عرصہ بہلے تک تم ان بی کے گیت گاتی تھیں۔ ووون ان کا فونِ منیں آیا تھا تو تم کتنی بريثان بوجاتي تعيل- جرزيدي كي دومري شادي كاليابا علاكه م رازي بعاني سے بي اكفر كئير- كيول؟اس ميں رازی بھائی کاکیا تصور؟ انہوں نے توؤیدی کو مشورہ مہیں دیا تھا۔ بلکہ اس وقت دہ بہیں تھے اور ہاری طرح المبیں بھی ڈیڈی کی دوسری شادی کا پتانہیں تھا۔ سارہ سلگ کربولتی جلی جارہی تھی۔ " کیے یا سیس تھا۔ای کی خالہ سے ڈیڈی نے شادی کی اور خوداس کی امال نے کروائی۔ بھریہ کیے ممکن ہے کہ را زی کوبتانه ہو۔سب شریک تھے۔ایک صرف ہم ہی لوگ انجان تھے۔تم زیادہ ان لوگوں کی جمچہ گیری مت کرو۔ عصفرت برازی ساس کے کر بھرے۔ اس کے غصے بھرے کہج میں نفرت کے ساتھ حقارت بھی تھی۔ سارہ نے مزید کچھ کہنے کااراوہ ترک کردیا اور

اینا تکیہ اٹھاکر کمرے سے نکل کی تھی۔

تا شتے کی تعبل پر ثنااور بلال ہی بولتے رہے۔ کہیں کہیں ساجدہ بیٹم بھی لب کشائی کرتیں لیکن اجلال را زی بالكل خاموش تقااوراس كي خاموشي ساجده بيكم نه صرف محسوس كردين تعيي بلكه سبب بهي جان ربي تعيس اور اس صورت حال کاتوانسیں مہلے ہے اندازہ تھااوروہ خود کو تیار بھی کرتی رہی تھیں۔اس کے بادجوداب خود کو بے بس محسوس کررہی تھیں۔باربارا جلال رازی کی طرف دیکھتیں جس کے چرے پر کمری سنجید کی جھاپ سی اور آ نکھوں میں سوچ ۔۔۔اس پر ثنا اور بلال کی نوک جھونک کا بھی کچھا ٹر نہیں ہورہاتھا۔ آخر ساجدہ بیکم نے ثنا اور بلال كووبان سے جانے كا اشاره كرويا كيونكيه وه دونوں تاشتے سے فارغ ہو چكے تصر جبكه رازى نے اپنے كب ميں مزید جائے انڈیل کی تھی۔اس کیے ساجدہ بیلم نے بھی وہاں سے اتھنے کا ارادہ ملتوی کردیا اور جب ثنا اور بلال اٹھ کر

"اريبه والى بات سے پريشان مونال؟"ميرنے قياس نميں كيا۔ يقين سے پوچھاتھا۔اس كا سرخود بخودا ثبات "رانى جائى ناس سليلى مى تم سے كھ كما ہے؟" " فنيس اليكن وه يو چيس سے ضرور۔ "تواس من تمهاري كياملطي بيجوتم بريشان موربي مو-چلوا تهو كهايالك چكاب "ميرزبرد ي إسا الهاكر کھانے کی میل کے پاس لے آیا اس کے بعد خوریتا نہیں کمال غائب ہو گیا۔ وہ پلیٹ اتھوں میں لے کر توصیف احمد كى طرف برصن كلى كما جانك اجلال رازى سامنة آن كفرا مواقعا-"یا کمیں ۔ "وہ اپنے آپ میں اجھنے ہی۔ "میں کیے بتا نہیں ہے۔ کی بناؤ کمیا ہوا ہے؟" اجلال را ذی کی صدور جہ سنجیدگی سے دہ فا کف ہوگئی تھی۔ "میں کیے بتا نہیں ہے۔ کی بناؤ کمیا ہوا ہے؟" اجلال را ذی کی صدور جہ سنجیدگی سے دہ فا کف ہوگئی تھی۔ نيالميس-"وهاية آب من الجيف للي-"مجھے کھ نہیں بتا "آپ کوجو پوچھنا ہو "ای سے پوچھیں۔" "اس ہے بھی پوچھ لوں گا۔ تہیں بتانے میں کیااعتراض ہے۔ کیااس نے منع کیا ہے؟"اجلال رازی ہر

"تنيس مصل مين اس كى طبيعت تحيك تبين يد"وه الك الك كروني على-محکیا ہواہے؟" اجلال رازی مشکوک تھالیکن لیتن کرنے پر مجبور بھی۔ "بخار-كل سے بخارے "وہ جھوٹ بولتے ہوئے خود شرمندہ تھی۔ " بچ كىدرى بوياكوئى اوربات بي اطال رازى كى كھوجى نظرول يون معنيالاتى " آبانے کول کررے ہیں۔ اربیہ اگر نمیں آئی واس میں میراکیا تصور آپ کوجو کمنامقنا ہوای ہے کہے گا۔"اس کے ساتھ ہیںوہ تیزی سے پلٹ کردوسری سمت چلی تی۔ اجلال رازي مزيدا كجه كياتها

رِات كا كھانا ايں نے ياسمين كے ساتھ بہت خاموشى ہے كھايا تھا۔ اس كے بعد جائے بنائى اور كہا لے كر ات كرے من آئى۔اباس كااراده روزانى طرح بردھائى كرنے كا تفار جائے كاكب بد كار زير ركھ كراس نے اپنی کتابیں اور رجسر اٹھایا بھر آرام سے بیٹھ گئے۔ پہلے جائے ہی اس کے بعد کتابوں میں سر کھیائے گئی۔ لیکن بهت جلدی اسے احساس ہو گیاکہ اس کا ذہن میسونمیں ہے۔ کمیں ادھرادھر بھٹک رہا ہے۔ تب اس نے کتابیں سمیٹ کرائیک طرف رکھ دیں اور موبا کل لے کرانی دوستوں کوالی ایم ایس کرنے گئی۔ کیونکہ وہ چھاویرسوچنا نہیں چاہتی تھی۔اس کیے ای منظل میں خود کو معروف کرلیا گوکہ جلدی اس سے بھی اکتاب مونے کلی تھی پھر بھی سارہ کے آنے تک اس نے اس معروفیت کو ترک نہیں کیا تھا۔ سارہ آتے ہی سیدھی واش روم میں جلی گئی تھی اور تقریبا "پندریہ منید بعد رفعی تھی۔ اليداس وقت مح نهاري تعين الماس في ساره كے كيلے بالوں كود ملے كر حرت كا۔ "بست محكن مولى محى-شاور لے كر كھ سكون ملا ب-اب آرام سے سوسكول كى- تائم كيا موا ب-او مودد و المرائي كدوه كونى اليي بات كمناجابتى ، حس كے ليے اسے خود كوتيار كرناير رہا ہے۔

ورقارام سيمينا إوبال بھي آرام سيات كرتا-وه ناوان بي تم ناواني مت كرنا-" "نسيس كروس كا- أب نه بريشان مول جائين المي كمرے مين آرام كريں-ميں ابھى آنامول-"وه انسين یانج سالوں میں شرکانی ترقی کر گیا تھا۔وہ رائے جواے ازبر تھے دہ اب کمیں نہیں تھے جب ہی اے بہت مشكل بيش آئى۔ بيس منف كافاصلہ تھاليكن كھرۇھوندنے بيس ايك كھنٹه لگ كيا۔ جس سے اس كامود مزيد خراب ہو چکا تھا۔ کال بیل کا بٹن چھونے سے پہلے اس نے خود کو تھوڑا ریلیس کیا پھر بٹن دبایا تو پچھ در بعد حماد نے گیٹ "السلام عليم رازي بهائي- آئے اندر آئے-"جمادات و مجھ كرخوش ہو كيا تھا۔ "وعليم السلام كيے ہويار منز!"وه مسكرا ما ہوااندر أكبيا۔ حماد نے كيث بند كيا بھراس كا باتھ بكر كرچلنے لگا۔ برآمدے من أكروه رك كيا۔ آسے بتا تقاء سامنے لالى ميں دائيں ہاتھ براريد كا كمره ب كيكن وہ بہلے ياسمين انتهاری مماکهان بن جهاس نے مادے یو چھا۔ "مين بلا يا بول مما كو- "حماد كمه كرا مح بريه كيا- اس كي نظرين لا بي مين بينك لكيس جبكه ول فورا "اس تك ' ممالية ئيل مويجيس توكون آماي ب "مادى آوازيروه فورا" سنبهل كرادهرمتوجه بهوا ادريا سمين كود كيمه كر "الله مليم!") "م إ" يا مين الت بيجان كي وشش كرن ليس بلكه أيكننك فس بدوج من وكربولا-"اجهابال "كيے آئے؟" ياسمين نے عاديا" كيے آئے كما تھا۔ ليكن پھرخود ای گزيرط كئيں۔ كيونكه سامنے اجلال رازي تها-بي پناه وجيهم باو قار اوراعلا تعليم يافته "ميرامطلب بكب آئج"يا حمين في الني بات سنبهالي محى-"جی امریکیہ سے توکل صبح آیا ہوں۔ آپ کو لئی نے شمیں بتایا ؟ "اس نے بتائے کے ساتھ تعجب کا اظہار کیا۔ ورنهيں - بجھے كون بتائے گا خير چھو ژو ہم أؤ بيھو- يمال بيھو كے يا۔ " جی میں پہلے اربیہ کی طبیعت یو چھ لول - رات سارہ بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت تھیک تہیں ہے۔ "وہ " ہاں۔ کچھ حرارت تھی۔ دیکھواپنے کمرے میں ہوگی۔ میں چائے بھجواتی ہوں۔"یا سمین کہ کر کچن کی اس نے چند کھے رک کر کچھ موجا بھرمضبوطی سے ایک ایک قدم جما آار یہ کے مرے تک آگیا۔ بس ایک بارملکے سے دروازہ پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر مینڈل تھماکر پورا دروازہ کھول دیا۔ ار به آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کررہی تھی۔ دروا زہ کھلنے پر فورا "بلٹی اور رازی کو دیکھ کراس کا دل یکبارگی بڑی زورہے دھڑکا تھا لیکن اسکے بل ہیثانی پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔جنہیں قصدا "نظراندا ذکر کے وہ دلکتی سے مسکرایا اور قدم بردھا کراندر آگیا۔

چلے گئے "تبوہ اسے مخاطب ہو کمیں۔ "اجلال اکیابات ہے بیٹا "نیند بوری نہیں ہوئی یا۔ "انہوں نے قصد اسبات ادھوری جھوڑدی تھی۔ " یا سمین چی اور اریبہ رات کیوں نہیں آئی تھیں۔" رازی نے بے معنی گفتگو سے اجتناب کیااور اصل بہر پیس کے مالیا "اس کی توقع نہیں تھیں۔ اس لیے چند کھے اسے دیکھتیں رہیں بھر کہنے لگیں۔ ساجدہ بیٹم کوغالبا"اس کی توقع نہیں تھیں۔ اس لیے چند کھے اسے دیکھتیں رہیں بھر کہنے لگیں۔ "یا سمین توبیٹا جب سے اسے توصیف کی دو سری شادی کا پتا چلا ہے اس نے سب سے ملنا جلنا ہی چھوڑویا توصيف چپاکىدد سرى شادى كوئى نى بات تو شيس اى إرس سال تو موى تيك موس محديا سمين چى فاب كيولاك ايشوبنايا ب-"رازى كے ليے يہ توزيح بے معنی ص-"اسے تواب بی بتا چلا تال- زیادہ عرصہ میں ہوا عجم آٹھ مینے پہلے کی بات ہے۔ بہت واویلا مجایا تھا اس نے پھرا ہے طور پر سیب سے قطع تعلق کر کے بیٹے گئی۔ میرا توخیریوں بھی کیس آناجانا نہیں ہو یا۔ البتہ تہماری اسیند پھوپھوایک ددبار کئی تھیں یا سمین کے پاس لیکن اس نے سید معے منہ بات بی سیس کی۔ تب سے اسمند نے جمی قدم روك ليا-"ساجده بيلم بهت سنيهل كربول ربي تحيس-كيونكه وه است ده ساري باتيس مين بنانا جابتي تعين ویاسمین نے آکران سے کئی تھیں اور توصیف احمد کی و مری شادی کاذمددار انہیں فیراتے ہوئے خوب براجملا اوراريبه ؟ات تو آناع سے تھا۔ "وہ سارى بات من كربولا تھا۔ " الله وه شايد مال كي دجير سے جنس آئي ہوگى-"ساجدہ بيلم نظريں چراتے ہوئے بوليس نیں اب بھے کے جہاری ہیں۔"رازی ان کے نظرین چرا نے برخوالقالہ ساجدہ بیگم جربر ہوئے ف بتائيں ناای آليا بات ہے۔ كيس ارب نے بھى تو آپ سے بد تميزى نميس كى ؟"اس نے اصرار كے ساتھ يسي بيس فيد تميزي نهيس كي بس وه منكني كالكو تفي والس كركني تقي-"ساجده بيكم يونكه اس رشت كو قائم ر كهناچاهتي تعين-اس كيداريد كيد تميزي جعيا كني-وكنا؟ وه شاكثر موكراسين ديمه كيا-تم بريشان مت موبينا إلى بهنادان بي جذباتي بوقتى جذبات من اس في قدم الماتولياليكن-"ساجده بيكم الني دهنك سيمجها بهي شير باري تعين-آب نے توصیف جیاے بات کی ؟ "وہ بمشکل بولنے کے قابل موا تھا۔ میں میں اگر توصیف سے بات کرتی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹی کی ضدیے مجبور ہو کروہ بھی یہ رشتہ حتم کرنے کا إعلان كرديتا- اس ليے ميں نے خاموشی اختيار كرلى-اب تم آھيے ہوتو تم بى اس معاملے كوسلجھاؤ-"ساجدہ بيكم کی آوازمی بلکی می ارزش تھی جس سے طاہر تھاکہ وہ اندرے کتنی پریشان ہیں۔ "ميں اجھی جاتا ہوں اربیہ ہے پاس- پوچھتا ہوں اس نے بیر حرکت کیوں ک۔"رازی کواب غصہ آرہا تھا دور آب نے بھی صد کردی مم از کم بھے تو بتانا چاہیے تھا۔" "مینا!تم پردیس میں پریشان ہوتے.... "اب توضیے بہت خوش ہورہا ہوں۔ میں ابھی جاتا ہوں۔" دہ ایک دم کری د حکیل کراٹھ کھڑا ہوا توساجدہ بیلم وَ الْمِن وَالْجُن وَ الْجُن و

وَانِين دَاجُتُ 201 المت 201

کے پیچھے "رازی بھائی 'رازی بھائی 'بکارتی لیکی بھی تھی لیکن وہ شمیں رکا تھااور اس وقت اربیہ سے کچھ کہنا فضول تھا۔ کتنی در لاؤ بج میں ممل ممل کروہ خود ہی ہاکان ہوتی رہی چروا سمین کے کمرے میں آئی۔ "تم المحد كئيس اشتاكرليا؟" ياسمين يون اطمينان سے تعيس جيسے كوئى بات بى نہ مونى مو-"آب کویتا ہے مما!رازی بھائی آئے تھے۔"سارہ ان کی بات ان سی کرتے بولی تھی۔اس کے لہج میں حد "بال بمجهيس ملاتها-خوب تكوركر آيا بامريكه س-ابهي بيشاب يا چلا كيا؟" يا سمين اس كي كيفيت سمجه رى تحيين چرجھي اپنااظمينان قائم رڪھا۔ " چلے گئے رازی بھائی اور بہت غصے میں گئے ہیں۔" سیارہ رودینے کوہور ہی تھی۔ "كيول؟" ياسمين كي بيثاني راب بلكي ي سكن آني تهي . "ارببانے ان کے ساتھ اچھا تمیں کیا۔ بہت جھکڑرہی تھی ان ہے۔ مما! آپ اسے مجھاتی کیوں تمیں ہیں۔ وہ بہت غلط کرنے لی ہے ہرا یک مے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھی بائی ای کوبرابھلا کہتی ہے ، بھی پھو پھو کو۔ اس كے براكنے سے كوئى برانہيں ہو گامما!النائم لوگ برے بنیں گے۔ رہ رندھی آواز میں بولے جارہی تھی۔ یا سمین نے اسے تھینج کرانی بانہوں میں لے لیا۔ کیونکہ یہ جانتی تھیں لہ ان کی بید بنی بہت حساس ہے۔ اس کیے اس کے ساتھ وہ اس کی مرضی کے مطابق بوز کرتی تھیں۔ رنگ ا بدانے میں دو کر کٹ کو جی ات وے کئی میں ع "دبیثا ایم کیون کول جمونا کررہی ہو۔ میں سمجھاوں کی ارب کو۔" "إدر مما! اسے يہ جي المجھي طرح مجھا و يح كاكر اس كى شادى راندى بھائى سے بى موگ-"سارہ كوزيادہ دكھ الى بات كا قاله كيس مج مجيد رشة نوصة جائيس "دلب نهيك بوجائے گابينا! تم پريثان لمت بوء" يا سمين فيليخ حساب كما تھا۔ بھراس كا گال تھيك " جادُ ثم ناشتادا شتاكرد-اريبه سے جمی يوچھ لينا "دہ جمی اجھی اھی تھی۔" "اب تودوبسركي كهاف كاوقت موكيات مما!"وه المصفح موس بولى-" ال نیا نمیں بواکھانے میں کیا بنار ہی ہیں۔ جھے ہو جھا بھی نمیں۔" ''میں دیکھتی ہوا۔''وہ یا سمین کے کمرے سے نکل آئی اور سیدھی کچن کی طرف جارہی تھی کہ اریبہ کے تیز بولنے کی آوازین کررگ کئے۔اب پتائمیں وہ کس سے جھکزرہی تھی۔ اس نے آوازی ست کا تعین کیا ہم ہماگ کرور اسک روم میں داخل ہوتے ہی تھنگ کررک تی۔ جماد کے ساتھ دولڑ کے جو غالباس کے دوست تھے سرجھ کائے کھڑے تھے اور اربیہ یا قاعدہ ان کی کلاس لے رہی تھی۔ "ابھی رزلٹ نہیں آیا تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ بیوفت کھیلنے کودیے اور آوارہ گردی میں گزار دو۔ کتنے دنوں سے میں نوٹ کررہی ہوں تم لوگوں کی سرکر میاں۔ بیتی دو پسر میں آخر کماں جاتے ہو۔ بتاؤ۔ حماد! وں ہے۔ ''دکھیں نہیں۔ یہ کمیں نہیں کون می جگہ ہے؟ دیکھو حماد سدھرجاؤ درنہ میں بہت بری طرح پیش آوں گی۔ یہ مت سمجھو کہ ڈیڈی یمال نہیں رہتے تو تم جو مرضی کرتے پھمو گے۔''

"بڑی ہے موت ہو- میں توسمجھاتھا۔ تم میری واپسی کے دن کن رہی ہوگی اور میرے استقبال کوست "كيول كيا تنهيس تمهاري كروالول في نهيس بتايا كه مين وه نا آنو رچى مول جس مين ون كنف كاخبط موتا ب-"وه فورا" تنك كربولي تفي-"بال ابھی ای نے بتایا کہ تم نے الکو تھی واپس کردی تھی۔ میرا تمہارا نا آاس الکو تھی کا مربون منت و نہیں تھا'جس کے اتار دینے سے مارا تا تا ٹوٹ گیا۔ شیس اریبہ آہم مل کے رشتے سے بندھے ہیں۔"رازی کالجہ جذبات من بعيك رباتها-"ميراتهاراول كاناتابيداتى آسانى ت نهيس نوث سكا-" " ولى كانا تا!" وواستزائيه فهى-"ميراول ميراك الإافتيار من بدرازى اور من في اس ميس سارى "كَتْأْفْتِين!"رازى كوشدىدد هيكانگا تفا-" جھے ميرى حبت كوئم كثافتوں سے محمول كررى مو-" "تم جو بھی سمجھو ہیں اس پر بخت نہیں کرول گ۔"وہ نروشھے ہیں۔ کمہ کرون خمود نے گئی تھی کہ رازی نے اس کابازو پکڑ کرانی طرف تحییج کیا۔خاصا جار جانہ انداز تھا۔ "دیے و نہیں جو نہیں ہے۔ "بحث نيس حياب وينارو ع المهيل- مير عدت جكوا ، كالمير عمراس بل كاجس برتم قالين ريل-اتن آسانی سے میں مہیں میں بخشوں گا۔ مجھیں تم " "رازى....!" دە چىخىزى-" تىمىس مجھە يەل خىرجات كرنے كاكونى حق نىس مىرلباندى ھورد-" وسلے میری بات کاجواب دو۔ تم نے نیاسوچ کرا تکو تھی واپس کی اور کیوں۔ "وہ سفاک پر اثر آیا تھا۔ "كيونند بجهيم ميشادي ميس كراي-"وه تيزي سيولي هي-"وبى او يوته وبالهول كيول؟ تم في اسيخ آب يد فيصله كيم كرايا- كن بنام اكر تم توصيف جيا اورخالات آني كي شادی کو ایشو بناؤ کر تووہ میں نہیں مانوں گا۔ کیو نکبہ میرااس بات سے کوئی تعلق میں۔ مجرماری منتی توصیف چیا کی شادی کے بعد ہوئی تھی اس وقت ممنے کیول منع میں کردیا تھا۔"وہ جیسے ساڑی باتیں ابھی کلیر کریا جا ہتا تھا۔ ومين تمهارے سامنے صفائياں بيش كرنے كى بابند نهيں مول-"وہ جھلے سے بازد چھڑا كردور جا كھڑى موتى مت دوصفائيال ليكن ميرا قصور توبتاؤ- "وه زج بهوا تها- إ "تهماراتصوربیہ ہے کہ تم ساجدہ بیگم کی اولاد ہواور ساجدہ بیگم وہ عورت ہے جو ...." "شاب!"وه يكدم چناتفا- "خروارجوميرى مال كي خلاف ايك لفظ بهي كماتو-" "مجھے سے بھی اپنی ال پر زیادتی برداشیت مہیں ہوئی تھی۔اس کیے میں نے زیادتی کرنے والوں سے سارے ناتے توڑیے۔"وہ دو بروجواب دے رہی تھی۔ زیا دتی میری یا میرے کھروالوں کی طرف سے تنہیں ہوئی ارب اتم غلط سوچ رہی ہو۔ وه اسے مجھنے وڑنا چاہتا تھا لیکن وہ مزید کچھ سننے پرتیارہی نہیں ہوئی 'تب اس دفت دہ دہاں سے چلا آیا تھا۔ یاسمین نے ارب کا رازی پر چلانا سنا تھا اور اظمینان سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ جبکہ سارہ کاسارا اطمینان رخصت ہو گیا تھا کیونکہ وہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ رازی ارب کو سمجھالے گا اور تھوڑے گلے شکووں کے بعددونوں میں دوئتی ہوجائے گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ زیادہ ہی بگڑگیا تھا۔ رازی بھی غصے میں چلا گیا تھا۔وہ اس وَ الْمِن ذَا جُسَتُ 262 اكست 2011 الله

وَا ثِن وَا بِحَث 263 اكست 2011

" ہاں اللہ کرے۔ رازی بھائی بھی منع کرویں۔ ان کے لیے افریوں کی کمی تھوڑی ہے۔ میں نے توجب اریبہ انٹو تھی واپیں کر گئی تھی تب ہے ہی لڑکیاں و بھنے شروع کردی تھیں۔ " شاکی بات پر ساجدہ بیٹم اپنے کسی خیال اليه تم دونوں كيانفنول باتيں كررہ، و-كياشهيں بعائي كي خوشي عزيز نهيں ہے-" "جم بھائی کی خوش ہی توسوج رہے ہیں۔اریبہ سے شادی کرکے توان کا بھی وہی حال ہو گاجو توصیف چیا کا ہوا تھا۔"بلال نے ذراخیال میں کیا۔صاف کوئی سے کمدوا تھا۔ "بلال!"ماجده بيكم كاغيم ي مرف بلال كمد ريناى كافى تقا-ده اله كريماك كفرا موا- ثناجز برمون كلى كيونكداس كابات الميس روكي هي-«جاؤجائے بناؤ عیں را زی کواٹھا تی ہوں۔"ساجدہ بیم نے شاپریوں طا ہر کیا جیسے را زی انہیں بتا کرسویا تھا۔ " بھائی نے دوہرے کھ کھایا بھی سیں ہے۔ "تناءا تھتے ہوئے بولی۔ "ال 'بوجھتی ہوں۔ کھانا کھائے گایا جائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ۔"ساجدہ بیکم کہتی ہوئی رازی کے کمرے ی طرف برزه کیس و بسرے کھانے پر انہوں نے خوری اسے مہیں بلوایا تھا۔اصل میں وہ جاہتی تھیں کہ وہ خود ہے باہر آئے لیکن اب سہ بہروصلے پر بھی وہ کرے سے نہیں نکلاتھا تو انہیں تشویش ہونے کی تھی۔اس کا وروانه كطناه القراق موسكان كالماته كانت رماتها "رازی ادر از کا در اوانه کھولو بیٹا۔"ان کی توازیمی کنور کی۔ چند کموں بعد ہی رازی نے دروازہ کھول دیا۔ تواسے وللم كرساجده بيكم كامل يعتف لك كيسا براا برا المرا تفاق "بينا! يه تم في كيا عالمت بنائي ب- مين مرتونيس كئ - فنده كفرى مول الجي اور مير ب موت حميس بريشان ہونے کی ضرورت میں مستحے بناو م کیا جا ہے ہو۔" و کھے نہیں۔ آپ بیٹھیل۔ "وہ کما کروائن روم میں جلا کمیااور مند برپانی کے چینے ارکروایس آگیا۔"سوری ای!میںنے آتے ہی آپ کوریشان کردیا۔" "میں توکب سے بریشان ہوں۔ بیبتاؤ کیا کہایا سمین نے؟"ساجدہ بیکم کواب جانے کی جلدی ہورہی تھی۔ "ان سے میری زیادہ بات نہیں ہوئی اور ارب وہی کہتی رہی کہ اس نے منگنی تو ژوی ہے۔"رازی نے مختصرا" ا سے کیے متلی ٹوٹ جائے گی۔ میں ابھی جاتی ہوں توصیف کے اس اور متلنی چھوڑ شادی ہی طے کر آتی ہوں۔ توصیف میری بات نہیں ٹالے گا۔ بیٹی کو بھی سنجالے گا "ساجدہ بیٹم تواس وقت اس کی اجڑی صورت نے يد كهنير مجبور كيا تفاورنه وه حل كادامن بهي ميس جمور تي تحيي-منیں ای ایجھے اس طرح زور زیروسی سے شاری میں کرنی۔ بول بھی اجھی ارب برھ رہی ہے۔ اس کا ميزيكل كمهليك موجائ بمرويكيس مح-"ده اس وتت سے جانے كيا كھ سوچ چكاتھا "اس كيے اس نے ساجده بيتم لو سي بني ار رواي سے روك ديا۔ میم و می ما درد بی بریشان رمو گے۔ "ماجدہ بیم نے اس کی تا گفتہ بہ حالت کو جتایا۔ "دمیں پریشان تہیں ہوں امی۔ آب بالکل فکرنہ کریں 'ودجار دن آرام کردں گا بھران شاءاللہ ابو کا برنس سنبھالوں گا۔"رازی کواب احساس ہورہا تھا کہ اس کی وجہ سے ماں کتنی پریشان ہے۔ بے اختیار ان کے گلے لگ

' وجیتے رہو۔اللہ عمہیں بہت خوشیاں د کھائے "ساجدہ بیکم کی آواز بھرا گئی تھی۔ قَ الْمُن وَالْمِينَ الْمُن 265 الَّرِينَ 2011 عِنْ الْمُن 265 الَّرِينَ 2011 عِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

"اسبد اسارہ تیزی سے اربیب کے سامنے آگئ کہ کمیں وہ اب ڈیڈی کے خلاف ند بولنا شروع کردھے۔" وكياب يبدع بعاركها خوالا اندازيس اس كهورا تقا-ودكمى كأغصدان بچول يركول نكال ربى بو- پتاہے تمهارے چلانے سے مماكتنى پريشان بوربى بي- چلواسے المرے میں۔"سارہ زردسی اے مینجی ہوئی اس کے المرے میں لے آئی تھی۔ "تم خوا مخواه جماد کی طرف داری مت کرتا۔ می عمراہے کنٹول کرنے کی ہے۔ آگر کسی غلط رائے پر نکل محیالو سيب في الوقت خاموشي من وركي - "اريبه كابقيه زله اس يركر في الاداس في الوقت خاموشي بي مين عافيت مجمى

اجلالِ رازی آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو کیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح کیے رہاتھا۔ اربیہ اس ہے اپنی متنفر ہوجائے گی نیہ تو بھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچاتھا۔ کیسی اجبی لگ رہی تھی جیسے بھی اس ہے کوئی واسطہ کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ ادھر کچھ مینوں سے کو کہ وہ البی ہی اکھڑی اکھڑی تھی کہ وہ جب فون کر باتوں بہت اکھڑے ا لہج میں مخضریات کرکے سلسلہ منقطع کردیا کرتی تھی اور کتنی بار میر کھی کہ جب کے بھی کہ بس آت فون کا سلسلہ بند کو میں تم سے بات نہیں کرنا جاہتی اور ایک بار تواس نے غصے میں ایک ہی بات کہ کر فون بند کرد یا تھا کہ میرائم ے کوئی تعلق نہیں اور ان ساری باتوں کووہ اس اندازے سوچتا تھا کہ وہ اب اس سے دوری سہ خمیں بیارہی اور یوں تاراضی طاہر کرکے اسے واپس بلاتا جاہتی ہے۔ یوں اس کی خفلی پر بجائے پریشان ہوئے کے وہ محظوظ ہو یا رہا تھا۔ بیرتواس کے ممان میں بھی نہیں تھا کہ دہ دا تعی اس سے قطع بعلق کاسوچ کے گی۔ دہ بات جس کااس سے کوئی التي بى نهيں تھا'اے بنيادينا كركيے اس نے اس كى محبت كومل سے نكال بجينكا۔ بيربات اسے بعظم بى نهيں ہو

یا بچ سال کاعرصہ کم مہیں ہو آ۔ ان برسوں میں کوئی ایک والیامیں تفاکہ اس فے ارمیہ کے پارے میں سوجا کے نہ ہو۔اسے خودے قریب محسوس نے کیا ہو۔ پھر ہر مفتے نون پر کمی گفتگو کرنا۔ تہواروں پر ایک دو سرے کوخوب صورت كارد بهجنا-وه سب ايبالوسيس كديل مين بعلاديا جائ

"جھونی ہے ارب کچھ بھی کرے میری محبت کودل سے شیس نکال علی۔"وہباربارخود کو صرف تسلی شیس دے رہاتھا بلکہ یقین سے سوچ رہاتھا۔

ادرادهرساجده بيكم كوكسي بل قرار نهيس تفا-رازي جس طمح آتے بي كمرے ميں بند ہوكيا تقااس سے وہ سجھ لی تھیں کہ اربہ نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہو گاجوان کے ساتھ کیا تھا اور خودا نہوں نے تو مبر کرلیا تھالیکن فی الوقت اسے توالیا کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ کیونکہ جانتی تھیں کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بسرحال ان کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کیا کریں۔ یا بچسال بعد بیٹا کھرلوٹا تھا۔وہ اس کے آنے پر جسنی خوش تھیں اب اس سے کمیں زیادہ پریشان - جبکہ بلال اور شاء دونوں کو ہی غصہ آرہا تھا کیونکہ اہمی تو انہوں نے بھائی کے ساتھ جی بھر کرباتی کرناتودور کی بات ٹھیک سے اسے دیکھا بھی شیں تھا۔دونوں اپندل کی بھڑا س اریبہ کوبرابھلا

"مجھے تو خیروہ شروع یی سے اچھی نہیں لگتی تھی مجونے بتا نہیں کیاسوچ کررازی بھائی سے رشتہ طے کردیا تقا-"شاجل كركمه ربي تفي-بلال في اسكي مائيدي-

" تھیک کمہ رہی ہو۔اب میں تواس بات کے حق میں ہی شمیں ہول کہ بیر شقد دوبارہ جو ڑا جائے۔"

وَا تَن دَا بُعث 264 اكت 2011

''میں نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا تو تھا کہ میں کالج سے لیٹ ہو جاتی ہوں۔ ٹریفک کی وجہ سے۔ آپ بلیز بچھے بائیک ولا دیں۔''اریبہ نے بظا ہر منت بھرے انداز میں کہا تھا۔
''میٹا! یہ آپ کی فرائش ہے یا ضد جو بھی ہے بالکل غلط ہے۔ آخر وہ اسٹوڈ نٹس بھی تو وقت پر کالج پہنچ جاتے ہیں جو بھوں میں سفر کرتے ہیں۔ بھر آپ کے پاس تو گاڑی ہے۔ آئی ایم سوری میں آپ کی بیضد بوری نہیں کر سکنا اور نہ ہی سن آپ کی اجازت دول گا۔''توصیف احمد بست ضبط سے شمر شرکر ہوئے ہے۔
الریبہ چند لھے اپنا تا تن دیکھتی رہی بھرایک وہا تھ کر دروا زے کی طرف جل بڑی۔
''اریبہ واپس آؤ۔''توصیف احمد نے بھار کر کہا گئی وہ ان می کرکے با ہر نکل گئی تھی۔
''آپ کی جائے تھنڈی ہور ہی ہے۔''خالدہ نے محض اریبہ کی طرف سے ان کا دھیان ہٹانے کی خاطر جائے کا کہا تھا۔ کہا بھاکہ کو نٹ کے کر کبٹر نے کہا کہ کہا کہا تھا۔
کے اٹھا کر ان کی طرف بوصا دیا۔ جائے واقعی ٹھٹ کی ہو بھی تھی۔ توصیف احمد نے ایک گونٹ کے کر کبٹر نے میں رکے دیا بچر صرف ہما اور فہد کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ورنہ ان کا موڈ بدل چکا تھا۔

ن این پر ہے مگر آسان جیسی ہے وہ بری بری بری ہیں ہے وہ بری بری بری بیان جیسی ہے وہ بری بری بری بیان جیسی ہے میر آسان جیسی ہے میر نے مقت ہے سارہ کے آسنوں پر کھلی کتاب میں جھانک کراونجی آواز میں شعر بڑھا تھا۔ سارہ نے میرائے کاجیے تکافی کیا برکتاب برکتاب برکتاب برکتاب برکتاب برکتاب برکتاب برکتاب برکتاب ہوگا۔ اس کا میں جات ہوئی ہیں جسے اپنے قدموں کی آوازے بھی ڈر گئے لگا تھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جسے اپنے قدموں کی آوازے بھی ڈر گئے لگا تھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جسے اپنے قدموں کی آوازے بھی ڈر گئے لگا تھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جسے اپنے قدموں کی آوازے بھی ڈر گئے لگا تھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جسے اپنے قدموں کی آوازے بھی ڈر گئے لگا تھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جسے اپنے قدموں کی آوازے بھی ڈر گئے لگا تھا۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے جسے بریولیا ہوائی کے سامنے آگیا۔

المين المون اوربوا المن حوالي الموالي الموغالبالبوا كيسائد الموالي المحائدة المحائد

''کیوں تمہارے امتحان ہو گئے گیا۔''سارہ نے فراغت کامطلب کی لیا تھا۔ ''دنمیں ابھی توشروع بھی نہیں ہوئے۔ایک مہینہ پڑا ہے۔''وہلا پروائی سے بولاتھا۔ ''صرف ایک مہینہ سال نہیں جو تم اتنے اطمینان سے بھرر ہے ہو۔ بتا ہے بچوبھو تم سے کتنی امیدیں لگائے ''بیٹھی ہیں۔''سارہ نے اسے احساس ولانے کی کوشش کی۔ '''میں سراد میں۔ نزکر انہیں مالویں کیا۔ سرائی عمر سے دوسال آگے جارہا ہوں۔ایسے کیاد کھوری رہو۔

''تہا ہے اور میں نے کب انہیں مایوس کیا ہے۔ اپنی عمرے دوسال آگے جارہا ہوں۔ ایسے کیاد ملھ رہی ہو۔ بلال میرے برابرہ تاں لیکن مجھے دوسال پیچھے ہے۔ ''سمیرنے فورا"بلال سے موازنہ کرکے ثابت بھی کردیا تو وہ جیتملا گئی۔

و او او استهار آن کا ای افغان ای افغان ای افغان ہے۔"

''دیوں کہولا جواب ہو گئی ہو۔'' وہ ہنسا بھرا جانک خیال آنے پر کہنے لگا۔''اریبہ تو آج کل بہت خوش ہوگ' را زی بھائی جو آگئے ہیں۔یا راب جلدی ان کی شادی ہونی چاہیے۔خوب ہلا گلاکریں گے۔'' ''مہوں!''وہ اس موضوع سے بچنے کی خاطراٹھ کھڑی ہوئی۔''تیں بواسے چائے کا کہہ آوں۔'' ''میں کہتا ہوا آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔''سمیرنے اس کا ہاتھ تھینچ کروایس بٹھا دیا اور اس کے چربے پر نظریں جماکر

وَا تَن دُا جُن لِ الْجُن 267 الَّبْ 2011 عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

توصیف احمد صبح کمہ کئے سے کہ شام میں وہ جلدی آجائیں گے پھر بچوں کو کمیں گھمانے لے جائیں گے۔ اس لیے خالدہ خالدہ نے اداور فید کو جلدی ہوم ورک کرا دیا تھا۔ پھرائیس تیار کرکے خود بھی تیار ہوگئے۔ پانچ بچر ہے۔ توصیف احمد آنے ہی والے تنے اور کیونکہ آفس سے آکروہ ایک کپ چائے ضرور پیٹے تنے اس لیے خالدہ ہما اور فید کو آرام سے کھیلنے کی ماکید کرکے خود بچن میں جلی آئی اور ابھی جو لیے پر چائے کیائی رکھاہی تھا کہ گیٹ پر گاڑی کا ہمی کا ہمارت بجنے لگا۔ خالدہ جلدی جلدی ٹرکے کا ہمارت بجنے لگا۔ خالدہ جلدی ٹرکے کے ماکی جس فیاد میں فیاد اور کپ رکھنے گئی۔ پھر چولہ اتیز کرکے کھڑی سے دیکھا اور توصیف احمد کے بجائے ارب کو آتے دیکھ مرز شراب ہوگئی کہ کمیں وہ پھر تو ہا تیک پر نہیں آگئی۔ اس روز اس کے جانے کے بعد بمت دیر تک توصیف احمد کا موڈ خراب رہا تھا۔

"اب بتا نہیں کیا ڈیمانڈ لے کر آئی ہے۔" خالدہ نے ناگواری ہے سوچا اور جولیا دھیماکر کے کئی ہے نکل آئی۔اریبہ لاؤئج میں آبھی تھی۔خالدہ کودیکھتے ہی پوچھنے گئی۔ "ڈیڈی آفس سے نہیں آئے؟"

" ''نیس ''' خالدہ ناچاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے گئی۔ بلیک جینز پر پنگ ٹی شرٹ میں وہ بہت اسمارٹ لگ رہی۔ فی۔ " کب تک آجا میں گے۔ آئی مین مجھے زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پرف کا ''اریبہ کا انداز اس کے لیے نوفٹ

"میں کھے کمہ نہیں سکتے۔"خالدہ نے جان ہوجھ کر نہیں بتایا کہ توصیف احرابھی آنے والے ہیں۔ "اور دودودوں کمال ہیں ہمااور فہد۔"اربیہ نے خود کوصوفے پر کراتے ہوئے پوچھا۔خالدہ اسے بواب کے بیارے کے بجائے بچوں کو پکارنے کمی تو وہ دونوں بھا گئے ہوئے آگئے۔

"وُیڈی تنگئے ممالیہ؟" فہدنے آتے ہی خالدہ سے پوچھا۔

"شین بیٹا! تمهاری آئی آئی ہیں۔"خالدہ کے منہ نے بلاا رادہ ی اس کے لیے آئی نکل گیا تھا۔ "آئی۔۔"اریبہ سلگ گئے۔" میں کس حساب سے ان کی آئی ہوگئی۔" "سوری بیٹائیہ تمہاری باجی ہیں۔"خالدہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھیں۔ "مجھے بِتا ہے ممایہ اربیہ باجی ہیں۔"فہدنے کہا تو ہما بھی فورا "ہولی تھی۔

"جھے بھی ہاہے۔" " میں آئی میں سمیر

"نیتا ہے تو آگر سلام کرو۔ تہمیں بیرسب نہیں سکھایا گیا۔ "مریبہ نے در حقیقت خالدہ کو سنایا تھا۔ "جاؤ بیٹا۔ اِخالدہ دونوں بچوں کواس کے پاس جانے کا اشارہ کر کے واپس کچن میں آگئ۔ چو لیے برپانی کھول رہا تھا۔ وہ کی باٹ میں جائے دم کر کے وہیں کھڑی رہی اور جب توصیف احمد آگئے تب ٹرے اٹھا کرلاو نج میں آگئے۔ توصیف احمد اریبہ سے پوچھ رہے تھے۔

و میں ہمراریبہ سے پوچھ رہے۔ "سب تھیک ہیں بیٹا!"

"جی مب ٹھیک ہیں ہیں ٹھیک نہیں ہوں۔"اریبہ نے روٹھے انداز میں کما تھا۔ توصیف احد نے ایک نظرتیار کھڑی خالدہ کودیکھا بھراس کی طرف متوجہ ہو کر یوچھنے لگے۔ "کیابات ہے۔کوئی مسکلہ ہے؟"

وَ الْجَن دَا جَن دُا جَن دُا جَن دُا جَن دُا جَن 201 اكت 201 الله

"تم اندر چلو۔"اریبہ نے سارہ کا ہاتھ پکڑااوراہے تھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ تبایک دم سارہ اس کا سرچہ نے جہ "وتهيس ية حق من في اكه تم كفرات مهمان ك بعز في كوادر تم في اتن كلفيا بات كي كيدي" "بس زیادہ آپ ہے با ہر ہونے کی ضرورت سیں ہے۔ میں نے جو کیا تھیک کیا۔ جب دیجومندا تھائے چلا آیا إلى المرسمجه ركها ب كيا- "ارب كوجاني الت كاغصه تفايا كبيس أور كاغصه بهال نكل ربا تفا-"اس کے ماموں کا کھرہے۔ آئے گادہ اور سب آئیں مے۔ تم آگر کسی سے نہیں ملنا جائیں مت ملو۔ مجھے تم منیں روک سنیں۔"سارہ نے اس وقت سارے کحاظ بھلا سے تھے۔ ارىبەتاس كىبات كاكوئى جواب مىس ديا-واردروب كھول كرايك سوث تكالاادرواش روم مى بىد بوكئ-ساره ایک دم با تھوں میں چروچھیا کرروپڑی-ایک طرف توہین کا حساس دوسری طرف ندامت کے کیاسونے گا

اجلال رازی فی من من ون آرام کیا تھا۔اس کے بعدائے مرحوم والد حبیب احد کا برس سنبھال لیا۔اب لے تک میں برنس توصیف احمر کی تقرانی میں جل رہا تھا اور جو نکہ وہ جمی اے زیادہ وقت سمیں دےیاتے تھے اس کیے نيج متايت الله كرم و مو الرم ير تعالي بي تعاكد حبيب احمد كي بنائي موني فرم قائم تهي - اكر لفع ميس تونقصان بهي نہیں۔ بول اجلال رازی کونے سرے سے تک ورد نہیں کرلی بڑی۔ کو کہ وہ برے پلان بناکر آیا تھا۔ لیکن فوری طور رعمل ممكن مين تفاييلي تواسي كرتي بوكي ساكه كوسنبهالنا تفااس كي بعدوه اسينيان يرعمل كرسكتا تفا-بوں اس نے اسے مرحم والد کی کری سنجال لی اور پہ تواہے کرنا ہی تھا۔ کیکن اتنی جلدی برنس کے جھیڑوں میں الجسن كاس في ميس موجاتها وه بحدون اي وندكى انجوائ كرناجا منا الداس كے ليے ده جائے كيا بجه سوچ كر آیا تھا۔ لیکن بہاں آے اربید نے اس کے سام اے خوش کن حالات کواس بری طرح روز اتھاکہ وہ توانا مرد چکرا كرره كميا تفا- مراس كے اندر كيونكه اپني بيوه مال اور چھونے بهن بھائى كا احساس تھا "اس كے ان كى خاطراس نے فورا"خود کوسنجال لیا تھا اور کام ہے بھی لگ گیا۔ یہ اس کی مجوری بھی تھی جمیو تکہ جہاں وہ فارغ بیتھا اے اریب اوراس کی زیاد کی یاد آنے لئتی۔

بجروره اس مجر سوچا جلاجا ماكه ارببه كولي معجمائ اے كيے ليفين ولائے كيروره اس كے ليے كتني اہم ہے۔ اس کی خاطردیار غیری رنگینیوں میں اس نے خود کو کتنایا بندر کھا صرف اس کیے کہ کمیں اربیہ تک کوئی الی بات نہ بہنچ جائے جس سے اس کاول تو تے اوروہ کتنی سنگدلی سے اس کے دل کے مکڑے کر کئی تھی۔وہ اس روز سے ان مکنوں کو سمینے میں لگا ہوا تھا 'سین کسی بر ظاہر نہیں کرناچاہتا تھا' اس کیے خود کو بہت مصوف کرلیا تھا۔ مسج م سے لیے نکاناتہ والیں میں راہت ہو جاتی اور ساجدہ بیٹم بجائے اظمینان سے ہونے کے مزید پریشان ہو گئی تھیں کیونکہ وہ ماں تھیں۔ جانتی تھیں کہ رازی خودے زاری خاطر مصوفیت میں بناہیں ڈھونڈرہا ہے اور بید پناہیں اے مزید تھکا رہی تھیں۔وہ اس کا چرود کھتیں جس پر محبت کی بے جرمتی کا دکھ واضح نظر آ یا تھا۔ تب ان کی مجھ میں میں آیا تھا کہ وہ کیا کریں۔اس وقت وہ اس کے انظار میں بیٹھی تھیں۔رات کے نونج میکے تھے۔ان کی نظري وال كلاك يرتميس-جب ثنا آكريوجيف للي-

(باقى آئنده شارك ميل احظه فرائيس-)

و و المين و الجست 269 اكست 2011

ال چھے لگا۔ "سنوبدار بداور رازی بھائی کا کیا معالمہ ہے۔" "کیسامعالم۔۔ "وہ اندر سے خا کف ہوگئی تھی۔

"انجان مت بنوساره! بجھے بتاؤ كيابات ب ميں في اس روز رازي بعائي كوبست بريشان د كھا تھا اور اوهر كھ عرصے سے اربیہ بھی عجیب وغریب حرکتیں کررہی ہے۔اس سے میں تو یمی سمجھ پایا ہوں کہ ان دونوں کامعالمہ کچھ بريب المات ميرك سارى بات كمدكراس عديق جاي تواس فاثبات مي سرملا دا-شايد

ابتاؤی سیں۔" سمیر کے سمج میں دوستی کامان تھا۔

"مين منين بناول كي تب بهي سب كويتا توجل اي جانا ب چينے والى بات تو منين ب وه آزروكي مين كھر مني میں۔"اصل میں ارب کو تاکی ای پر غصہ ہے کہ انہوں نے ڈیڈی کی شادی اپنی بمن سے کرادی۔جب تک بیہ النادى را زرى تب تك بواريبه خوش معي - ليكن جرجياي را زفاش موا اربه في را زى بعالى ساما والياران کے آنے سے پہلے بی وہ منتنی کی اعمو تھی بائی ای کوواپس کر آئی تھی۔

"پاگل ب كيا-اس ميس را زي بعائي كاكيا تصور؟ سميرساري بايت س كريكدم جذباتي موكيا تعا-"تی میں اس سے کہتی ہوں اور رازی بھائی نے بھی میں کمالیکن مان ہی میں رہی۔"وہ مایوس سے بولی

ادر رازی بھائی اب کیا کہ رہے ہیں۔میرامطلب بان کاکیااران بے ایمرے بوجھا۔ای لیے بوا عائے کے کر آگئیں اور خاموشی سے دونوں کو مک تھا کران ہی پیرون دائیں بلٹ کئیں۔ ممبر نے فورا ''جا ہے کا محونث ليا بجرات دمكه كريو جهن لكا-

ہوں ہیں جا ہے۔ اور اور چھارہ ہے۔ کھے کھے نہیں تا کیونکہ اس روزوہ استے غصے میں کئے تھے کہ تھرمیری آ "تم رازی بھائی کا رادہ پوچھ رہے تھے کچھے کھے نہیں تا کیونکہ اس روزوہ استے غصے میں کئے تھے کہ تھرمیری است بی نہیں مت بی نہیں ہوئی ان کے پاس جانے یا انہیں فون کرنے کی۔ وہ حد درجہ دل کرفتہ لگ رہی تھی۔ کسمیر پچھ دریے برسوج اندازيس ات ويفتار بالجربوجيف لكا

"توصیف ماموں نے کھے نہیں کماار پہرہے؟"

" ڈیڈی کو کچھ نہیں پتا 'شاید آئی ای نے کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن اب نوظا ہرہے بات کھل ہی جائے گے۔ پھر

"اچھاتو تم کیوں اٹن ڈس ارٹ ہور ہی ہو۔ ٹھیکہ ہوجائے گائٹ ٹھیکہ ہوجائے گا۔"میراسے تسلی دیناگا ب بی ارب آئی۔ بس ایک لحظہ کورکی اسکے بل سمیر کے سرپر پہنچ کر کڑے تیوںوں سے پوچھنے گئی۔

اله فی دریر موئی... "میراے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ "کافی دریر ہوئی۔ یعنی یہ جانے کے بادجود کہ گھریں کوئی نہیں ہے۔ سارہ اکیلی ہے۔ تم بیٹھ گئے۔"اریبہ کی بات

"بيه تم كيا كمه راى مواريبه- مين أكيلي شين بواجهي موجودين-"

"بواانے کام میں مصوف رہتی ہیں۔ انہیں کیا تا تم لوگ کیا کردے ہو۔"ارید نے چبھتے ہوئے لیج میں الما تھا۔ ارے توبین کے سمبر کا چرو سمرخ ہو گیا۔ ایک نظر سناتے میں کھڑی ساں کو دیکھا بھر تیز قد موں سے چلا گیا

3011 اكست 268 اكست 2011

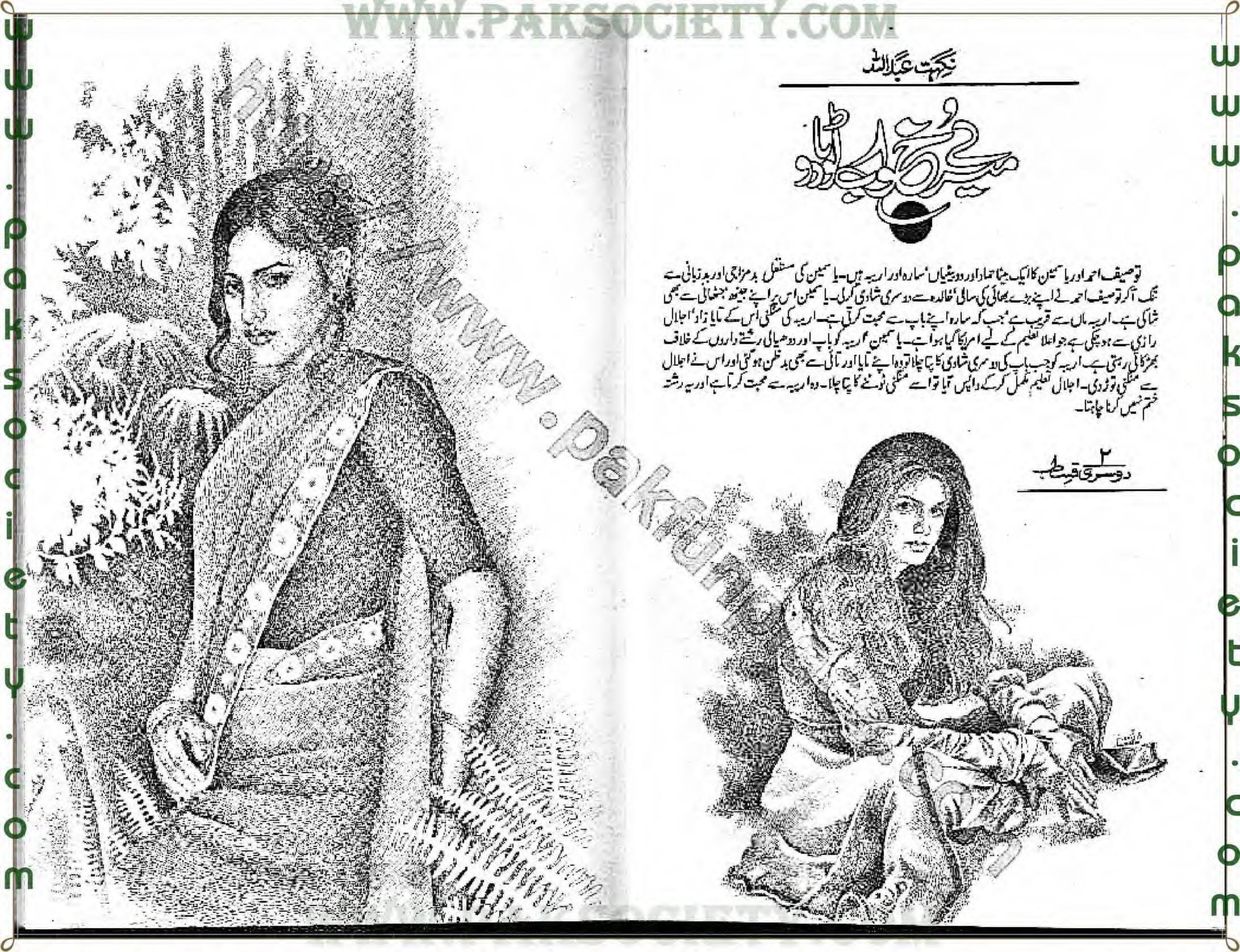

"بول\_!" منامند میں نوالد ڈال پیکی تھی میں لیے ہوں کی تواز نکالی۔ "سامہ ہے ملاقات ہوتی ہے؟" رازی کا اکلاسوال تھا۔ ساجدہ بیکر جو تک اکس " تی۔ لیکن اب دوم ملے کی طرح نہیں ملتی۔ بہت روڈ ہوگئی ہے۔ تعاف گفتا ہے جیسے بات ہی تمیں کرنا جا ہتی " شاء کے زیادہ بولنے کلی تھی کہ ساجدہ بیٹم نے کئی ماد کرائے خاموتی کرادیا پھر کن اکھیوں۔ رازی کو دیکھا۔ اس کے چرب پر سون کی پر پھائیاں امراد ہی تھیں۔ الثاراجده بيكم كيابني تفي ليكن أن كي كول بالته الولى غول اس مين شيس آني تفي -ساجده يلم جنتي منكسرالمزاج متحمل اور بردبار تھیں ٹٹا اسی بقدمہ کیے صبری مخک مزاج اور اس کے اندر جلن کا مادہ بھی تھا۔ میہ توساجہ و بیلم کا ر عب تھا جواے ہے لگام میں اوسے دیتا تھا۔ورنہ اس کے اندر بری بعنادت تھی۔ ہرجال جب سے اربیہ منتقی کی اعمو محی دالیں کر چی تھی تب سے وہ سرف اس سے ہی میں اس سے پورے کھرسے خوار کھانے تلی محی اور ایں نے چاہا ویر مختا کہ اس بات کو با قاعدہ سارے میں تشر کردیا جائے کیلن سال ساجدہ بیلم نے بہت حق برتی می اور بیر کما قباک میازی کے آئے کے بعد حالات ویکھتے ہوئے کوئی فیصلہ ہوگا۔ بینی اگر رازی نے بھی اس رہے ے انکار کردیا جب کوئی سئلہ حیں ہوگا اور اب توسئلہ ہی سئلہ تھا۔ ر از آیا ہے۔ کی اس حرکت تاراض ضرور تھا گیلن اسے تا باز ٹر کینے کے جن میں میں تھا۔ اس کیے اس المستنه ما بيله بيلم كونة صيف احرس بات كرف سي وك ديا تفاه بجرجس طرح وه برنس من معهوف بوكيا تعاراس ے نا مملالی ہونی تھی۔ دوریہ سوچی کہ ارب کی دجہ ہے بھائی اسے بلکہ بورے خاہران ہے دوری و کیا ہے۔ کو کہ ہیں سویتے میں وہ کسی حد تک حق بحاث جمی تھی کمیلن اس کے ساتھ بی وہ خود غرض بھی ہو گئی تھی۔ بینی اسے ہے احساس میں تفاکدرازی کے ول پر کیابیت رہی ہے۔وہ بس بیجاہتی تھی کدرازی فورا"ارید کی مجت ملے امید کوئی ایسی حوربری تمیں ہے جس کے لیے جوگ لیا جائے جس رازی بھائی کے لیے اسے انجھی اڑی

"ارب کوئی ایسی دورس نمیں ہے جس کے لیے دوگ لیا جائے جس رازی بھائی کے لیے اس ہے انجھی اوکی الاک گی۔ "اس وقت دوائی باموں زاد مسئمل کے مہاشے اچانک بھٹ پڑی تھی۔
"ارے کیا تمہاری لڑائی ہوگئے ہے ارب ہے ؟"سئمل اس کے مزاج ہے واقف تھی دب ہی ہیں۔
"جی نہیں۔ جس کیول لڑول کی اس ہے۔ ایسے لوگوں کو توجی مندہ کی نہیں انگائی۔"
"برگ بات مند تمہاری بھا بھی ہے والی ہے اوروہ بھی بڑی۔ "سئمل نے توک کر کھا تو اب وہ بھورا زواری ہے ہوئی تھی۔
یولی تھی۔

" النبي سنیل آنی! دوات ختم ہوگئی۔ میراسطلب ہے متنی ٹوٹ گئی۔"

"کیا! کب؟" سنیل شاکڈ نہیں ہوئی تھی بلکہ شایداس کی دلی مرادیر آئی تھی۔ البتہ جران ضرورہ وئی۔
"بست دلن ہوئے" مثالا پروائی ہے ہوئی۔" جمیاہ واسنیل آئی! جمیے اربیہ شروع ہی۔ پہند شمیس تھی۔"

"کیان دودولوں توالیک دو سرے کوبیند کرتے تھے۔ "سنیل کچھ سوچتے ہوئے ہوئے تھی۔
"کرتے تھے۔ اب توالیک دو سرے کو دیکھتا بھی نہیں جاسچے۔ خیر چموڑیں ٹیریتا کمیں آپ ہمارے کھر کب آ

39 图 39

و بھائی کوتو آنے دیا ایکر منہیں اور بلال کو بھوک گئی ہے تو تم دونوں کھالو۔ "ساجدہ نیکم نے اس اندازے كهاجيسي الهي بعوك ميس "اوہ وای ایس اور بلال بھوک برداشت کرسکتے ہیں۔ میں تو آپ کی دجہ سے کسہ رہی ہوں 'رازی بھائی کے انظار میں مت بیٹیا کریں۔ "نیائے کہا تو وہ کہری سائس تھینچتے ہوئے پولیس۔ انگار میں مت بیٹیا کریں۔ "نیائے کہا تو وہ کہری سائس تھینچتے ہوئے پولیس۔ " المياكمول اس كي يغير تهيس كهايا جاتا-" "اشتخر برسوں ہے۔ ان کے بغیری کھارہے تھے تال ہم لوگ چند دنوں میں آپ نے اپنی روٹیمن فراب کرلی <sup>ہی</sup> کمیں روز میں مار تھ شکاتاراضی ہے ہوئی تھی۔ "شاء!"ساجدہ بیکم نے بینیس اعداد میں اے کھورالووں مند بینا کرجائے کی۔ تب بی رازی کی گاڑی کاہارن "لو آكيارازي-جاؤنكاوكعانا-بلال كومجى بلاؤ-"ساجده بيكمة كماتوده بال كويكارتى موكى بلي كل-چند لحول "وعلیم السلام بمت دِیرِ کردیتے ہو۔ جاؤاب جلدی ہے کپڑے بدل کر آؤ۔ نٹاکھانا لگارہی ہے۔ "ساجدہ بیگم " معادل کا ماریک "جی آپ چلیں آمیں آرہا ہوں۔"وہ کہ کر تیزی ہے اپنے کرے میں چلا کیا۔ ساجدہ بیکم ڈاکٹنگ روم میں آ سنیں۔ بلال سالن کی ڈش میں چیج تھم آکر شاءے پوچورہاتھا۔ "دیتر ان کا مال میں ہے۔" وستعزب "تماحات كنول تي يمولي تقي-"كس كا\_؟"باللفال في التينا محسوس كرك مزيد چيز في غرض سے يو چها تقا-"اینا-"بناغے بواب آیا تھا۔ " من بهي مي سمجه رباتها "بن تم سه تقديق كروانا جادرها تها-" بلال في انتهائي معصوم شكل بناكركها-ساجده يكم تصدا "خاموش دين-" و کھے رہی ہیں ای آپ اے ؟" ناء نے شکایتا کہا۔ جواب میں بلال پھھ کمنا چاہتا تھا کہ رازی کے کے ایکے شرارت مسلراكرره كيافقاء "لوبينا!"ماجده بيكم في مران كي وش افعاكردازي كي آك ركددي واس فيطيان كي ليت هي مالن تكالا يمراجي بليث من تكال كروش تناكى طرف برمهادي-العبالي! مارے خاعران والے آپ سے ناراض جینے ہیں۔"شاء نے بی العبال عبورے کمانورا ذی جران ہوا۔

" محصے کول" " فلا ہر ہے سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کی با قاعدہ دھوت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کہ آتے ہی معہد ف ہو گئے۔ پر سول ممانی جان شکایت کررن تھیں۔ بڑی نال آئی؟" نناء نے آخر میں ساجدہ بیکم کی طرف میلیا کی آمیوں نے کوئی توجہ نمیں دی۔ "کام زیان ضروری ہے۔ وعوتوں میں وقت آئی ضائع ہو گا۔ آلی ملنا ملاتا تو چلنا ہی رہے گا۔" ن مسولت سے کہ کر کھانے میں معہوف ہو کیا بجرا جانکہ جائے کیا خیال آیا نناء کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔

المتحانول تحريبيد ممين تب شايرات الناشعور حمين تعايا شاير حالات كوابيخ بالع كرنے كى جستجوادرانفك محنت الاست وندل كى بهت ى رئلينيول عدر كردوا تحاجر مالى الجي بمى دواي آوازيد چونكا تحا-"البالية النادك بيزه أبا-أب المحر مجي جا-" أبال الساليات كندوري مي المكن و مجمد كما ورحقيقت ال تناطب كردى بساس كاسارا دصيان ديوار كاس طرف معلى وكيافيا معرانعا بنادیا سیایا اور تو کھیرشوں ہے کہا باہے ال میں ہے تیرے کیے کھیر بھی بنادی ہے۔" " ہے کملی ایھر کھیر۔ کتنی پار کہا ہے سوتی کا خلود ہنا دیا آرکہ الکال کا ایا کھیر کاس کرید مزہ ہوا تھا جبکہ اس کے مونول يرمسكرابث ييل كي سي-"تواب من كييركاكيا كرول ولي يزوس من وست أول كاوربال اياجلدي آيا كرمال التي ويركرونا به ميري أتجميس تحك جاتي بين تبري راه طلقه سنت "" آئنده اکراتی دبری ترمن ترمن تا اس بوجاؤل کی مجھے بتا ہے بال میرا عصر بروا خراب ہے۔" تابان كالباغاليا" تا تتنا الرسط على مفروف تهاجب بي مول بان من جواب در مراقفا اس كاول جاباديوار -جھانگ کردیجھے وہ کمال میں ہے۔ کیلن مجراس خیال ہے کہ کمیں اس کالبانہ وی**ک**و لے وہ تکمیہ اٹھا کر میرڈ عیال اثر آیا۔ای کی اور کا اور کا اور کا اور کے اور کا ارب تھے۔ "النظام المكاليات!" ووان كسامة بيحي جارياني وكلي يعينك كريموي ليك كيا-التجيوندارو رات تعيك سويا ؟ " باف رعاك ما تحديد توجها-" جَيْ الْإِلْهِ مِن عَيْدِ إِنَّى اوربيه آب كميا خالي پيٺ حقه كز كزانے بينے جاتے ہيں۔ پہلے ہو كھاني ليا كريں۔" النان کے جواب کے ساتھ ٹوک جمی ریا کمیلن آباہہ پھھا اثر تمیں ہوا۔ اپنا منتقل جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ "اس بارتوبورے جارمسے بعد آیا ہے اور جارون میں اکتابھی جائے گامموں تیراول نہیں لگتا یہاں؟" " مهيں۔!" به بے ساخت کمه کر پھر تورا "وضاحت کرنے لگا تعليہ" يمال ميرے ليے پھھ نہيں ہے ايا! من جو برده رباءون اس كر بعديهان آب كسائية فيتى بازى توسيس كرسكا-" '' کیوں جیتی باڑی کرنے سے تیری شان کلٹ جائے گی۔''ابائے برامان کرٹو کا تووہ محض محمرارہے بیجنے کی خاطر " بني بهائي-" ياجور بيما گي آئي سمي-" حجا<u>"</u> وه جائے کہتے کہتے رہ کمیااور بے اختیار تاجور کی کلائی پکڑ کر ہو جھنے لگا۔ التما في كزور كول موكن، و-كهاتي مي تمين موكيا؟" " کھا تی ہول۔" تا بنور کی آوازد مصمی بھی۔ "وي جوتود بان سے بھيجا ہے۔" يا بملے بول يؤے۔ ووقعی شکر ووده ملائياں ووسارا يي او کھا تی ہے۔" "اباليا اوكياب ؟"وويري طرح بمنجلا يا تعا-"کیا ہو گیا ہے۔ چارون کے لیے آباہ واغ خراب کرجا باہے اس کا۔ میری ایک مرقب بیا ولاد میں ہے۔ اورجى بي- يس بتناكر سكامول كرربامول- "اباكو تصدجان كسيات كالتيابومند من آيابو لتي موسيا برنكل

" المم كيدوي بو منتلى توفي مستون بوسي كين من في اليان كولى بات نبين سي- استعلى كاذبن اي بات و کسے ستیں۔ای نے کمی کو بتایا ہی نہیں اور جمیں بھی بیانے ہے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ توصیف پچا کو مجمی بیا جس ہے۔ "مناسوے سمجھ بغیر معلمات فراہم کررہی تھی۔ والجحية تهارى باللي مجدين مين أرين فالعن التي برى بات الوكن التي المان المان المان كوينا الماسي والم الكل بمى بي خبرين اورخالده آئي؟ استل فالحيكرسواليد نظرون مدوكها-" خالده آئ كو آب بتادين بال ماكه توسيف بقيا تك بات بينج جائية جاست اي يا مبين كول جميائي بيتي بين-آب بنائيں مچھپانے کا کوئی فائدہ ہے کیا۔ کم از کم توصیف چھاکولو ضرور خبرہ ولی چاہیے۔ آخروہ اریب کے باپ ہیں او تكافيز يريكامظام وكيا-"بول \_\_!" منبل في مي سملاديا تقا-" يا ب سنل آلي أيس تو آب كوائي بعاميمي بنانا جائتي مول-" ثنائي مطلب بر آئي-سنل چونك كراس وسيص للي توجلدي سے بول۔ " بجھے لکتا ہے۔ ای بھی می جاہتی ہیں۔ بس انظار کردیں ہیں کہ رازی بھائی سیٹ ہوجا کیں اور جوابی اجزی معبت کام کردیے ہیں۔اس ہے بھی ظرا آئیں بھودہ آپ کے لیے بات کریں گا۔" مسل كاول كوكه بلكورب لينة فكالقعال سيكن إظا برستجيد كي ست مثا كود يجعينه للي-" میں کے کہ رہی ہوں سنمل آبی! میں اِی کا آرادہ بھانپ کردی آپ کے اِس اَلَی ہوں اور ساری یات آپ کویٹا وى -- صرف اس كيم كه آب رازي بعاني كوسنهال ملتي بين-" وكنامطلب يسائي سميل جو على سي

"میرامطلب نوب وارے بهت وسمبر بین منگئی توشید سے ان کا بل ٹوٹ کیا ہے۔ اگر آپ ٹوٹ کا بیار سے آگر آپ ٹوٹ کے اسکور الل کوجو ژسکیں توبیہ آپ کا ہم پر بہت برطاحیان ہو گا۔ میں رازی ہمائی کو بنستا مسکوا آ دیکھنا جا ہتی ہوں۔ بلیز سنسل آپی!"ٹا آزردہ نیج میں بولئے ہوئے روہانسی بھی ہوگئی تھی۔ "ادا و سیدردؤ تومت "سنسل اپنے پیکار کر ہوئی۔" میں کوشش کروں گیا۔"

من کی مازہ ہوا میں خوشگواری محسندک تھی۔ جب می وہ المتانہ میں جاہتا تھا تیکن مربئے کی چکھا ڈتی ہوئی آوا ز کانوں کے پردے بھاڑے دے رہی تھی۔ اس نے بہت بھن کیے جمعی کانوں میں انگلیاں تھولسیں۔ بہتی تکیہ سر یہ رکھا لیکن نے سود۔ آخر جنہا کر آنکھیں کولیس تو دور تک جیلے شنے شغاف اسمان کو ویکھتے ہی اس کی طبیعت خوش ہوگی۔ برمور نوں بلکہ مینوں بعدوہ آسمان کواس کے اسمان ارتک میں وکھ رہا تھا۔ ورنہ شہر میں تو باتی ہرشے کی طرح آسان مجی ایٹا اصل رنگ کھو چکا تھا۔ اس کی نظریں ایک جگہ تھی میں رہی تھیں۔ حالا تکہ دور تک کی طرح آسان مجی ایٹا اصل رنگ کھو چکا تھا۔ اس کی نظریں ایک جگہ تھی سرشاری تھی کہ نظری ہر رہی تھی کیس کمی دو سرے رنگ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ پھر تھی جا گائی کے اندر کیسی سرشاری تھی کہ نظری ہر رہی تھی نہ دل۔ گو کہ اس کے لیے یہ سادہ محرول فریب منظر شاخیں تھا۔ وہ بہیں بیدا ہوا جیمیں پا بردھا تھا۔ زندگی کے ابتد الی بندرہ سال اس کے اس کے ابد بھی اس کا آنا جاتا تو رہتا ہی تھا۔ چھیوں میں ا

图 2011 / 41 - 416年

منے۔اس نے سرجھنگ کر مابور کودیکھا۔وہ نوعمر معصوم لڑکی خا نف کھڑی تھی۔ تب وہ زیردستی مسکرایا اور آبنور

"تواس كانبوت تم الك چا كردينا جائى بو-كيابات بتيمارى داس كامطاب بي بجهي خود كوروا عابت كسف كي كي وكون وكا كارت كار "ماروزان الان كلي- اس في كانونس مي ليا- نشويير كين كر "كيادا تعي تم \_ " مارورا شان او كني توده است و كلي كر مسكراتي جرافطة الوك كالتفتية "ماره إي إول باغي موجائة تال چركمي من سنيا- كواكي مير التا اوراكسا ماسي- ميرب ساخة مجي كه اليابي معامله بيدتم خوا مخواه إياول مت جلايا كرو-ريليكس باكريد الوسك "وما تقد بلاتي مولى بابرنكل آئي-اليناس اقدام برده مطمئن محى-اليك بل كويمي بيرخيال ميس آياكه ده كياكرف جاري بسهدة توصيف إجر ى اراضى كوسوع الجلد انهول نے صاف كمدولا قلاكية على ايس كى اجازت ميم دول كا۔ اورود شايرب سمجورى سى کہ توصیف احمددد سری شاوی کر کے التا پر جی کھو بھے ہیں۔اب ددائے ہر ممل میں آزادہ اورای آزادی کے تشفيص مرشارود كازى بوكارى بحي كه أجانك مكنل آف بونے يراس نے بري عجلت ميں بريك برياؤس ركھا تھا۔ ای بل اس کے قریب درسری فائی کے ٹائرچر چرائے تواس نے بااراں کرون موزی اور رازی کود کھے کریجشہ ر کی طرح میلے لیے اس کا طرف کری مدور ہے وحرکا تھا کویا ہے افتیاری کابل تھا۔ لیکن انگلایل اس کا اپنا تھا۔ فوراس الردن ميدهي كريك يوليان في صير ديكهاي حير - بجرستل كلنيراي البينية - كاوي بهادي اورجب مطلوبه جكسيار كنف عن كازى لاك كرك شايك ال كى طرف بريده ربى محى تب رازى ايك دم ما من آكيا-المون المراجعي باقال المهمين كيا؟ تم بوجهضوالية كون: ويسد؟" ده غرائي تقي- أيك بل كورازي كي بيشاني شكن آلود الميس بني باقال المهمين كيا؟ تم بوجهضوالية كون: ويسد؟" ده غرائي تقي- أيك بل كورازي كي بيشاني شكن آلود م وَمَعْتُكُمْ عِبْرُونَهُمْ مَانُوكِي مَهِي لَيْكُن بِهِيَا زَادِ: وينْ كُوجِمِثُلا مُعِينَ سَكتِين \_" " بچا زاد ہوئے کی مطلب حمیں ہے کہ تم میرا پیچا کرد۔ میری انگوائری کرد کے میں کیا کرتی بھررہی ، دل۔" ں نے مزید عصد ظاہر کیا۔ رازی نے ایک تظرا طراف کا جائزہ لیا بھر ہونٹ جھنچ کراہے دی<u>جھنے</u> لگا۔ بولا پھھ "ميرے دائے مين اف-"ده اندري اندر جزير: و كر خفلى مع بولى-"عب تو بهثِ جاؤل ليكن كما تم بجران راستول مي چل سكوگي-" را زي كالبحد مغلوب كردسينه والا نفاسوه نورا" سنبھل میں سکی تواس کی سائیڈے قال کر تیزند مول سے آھے برید تی۔ رازی کے باتھ میں اس کی دور آئی محی بھے مضوطی ہے تھام کراس کے بیٹھے جیولر کی دکان تک الماتھا۔

ارب نشوييرين ركمي جيواري شوكيس يررك كردكان وارسيات كرف كليدو جيواري بيني كيات كرردى ر ازی کوجیرت ہوئی لیکن بولا کھ جسیں۔ تمام کارروائی خاموشی ہے دیکھنارہااور جب واجھی خاصی رقم لے اردكان سے نكل كئ تب اس نے جلدى جلدى وكان دار سے كچھ كما يجر تيزى سے مكل كراس كے ساتھ ليلتے

" تَمَ فَالِياكِول كِيا- آلَي مِن كُولَى صَوِرت تَقَى تَوْتُوميني عِلى الله مَن كُول مَن كُرديج" "دو منع كريج بين-"وه سلكته لهج من كمه كر تقريبا الهجا من تقي "ابتا ہول کے اس وقت تھارے اس مول رقم ہے لیکن میں بھی او تعمارے ساتھ ہول پھر کیوں بھاک رہی ہو۔ ميں تهيس فندول سے بچاسكا مول -"رازى نے جان بوجھ كرا سے چيزا تفاادراس كى اوقع كے عين مطابق

كوياس بنفاكر بوجضالكا-التم التي تو مونال إي البورة البات من مروا ويا-"خاله دُا مَنْ ارتی آر شیس ہے۔"وراور آجور مجسی سوتیلی ال کوخالہ مہتی تھی۔ الرئيس-" ياجور كاليك النيس" بي انتها مجوري ليه موية تقارده خاموش موكراس كاجرود يكيف لكا كندني ر تكت سنولا كئي تقي- أتكول من زندگي كي كوني رمق نهيس تقي-اس كادل دوسين نگا-تب عي بيدني دردا زه زور وار توازك سائد كلا اور مايان وين سي بيار تي بوني على آني-"جاجى ... جاجى !"اس ي كرون مور كرد يكسا-وه الحمول من غالبا "كيركا بياله ليه بوكى تهى- يكدم انجان

> "انجى \_!" مى نى بارى يەجھوت بولاتو كابار السلىلىردى-ورجھوٹا کسیں کارات میں نے خود تھے باتھے سے اتر تے ویکھا تھا۔" "اجها!"وه تصدام بساتو مابال نے سٹیٹا کر کھیرکا پیالہ آگے برسادیا۔

و کھیر'ا باکے لیے بنائی تھی پر اس نے کھائی نہیں۔ سوچاتو کھالے گا'اس کیے لیے آئی۔'' آباں نے جلدی جلدى بنائة بوسة يراله أيت تضايا جاباليكن وه يحيه بث ميا-"ميزي مهراني - ميس جمي تحيير تهمين كها آيا-"

"توبدتوبه-شريس وكروتونيا جمونا بوكياب- كبيرنس كما نا- يجيلي ارجب آيا تعالة فرما تنش كركرك پكوائي تص کے تاج! توریکھ کے اور خبردار جواسے ذرای بھی چھھائی تو۔ " مایاں نے بیالہ ماجور کے اتھوں میں تھمایا اور جس تيزيء آن هي اي تيزي داليس يلي هي-"ارب سنوتو-" دواس کی تارامنی سوج کردی بریشان بو کیا تھا۔

ارسى ابنا جيولري بكس كھولے بينجي تھی۔ جس ميں ايك لاكٹ مثابيں ' دو تعين الكو نھيال ادر دوجو رئيان تھيل اوروہ ان کیالیت کا عراق کررہی تھی۔ سارمبار ہار کن اکھیوں ے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخراس سے رہائش کیاتو

: ونهيس - "آرسبه في السيخ حساب كماب محدد ميان جواب يا تقا-" کھریہ جیواری \_ ؟"سارہ اب براہ راست اسے دیکھنے تھی تھی۔ "وكيورى ول كنفيس كي كل-"وولاكث بتقيلي راجها كتيبهو في الوال ولكيا\_إلى الماروا فيلي تنتي - معيد توبت أكني به كيا؟ ميرامطلب بها يست تو حالات تمين - كيول ييجنا جابتي موء"

> " مجھے باتیک خریدنی ہے۔" وہ اطمینان سے بولی تھی۔ سامدیری طرح سلک تی۔ "بائيك" بائيك تم كوكي تعولي يكي تونسي بوجوالي مندي كرتي بوب "كى تويس بھى ينانا جائى بول كەشى بىرى دوكى دول-"دە بنوراطىمىتان سے كى-

"كيماسونا\_ كيسي بالكيك بيه تم كيا كمه ري بو-" "ممالاس نے بائلک خرید کے لیے اپنی جواری ایج دی-"سارہ کو یقین قلاکے باسمین ضرور ناراض ہوگی۔ ليكن ناراش توكميا حران بهي تهيس موني اورجل كريولي صي-" كالبرب جب الب خيال ميس كر م كاتوب كي كرے كي-" و فیری خیال کیول جمیں کرتے۔ ہمیات کاخیال کرتے ہیں۔ ہر مردرت پوری کرتے ہیں ہماری۔اب آکر میں كهول كه بحص جماز دلادي توبيه توسيس كريجية ناذيذي-"مان كويا محص كي بي حسى يرافسوس مواقعا-"عين في جدار تهين باليك ما على تحريدولا كمون على تهين براندل من آجاتي ي "بات الكول بزارول كى تمين ب- ارب إنهارى الكك كى مد غلط ب- مما إلى است معجالى كول مين الى-"سارە ئے ليا ہو كرا سمين كو يكفا الله "بيناأتم اليد كرك بن جازم الأمين في بجائه سان كوسيورث كرف كالسوبال الفاريا بعراريد "اس كسامنوالي بالقل مت كياكرو-ابعي جي-" " بنگی تمیں ڈیڈی کی چی ۔ ہروقت تھے سمجھانے کی بات کرتی ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔ " دہ فصے پولی تھی۔ پھرا یک وم مرجھنگ کریا تمین کے پاس آجنے اور اس کے تلے میں بانہیں ڈال کر لجاجت سے پوچھنے گئی۔ "بينا الحصور وكوفي اعتروض نبيل وظاهر بي تهاري ضرورت بالكن تمهار دويدي "ياسمين في هدا" "لَيْرِي كَا مِن آبِ مِن يَجِهُ كَالمالِ" "بمشدے سنی آری،وں۔" یا سمین فورا "مظلوم بن می ۔ لبی آہ مینی چراس کے گال براتھ رکھ کرکھنے ن- "ميں نے تم لوگول كى خاطرسب برداشت كيا اور تنهار سے ليے تو ميں توصيف سے از بھی سکتي ول- كيونك ایک تم زی میری داخل او - اگرتم میرا دفائ نه کرد تو توصیف احد مجھے بیمال نمیں رہنے دیں گے - نکال باہر "أيها مجى نسي موكامما-"و روس كيا مين ك كل لك كل الله الله الله الكليال محرة موسة يا ممين كے چرے ير جيب مسكرا بث جيكنے لكى تقى في الرائ ذورے الگ كركے يو جينے لكى۔ "كب كے ربى ہويائيك \_\_ ؟" "بس ایک دون میں ۔ پھرتومیرے امتحان شروع ہوجائیں گے۔ دعاکریں ممالیہ وقت جلدی گزرجائے۔ میں ایپ دونت جلدی گزرجائے۔ اپنے بیروں پر گھڑی ہوجاؤیں گی تو پھر جمیں اپنی ضرور تول کے لیے ڈیڈی کے پاس نہیں بھاکنا پڑے گا۔ "وہ کمل طور ہا تھین کے ذہرا تر تھی۔ " بالبابيثا! مين لو هرونت وعاكرتي وول-"ياسمين كاذبن كمين اور يحتك حميا قعا-" جليل كب آب آرام كريس- من دراساره كي خبرك لول-" ده المحد كمري وي-" معن بنا الت کھومت کو۔ ایکی تا سمجھ ہے۔" یا سمین نے چونک کراے ٹوکالووہ بنس بڑی۔ " بجھے پا ہے ممااور میں تو ہوئی اے چھیٹرتی ہوں۔ورینہ سے بتاوی میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ روٹھ عَالَىٰ إِلَىٰ الْمُعِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م "المجها جاد ويلهو وه كياكردن -ب-"ياسمين كواس كيانول عدا بجهن ووقع كلي محي شايراس كاندر مجت 至 2011 天 45 上海 3

"منتشل فننڈول ہے معیں تم ہے بھاک رہی ہول۔" ' بیہ نفیول کوشش کیول کررہی ہو۔ تم آجھی طرح جانتی ہو کہ نہ میں تم ہے بھاک سکتا ہوں اور نہ تم مجھ -- "قومسلسل مصالحانه اندازا فتيار كيه بوع فقاله " موند! يا نهي كيسي كيسي خوش فهميال بال ليت بن لوك " وو نخوت سر محظ كراسية آب بولتي موتى كا زى كالأك تحول كربيغة تئ اور فورا "دروازه بند كركيا تقاب "ادے۔ی یو-"رازی نے انگی ہے شیشہ بجا کر کمااور مسکرایا بھی تھا۔

ووبهت تي دوني گھربيس آني مھي۔ سيد ھے اپنے گھرے ميں جانا جائئي تھي ليکن لاؤرج ميں سارداوريا شمين کو جیسے دیلیہ کر رک ئی۔ میل پر جائے کی ٹرے کے ساتھ دو سرے لوا زبات جیسی رکھے تھے۔جو کسی مہمان کی آید ظاہر كردے تھادے البيابواكيونك جب سياسمين في ساجده بيكم اور اميند يھوپھوے إكاثر بداكى سى تبيت كوني اوهركارخ فهيس كريا تعاب

« كون آيا قعامما؟ "ودويس آكريينه كئي-

"افلاق چااوران کی بیکم آنی تحییر-"ساره نے فوراسمتایا-

ومنظريت إليول آئے تھے إلى استے ممكوكى بليث المات بوت يوجيا۔

''ان کی بینی عفت کی شادی ہے۔ بیر شادی کارڈو سینے آئے شھے ''یا سمین نے کارڈیا تھے ہیں لے کراہے دکھایا ميلن اس بي كوني توجه ميس دى- آرام سي مكو كمان على-

"مما اچلیں محمیاں؟" سارہ نے شوق سے اسمین ہے ہوچھا۔

"السينا! شرور چليل ك-"يا مين كيدواب يودا يكل بري-

''کہا کہ رہی ہیں مما الفلاق پچاکوئی ہارے سکے بچاتھوڑی ہیں۔ڈیڈی کے مایا زاد بھائی۔دور کی رشتہ واریاں مرسمی

'' وور کی رشته داریاں ہی تیا مجھی ہوتی ہیں۔ دشتی تو قریب دالے کرتے ہیں جانے کن جنہوں کابر کہ لیتے

يرب-"يا مين ي اني منطق هي-

الوصيف الديئ يتجير ، ممير، بمن بعائبول سه ده الجمي بهي بهت اليقي طريق سي التي اللي كالله كيونك ا ہے یہ سنتا بہت اچھا لکیا تھا کہ کیا ہو گیا تھا توصیف کو۔ آپ جیسی خوب صورت کرسارٹ پیوی کے ہوتے ہوئے ود مری شادی کرنی۔ ان لوگوں کے سامنے وہ مظلوم بن جاتی اور سب کی بعد رومان میتی مرفقاص طور سے شادی میاہ کی تقریبات میں تو ضرور چانی۔ جہاں وہ سب کی توجہ کا مرکز ہتی اور اسپے مقالے میں تومسیف احمہ کوزیر دہوتے ویکھ

" بسرحال معی تونمیں جازی گی۔" وہ آکمائے ہوئے انداز میں کمیے گرانچھ کھڑی ہوئی توسارہ یک دم خیال آنے ہے۔ منے لگی

" ہال ارب الیابوا۔ وہ تمہاری جو لری ۔۔۔!" " بک کئی۔ اب تم یوچھو کی کتنے بھیے ملے چینے نہیں کوٹ اور یہ بھی بزاروں میں سونا منظا ہو گیا ہے تال اِدر بائیک مستق۔"وہ سارہ کو چڑا نے والے انداز ش ہو لے جا رہی تھی۔یا حمین اس کی طرف متوجہ تو ہو گئی تھی ليكن ولهو سمجه مسيل بالي توبوض كالم

" بال-ابھی جی میں کو سشش کر دہا ہوں۔ رہا ہیں کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیکن شہیں دہاں انکیلا نہیں جھوڑ سکتا۔ میں ترج آئی جا کا بول۔ وہاں سے بیندر تی چرکھر آتے رات کیارہ تے جائے ہیں۔ میں بیندر سی سے فارع بو جاوں چران شاءاللہ کسی عوریت کا انظام کرکے حسیس لے جاوی گا۔ ورسو بھے ہوئے بول رہاتھا ا افر س اے ويجعاده أب بحى خاكف كحزى تمسى "كيا يات بريشان كول بوجاتي بوج"وه فرى الوك كر كيفائل مين جانا مون خاله كاسلوك تمهارك ما تد اجھامیں ہے اور میں ان کو کیا کہوں جب آیا ہی ہمارے میٹن رہے ہے۔ ان کے سامنے ہو تا ہے لیکن وو المحد مين بوكت خيريم قلرمت كرو-ابيس تحور اونت به كيات كزرجائ كا-" "آب الركب أوك ؟"اس كى الول على التوري وعام سيندهى حى-" جلدي آدب گا- كوشش كرول كارب برميني چكراكاليا كرول- "اس فرود حوصله ديا جرجيب يا الله يسي ر نکال کراس کی مصی میں دیا کر کہنے لگا۔ ''میہ تمہارے خرجے کے لیے ہیں۔ چھے پیل فردٹ منکوا کر کھالیا کردے ہت كاجورت مرته كاليات ي خالد الرياف وار أوازيس بولى سيس-"اجیما۔ میں جنگا جوں۔ "آس نے ماجور کا سرائے سینے سے نگا کریوسہ دیا بھر بیک اٹھا کر خالہ کو تا ہور کا خیال مرتب رفضه كالبتع وعظام كالسا ی کھی در کے لئے خاموشی جھا تی۔ باجورسی سمجھی کہ خالہ بھی مرے سے نکل مخی ہیں کیکن دہ ابتظار میں کھڑی معرب جب لیسن ہو کیا کہ حمشیر کا بانگا تھی کے تلزے مزکماہو گات جبری سے جبری سے دو باجوریر جینی تھیں۔ م و تکیواں اوی کیا کیا انگاتی ہے بھائی کو میرے خلاف۔ برے علم آو ژقی بول میں جھوپر۔ یکی کہاہے تال۔ " وونسيس خالد!" آجور کي حلق سے جيسي محسن آوار نظي سي-"خاله کی بھی ایس کیا تھے جانتی نہیں ہوں۔ میسنی تھی ۔"خالہ نے اے بالوں سے پیز کر تھسیٹ لیا۔ عوارون کے لیے بھائی آ آ ہے تواس کے سامنے تواب زاری بن جاتی ہے۔ میں کیا تیر صباب کی توکن ول جو مجھے پکا يكاكر كملاؤل كي- چل اين او قاسيه-''میرے بال!'' تنکیف کی شدت ہے اس کے آنسوا کیک توانز ہے بہد نظے تھے ، کیکن خالہ پر پچھا اُڑ نہیں ہوا۔ هسينة بوئ اسے لجن ميں لا چاا درده جارلا تيں بھی رسيد كروس۔ "المال!"دوردے كرايي سى-"مرکنی تیری امال-تو بھی اس کے سابھ مرحاتی نے فیرت اور یہ تیرے ہاتھ میں کیاہے؟"خالہ کواجا تک اس كالمستحى ثين الأل توثوب في جعلك تظير آفي مهي-" نامراداب چوری بھی کرنے گئی۔ میں کب ہے ڈھونڈر دی ہوں۔ میرے میے کمال مجھے کوئی ضرورت تھی آو است المحوري نيس كي خاله المحصر بعائي في المحصر الله المحصر بعائي المحصر الله المحصر بعالى المحمد المعالي المحمد الم " تیرے بھائی کے اس کماریت آئے وراتو خود بھیک میکا ہے۔ بیمال آیا تس کیسے ؟باب کیاں جو بجھ بوا بورك كے الى الله الله الله كا الله كا ديان بهى بيل دى تعلى بعرصات جات اسدادت مارياميس

كافوف تفاحده جاتي جارك كني "بال مما! آب كوميه جا بنيس-" الميس-يطيم الى مرورت يوري كرد-"ياسمين في المحقروة كما-و جلس بوباتی بیس سے وہ آپ کودے دول کی۔ او کسر کرائے کمرے میں آگئے۔ سارولان کی طرف کھلتے والی کھڑی کے پاس کھڑی جانے کن سوچوں میں کم محی-اس نے فررا"اے شیں چھیڑا۔ پہلے اینا ہرس الماری من رکھا پھر ہٹر ہیں کرسینٹل آ ارتے ہوئے کہنے تی۔ "يا بيكيا مواساره إجب من جواري دكان يريي توواي رازي بحي آكيا-" " پھر؟" را زي کاس کرساره نوراساس کي طرف کھوي تھي۔ " پھر کیا بس وہ آگیا۔"اسے جیسے ہیں سی اطلاع دین تھی۔ سینڈل بیڈ کے۔ جبكه ماردك الدرب جيني مجيل في سي-"توحمهاري كوني يات ميس بوني الناسب؟" " بجھے توخیراس سے کوئی بات کرتی عمیں تھی البنتہ وہ زیروستی مسلط ہونے کی کوشش کررہاتھا۔ لیکن میں نے لفث ی نمیں دی۔ اپنا کام کیااور چلی آئی۔ "وہ خود کوحد درجہ بے نیاز ٹاہت کررہ کی تھی۔ "بيه تم كيا كه ربى بو-تم في رازي بعائى كيسائ جيولري-"سايره مدے ميں كمرتي تقي-"كيول رازي كے سامنے جيواري بيجنا منع ہے كيا۔جب خريدي جاسكتي ہے تو بيجي كيول شين جاسكتي۔"وہ سارہ کی کیفیت ایکی طرح سمجدری تھی اور آندر بی اندر محظوظ ہورہی تھی۔ "لکین اربیہ!وہ کیا سوچیں محک حمیس اگر ان کی پرواہ نمیں ہے تو کم از کم اپنی عزت کا خیال تو کرد۔ "میارہ ''اوہ واس بیں عزت 'فیرت کمال ہے آگئے۔ حمیس تو مجھ بنانای فضول ہے۔ بنانمیں کیا کیاسوج لیتی ہو۔' "اور تم کچو نمیں سوچتیں۔"سارہ کمہ کرتیزی ہے کمرے نکل کی تقی-اس نے کمری سانس مینے کر کویا اس پر تاسف کا ظمار کیا پھرمویا کل افعاکرایس ایم ایس چیک کرنے گئی۔ آن مشير على كى داليس سى اس كے بيك ميں كيڑے ر محت بوت كا جور كا والى بحر آ و الحال ميل دو كال منبط ے آنسودی کو اندری اندری رہی تھی۔ کیونک وہ نسیں جائتی تھی کہ اس کی آنکھ میں انسود کھی کراس کا جمائی یریشان بهاں سے جائے اور دیاں بھی پریشان رہے۔ مزید خالہ کاخوف بھی تھا۔ اس کے دو کو کڑے پیرول میں ه کر مسیری هبیت تیاد کردون کی-" تاج اِمیرے موذے اور روال رکھ دیے ہیں ؟" شمشیر علی نے کسیت کا دکر پوچھا تو دوا ثبات میں مرہا ا کریک

کی زے بند کرنے گئی۔ "گلنا ہے 'میری بمن اداس ہوری ہے۔ ''شمشیراس کے پاس آگھڑا، وا پھراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکھنے لگا ''کیا کردل مجوری ہے ورشہ میراول حمیس چھوڈ کر جانے کو شمیں جاہتا۔ وعاکرو 'اللہ کو آباریا انظام کروے کہ میں تنہیں اپنے ساتھ لے جاسکوں۔'' ''آپ کے ساتھ۔'' کا جور جران اور سیاتھی تھی۔

46 BAG

L

1

0

توسیف پریشان ہوجائے ہیں متم براست ماننامیں اس کی برائیاں نہیں کررہی 'بس اس کی حرکتیں پچھ بجیب سی مو تی بین- "خالددنے بات کرتے ہوئے احتیاط کادامن تھاما کیدان کی مجبوری تھی۔ وتهمين خالده آني!من براشيس مانول گا آپ بنائية كياكهتي سيوم "فواندر بي اندر بزير ضرور ؛ واقعاليكن ورقی این استی از کی تو استی می ساز صیف کو تنگ کرتی ہے۔ ایک دان اینک جاناتی ہوئی آئی تھی اور اب مند کررہی ہے کہ اے بائیک دان کی مولی آئی تھی اور اب مند کررہی ہے کہ اے بائیک دلائی جائے۔ "خالدہ نے بتایا تووہ کئی دریا تنگ ایسی ویلندان تھا یا پریشان ۔ وہ اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ یارہا تھا۔ وه این کیفیت خود حمیں سمجھ یار ہاتھا۔ "انتم اے سمجھاؤٹاں مشاید شہاری بات مائی جائے۔ "خالدہ شاید اب اسے اگاوانا چاہتی تھیں۔ میج سے مشار ان کے باس کا ا منبل ان کے پاس آئی ہوئی تھی ادر اس نے منتنی ٹوٹنے کا بنادیا تھا تھی بات دہ رازی کے منہ سے سنتا چاہ رہی تھے۔ تھے التوبير ضرورت باريد كان أورائي سوئ من تعا-فالده كى بات سنى تى تمين توجواب كيارينا مبكر فالده تحوجتی نظروں ہے اس کا جرود کی جیس۔ تب می سنمل جائے گے کر آئی۔ ''السلام علیم!''سنمال نے میلام کمیات رازی نے جونک کراہے دیکتے ہوئے بلاارادہ پوچولیا۔ دونین '' آن بی آئی مول اور انجی علی جاوی گی۔''سنبل نے جائے کا کپ اسے تھاتے ہوئے تایا۔ ''اموں جان اور ممانی جان تھیک ہیں ؟''وواب سنبھل کر بیٹے کیا خالبا ''احساس ہو کیا تھا کہ دہ کوئی ہے تکی بات مَنْ كَا أَيْبِ أَوْ آَتُ مَنْ مَنْ سُنْ السَّنِيلِ لِي شَنُوهِ كَرِدُ اللهِ ''آوَل گا۔ ویکھو''آج خالدہ آنٹی کے پاس آیا ہوں تو کسی دن تمہاری طرف بھی آجاوی گا۔''وہ کہ کر جائے ۔ بھر ''' نیه کہاب کیجئے۔''سٹمل نے خالدہ کے اشارے پر کماپ کی پلیٹ اٹھا کراس کے سامنے کردی۔ '''مقیباک یو۔اس نے ایک کماپ اٹھالیا۔ بھرسامنے والے کلاک پر نظرڈ ال کر پوچھنے اٹکا'''توصیف بچاکب '''سمبیناک میں۔ "أت بن ہوں کے "تم آرام سے بیٹھو ان سے مل کرجانا 'بلکے رات کا کھانا کھا کر 'بٹاؤ کیا کھاؤ کے میں وہی بٹا دی ہوں۔ "خاندہ کی محبت گو کہ فطری تھی کئیکن اس دقت شاید اسے تھیرنا جاہتی تھیں۔ "ارب نہیں خالعہ آئی مجھی تو میں بہت جاری میں ہول۔ بھر کسی دان فرصت سے آوں گا۔" وہ دو کھونٹ میں مار بہ جنہیں سر و مرسی دور میں ب " برکیابات و فی - پیگو کھانے تک مت رکو الکین اپنے بچا جان سے تو ال او دہ بس آنے والے ہیں۔ " خالدہ نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کما کو کہ بات معقول تھی لیکن ٹھرتو صیف احمد کے ساتھ اسے مجھ دریر تو بیضنا ہی پڑیا اس کے معذرت کرتے ہوئے بولا۔ "سوری آنی!امل میں مجھے آیک ضروری کام ہے جاتا ہے۔ ویسے پچا جان ہے میری تقریبا" روزی نون ہر بات ہوتی ہے۔ "اس نے حدورجہ عجلت ظا ہر کرکے خالدہ کو مزید پھھ کہنے ہے روک دیا اور پھرجلدی آنے کا کہہ کر خالده منسل کودیکھنے کلیں جس کی نظریں گلاس وال سے رازی کا تعاقب کردہی تھیں مدجب وہ گیٹ ہے باہر 

اجلال دازی کا آج آفس کے مسی کام میں مل ہی جمیں لگا۔ سارا وقت دہمن برامید سوار رہی تھی۔اس کا روبیہ تو تعانی تکلیف، مزید کل اس کے جواری بیجنے سے دواجہ کمیا تعاکد اسی کون می ضرورت ہے اس کی حوار توصیف احد بوری کرتے ہے قاصر ہیں التی باراس فے سوچاکہ یدہ فون کرے سارہ سے معلوم کرے کین پھرٹاکی بات یاد آجاتی جواس نے کما تھا کہ سارہ بہت روز ہو تی ہے۔اگر ایسا تھا تو چرطا ہرہے وہ اس سے بھی پھر معلوم سیس كرسكما تفا الى البحن بين وقت سے بيلے جادہ اس سے نقل آما چرراستے میں اجاتک کھے سوچ كراس نے گاڑى موزدى اور توصيف احمر يح بينظرير أكياس وقت مدبسرتم جارب يحتصدوه جان تفاتو صيف احمرابهي أفس تهيس آئے ہول کے اور آکر خالدہ ہے صرف بیجی والا رشتہ ہو بالوشاید وہ اس وقت آلے ہے کترا بالیکن خالدہ اس ي خاله بھي تھيں اس ليے وہ آرام سے آئيا تھا۔ خالدہ فے اس كى آر برخوشى كا اظمار كيا بحر شكوہ بھى كرنے "كتناا تظار تفاتمهارااورتم آتے می آفس كے جميلوں ميں الجھ كئے كویا تمهارے نزد يک عزيز رشته داروں كی ون البیتان میں۔ "ایسانسی ہے خالدہ آئی!بس میں نے سوچا" آپ سب سے ملناملانا تورہے گائی۔ساتھ ساتھ کام بھی شروع موجائے توزیادہ انجھا ہے۔ اب دیکھتے میں آکیا ہوں تا آپ کے پاس۔"اس نے اپنائیت سے خالدہ کے کندھے پر بالقدرك أراب ساته لكايا بحروج فضالكا "ن سنمل آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ لکے ہوئے ہیں۔ تم بیٹھو میں بلاتی ہوں اقیس۔ اور بال کیا ہو ہے؟" خالده تياتي جاتي وك كريو جعا " حيائة اورسائة ويحد أيا يُعلَيّا كمائة كوجي ل جائة و." ووبلا ولكف بولا-"لِكَا بِيهِ لَكَا كِيول مجموع كَ لَكَي سِيلُومِين كَعَانا كُرم كروي بول-" ورشین خالدہ آنی! زیادہ بھوک شیں ہے۔ آپ بھو بھی نہ کریں۔ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ میں صرف آپ ے ملنے آیا ہوں۔ "اس لے خالدہ کی محبت کا جواب محبت ویا تھا۔ "اجھا۔ میں سنمل سے کہتی ہول وہ جائے بنادے گی۔"خالدہ کر حلی گئیں اور پچھ در بعدوالی آئیں اور ا " بينا آيد تمسارے رازي بھائي بي عمالام كرد-" دونوں بجون سے كہتے ہوئے خالدہ كوا يك و كار بيك كيات ياد "الساام عليكم رازي بعائي!" بها اور فهد نے أيك ساتھ اسے سلام كيا ليكن ائل كلوميان خالدہ كے بنتے ير تقاح ونك كرسادم كاجواب ديا ليحربو فيصفاكا-"فعالمه أي آب السيل كيول؟" "الكيبات إد آئي تهي-"خالده كيمونول برائهي تجي مسكرا ومث تلي-"بتانے دالی ہو تو بتائیے ماکہ میں بھی آپ کے ساتھ مسکر اسکول " وو آیک دن ارب آئی تھی۔ ہما اور فد ہے کہ بری تھی کہ حمیس کسی نے سلام کرنا نہیں سکھایا كيا ور مقيقت بحصه مناري تص-"خالده في محلوظ الأوان بنايا تعام وراس موقع ل كيا قورا "موجهة لكا-"بال مجى آجاتى بريشان كرف مرامطلب بدبيسى آلى كوئى الى بات كرجاتى برس

W فكل كميات كمنه لكي الليس في سوچا تعا ارازي كے ساتھ ہى جلى جاؤں گی۔ پچھے كمر ؤراپ كرديتے مليكن ووتواتى جلدى بيس جليے W الإل اس كايول آنا وريط جاناميري سجه من تمين آريا مخاص طورت جهد سطني آيا تمين جو كا-"خالده W موجة أو يابيل تعين-الميراخيال بخالده آئ دويدو يحض بلكه جائة آئ مول كركم متلى توشيرى خركمان كمال يحجى-آب في می کا ہرتو نہیں کیا؟ "سٹیل نے دازداری کا ندازافتیار کیا۔خالدہ نے نفی میں سربلا کر پھراس کی تاثید کی تھی۔ ورتم تھیک کمرری ہو وہ ای مقصدے آیا ہوگا۔" جس روزے اربیہ نے سمیر کو ٹو کا تھا اس دن کے لیندے دواد ھر آیا ہی نہیں تھا مسارہ جانتی تھی کہ دو تھے میں اورناراض ہوکر گیا تھا ۔ کوئی اور بات ہوتی تودہ فورا "اے قون کرتی یا اس کے کھر پہنچ جاتی۔ کیلن اربیائے بات بى اليماكي تقى بصير سوي كردو خود شرم مے زمن ميں كڑنے لكتي بجب بي اس كى بمت بى تميس بورى تھي تميركو فون كرنے كى جبلداس كى ناراضى سے وہ برایثان بھى بہت تھى جميونكد ايك وہى تو تفاجس سے باتنس كركے اس کے مل کابوجھ مرکب جا آ اتھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس انتظار میں تھی کہ کسی ون وہ خودی آجائے گا اور ہیشہ کی طرح محمے گاکہ میں کسی بات کا برا نہیں مانیا ملکین اب یقینیا "وہ برا مان کمیا تھا جب ہی اسٹے وٹول سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آخراس کی طرف ہے ابوس ہو کراس نے خود ہی اے فون کروالا۔ مبيلو\_! بسمير كالنداز ظاہر كردہا تفاجيساس نے جاتے جاتے ليث كرفون اٹھايا تھا۔ "ناراش، و-"اس نے ڈرتے ڈرتے یو جھاتھا۔ "کون ساره کیسی ہو۔ 'سمبر سے تھج میں ہمیشہ والی شکھتگی سمت آئی تھی۔ ''میں تھیک ہوں متم کیسے ہو۔ آئے کیوں شیس استے دلوں ہے؟''اس نے چور سے انداز میں شکوہ کیا تھا ج "تا بابا! میں اب تمہارے ہاں نہیں آوں گا۔ تمہاری بمن کی سوچ بہت کھٹیا ہوگئی ہے اور میں سب کھ برداشت كرسكنا موں ميكن تحفيا الزام برداشت تميس كرسكنا۔ مهميرنے بغير تحمائے پھرائے واستح الوري كك كي دجه بهى بنادى توده أيك دم خاموش بوركى تهي-البيلوا الدرك وك كرد او حضالكا- الكيابوكياب منهي احب كيول بو كنير الا "تواوركياكول-"اس كالمجهرو فحاموا تقا-ومنسين بول على-١٩س كاول بحرارياتها-" مجے روٹا آرہا ہے اور میں رور تی ہوں۔" وودا تعی روے کی تھی۔ "ارے رے کا کل ہو گئی ہوکیا موتا ہے تو کرے میں رہند ہو کوروٹر بھے کیوں رہشان کروہی ہو۔ چلوفون بند کرد -على كه ربا بول النوان بند كروب" وواس من روسية السيرية إن بوكيا تعاادر يجه مجه من شعب آيا تووات في الأوا "بننامرض روؤ "ميں جب كرانے فين اول كال "ميرف فون في را تھا اس كياد جودور يسيور تھاہے كھڑى

عام ہے۔"رازی نے وضاحت کی تو وہ فورا "یولی تھی۔ ود جیں رازی بھائی!اییا حمیں ہوتا جاہے۔ الليس بحى ايما تميس جامة اللكم ايما موتح تمين دول كا-كونكم مين ول المي جامة المول الما يوكر مي خاموش مول الوصرف اس ليم كمدود ابنا ميزيكل كمهلت كرساس كم يعدي أيك دان تمين ركول كاليبات تم است اليهي طرح متجهاديتا اوك-" رازی منبوط کیج میں بولتے ہوئے اس کی جران آتھوں جن بوگھ کر مسکرایا پھرخدا جافظ کیے کرچاا کیا۔ مارہ کوایک بروے منبش ہے نجات کی تھی۔ بول نگاجیے طوفان آتے آتے تھم کیا ہو۔وہ اپنا روما بھول منى اب اس كے بو تول ير مسكر ابث تعيل رائ تعي سمیرنے سارہ کو ڈانٹ تو دیا تھا گھڑاس کے بعد وہ خود بھی چین سے سمیں تھا' رات کینی دریاتک وہ خود کو ہیا سمجمانے کی کوش کر ماریا تھا کہ ایک سازداے صرف ہمرردی ہے اسے زیادہ مجھ نہیں۔ کیکن دل بیانے کو تیار ای میں تھا جہاں وہ میں سوچھا کہ روتی ہے توروئے بھے کیا وہیں ول احتیاج کرنے لکتا اخر دو ارکبیا تھا جب ہی المكرروز كالج تائم يراش كي سائت جا كداموا - ساردات ومله كر كهرائي تهي-الاستى البن باليث يتمال كعزے موكر نميں كرسكتا ميرے ساتھ جيلو۔ "اس كا نداز بيشہ سے مختلف تھا۔ سارونے من کرائ وین کی طرف اشاره کیا۔ "هن کائ دین سے جالی ہول۔" " بجھے پتا ہے اور میں نے دین دائے ہے کہ ویا ہے کہ میں سمیس لینے آیا ہوں میلو۔"وہ کہ کرا جی یا نیک کی طرف بردید کمیا مماردای خیال سے کیے کہیں سب از کیاں متوجہ نہ بوجا تیں مخورا "اس کے پیچھے جلی آئی آور جیسے ہی یا تیک بر جینی اس کی تظریقا بر بردی محیدوه بهت مشکوک نظرول سے ان دونول کو دیکھ رہی تھی۔سارہ کی توجیسے جان بي نظل كئي- ميرك كنده مصين ناخن چيوكرولي-" تو پہلے اس نے بھی تمیں دیکھا ہم دونوں کو۔ "ہمیریہ کھواٹر نہیں ہوا۔الٹاغراق اڑا کر ہائیک بھادی۔ دہ كرت كرت بي تعى-مضبوطي ساس كالندها تقام كرو تحقة كلى-"تمهارامقعدكيات اورية تم كمال جارت وي" وسیں تمہیں افواکرے الی جگہ لے جارہا ہوں جہاں تم تک کوئی نہیں چہنچ سکے گا۔ جسمیر لے ترنگ میں اس "فغنول باش مت كرو-"وه *يز كربو*لي سمي-" تتم بھی نصول سوال مت کرو۔" وہ سکون سے بولا تھا۔ سارہ نے خاموشی انتقیار کرلی۔ جان کئی تھی کہ اس کے ر قم در کرم برے اور دوایں کی ایک میں سے گا۔ جانے کین کن راستوں پر بائیک بھا آبوا ایک جگہ دہ رک کیا تو وواورا " تِعلانك ماركرا تركي اور پلي عنص السي د بلين للي -ع بیکارے عمل تمہارے کھورتے سے مرعوب ہونے والا حمیں ہول۔" دہ جانے کیوں بنس رہاتھا۔ یا نیک بینر كركے اسے کیے ہوئے بدرا ہمٹ کی میڑھمیاں پڑھ آیا اور اسے سامنے بٹھا کر بغیر نسی تمہید کے شروع ہو کیا۔

رئی۔ آنسوایک تواتر ہے بہتے میلے آرہے تھے۔ای بل اجلال رازی آلیااورائے یول روت و کھیاوہ بھی نون پر توایک دم پریشان و گیامخورا "برده کراس کے ہاتھ سے ریسور لے کرکان سے نگایا ۔ود مری طرف ممل خاموشی والغي مين سرمالا كر جني اليون سي أتكويس وكرف اللي "ديگر تم رو كيول راي او؟" زازي كي تشويش كم تمين بهو كي تقي -المبرول جادرها تفااور آب \_ آب كيول آئے جان تو محت بين ارب كتني بدلحاظ و كئے ہے جر كھوالناسيدها برل دے گا۔" دوبولے جلی کی۔" آپ یلیزجا کیں۔ بچھے اچھا شیس لگنا۔ دوخواہ مخواہ چنا جلانا شریع کرد جی ہے۔ میں اس سے زیادہ او کی آداز میں جا اسٹنا ہوں سے کمان جسرازی نے بوچھا۔ چرخود ہی ادھرادھر اظریں ریہ سیں ہے۔ کوئی شیں ہے۔ بس آپ جا تیں۔ ''اس نے پھرجانے بر زور دیا۔ را زی کو غصبہ آلیا۔ مير كيايد تميزي ب- كفر آئة مهمان كي سائق بيه سلوك كياجا باب- چلومند وهو كراؤ بهريات كريابون اور خبراراب روتے ہوئے مت آنا۔"رازی نے باقاعدہ اسے ڈانٹ دیا تووہ خا کف می ہوکر بھاک گئے۔ یکھ دریوں منه بائد وحوكروالي آئى تؤيوارازى سے چائے وغيرو كابوچورى تھيں۔ "بس ایوا ایسرف جائے" دو بواے کہ کراہ ویصنے لگا۔ روئے کے باعث اس کی آتھ میں اور ناک میں مرخ جورت می دانی کوانسوس بوت لگاکه خواه مخواه اے دانت دیا۔ اس کا باتھ بکڑ کراہے برابر کری پر برسما "بال اب بتاؤ-كيابات ٢٠ كيول رور ال تحييل؟" "لیس کو سی-"وہ دھیرے سے بولی حی-"اس كامطلب بي نيانا شيس جائيس لين بليزيه توبتانه اريبه كمال ٢٠٠٠ "فدائی کمی دوست کے بال کئی ہے۔ اصل میں اس سے استفان مورے ہیں۔ ددائی دوست کے ساتھ عل تاري كرنى ب- "دەرك رك كريولي سى-"مول!"رازى نے چند لمح او تف كيا بحريو جھنے الك "اورب بائيك كاليا معاملہ بات "آپ کو کس نے ہتایا؟" وہ خا کف بو کرد مجھنے لکی۔ الى نے بھی تایا ہو اربیہ کا ماغ خراب ہو گیا ہے کیا۔ اسے کہنا اگر میں تھا ہے ہو کون پر باتک جلاتے موت رئي ليا توويل شوث كردول كالسب" را زي كانييريش يكدم طا برمو كيا تها "ميات آب قوداس سے كمدد يجة كار"وه منهائي تحى-"أى سے كمنے آيا تھا كرب تك آجائے كي دو؟" "يِمَا سُمِن -" دوا تُحد كمرُي مونى - "مِن جائيلاتي مول-" "رہے دو۔ میں جارہا ہول ارب کے استحان ہوجا ئیس میں بھر آدی گا۔"وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا بھرجانے کیا خيال آيا تفاع بالتي بالتي وك كري حضالكا السنومم كياجارتي بو؟" العيس؟"وديالكل تنهيل معجمي تقي

- 2011 **52** 150 156

"وہ جو اربیہ میرے اور اے تعلق کو ختم کرنے پر بعدد ب تو تمهارا کیا خیال ہے داتعی ختم ہوجانا

2011 **- 53** - 53 -

مجلت میں چیئر تھینے کر بیٹھی توعادت کے مطابق پہلے یا سمین کی بلیث میں سالن فکالا 'بھر تھاد 'اس کے بعد سارہ کی بلیث میں ڈالنے گئی تھی کہ اس کی غیر موجودگی کا اجساس ہوا۔ فورا ''یا سمین کود کھے کر پوچھنے گئی۔ "ماروكيا تن دري آلي؟" " تهیں۔ روزانہ توائن دیر منیں ہوتی۔ بھی کھاروین خراب ہوجاتی ہے تو" یا سمین نے ہائے ہیں ہے معل نكالتي وي مرسري اندازش جواب واتحاب "اینا سیل تو کھرچھوڑ جاتی ہے" بجیب یاکل لڑکی ہے۔ لیب کیسے معلوم کیا جائے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ میں جن پر ہے۔" وہ جینجا کردولی تھی۔ ''کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔کہاناوین خراب ہوجائی ہے۔ تم کھانا کھاؤ۔"یا سمین کے زریک شاید کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی 'اوروں سمجھتی تھی مال اسے شینش ہے بچانا جاہتی ہے اس لیے اس کے معاشے پریشانی کا اظہار "آني! آپ كامتان هم الوسطة المساد في است يوجها-ور تنیں۔ انجی پر سینکل باتی ہیں آکیوں پوچھ رہے ہو۔ "وہ توالہ منہ میں ڈال کرسوالیہ تظروں ہے جماد کو دیکھتے " بنا الرائل نے یوجہ لیا تولیا ہو گیا۔ اس میں برامانے کی کیابات ہے۔"یا سمین نے دمیرے۔ ایسے نوکا۔ والمنافقة التي كو تهين بينا أيه كولى بات يون اي معين كريات والياسمين كو توسيق جلا كلي الجرهمادي كتي الى-''' وظیلا۔ بیڈ متِ ''مجھنا کہ میں استخانوں کی وجہ ہے تم ہے تا قبل ہو جاؤی گی۔ تمہماری ساری مرکز میوں کی خبر ير التي الرسي دن من في في من المعلم كولول كرما تقدد كيد ليا توقع موج مين علمة مين تهاراكيا

ا دارد خوا علی فائیسٹ کی طرف ہے۔ مینوں کے لئے خواصورت نادل 🖈 ستارون کا آنگن، يمت: 450 رويے سيم محرفريي تيت: 500 رويے 🖈 وردکی منزل، الله تیرےنام کی شیرت، شازیہ چود حری قیمت: 250 روپے قيت: 550 رويے الفاق منوات فاجه مكتب ممران والمجست ر 37-اروة بازار وكراري فوان 32216361

2011 7 55

وهي اب تكسير مجمعتا ربابول كه تم ميري كتليا اوربس دوست بو تحوزي دريوك اوربهت زياده حساس ورا ذراس بات كوعسوس كرك رنجيده بوجاتي بواور حمين سل ديه كريس سمحتا تعاكه بيس ايناكام كرليالين دوی کاحق ادا کروا۔ کل فون پرجب تم رو تیں توجی اس وقت سلی دیے کے موڈیس تھی تھا۔ اس لیے حسیس يُّانث وا-اورب بهت احجابوا ليونك ال كي بعد بحد احساس بوابلكه جهيرادراك بواكم تم مرا تعنق مرف لسلى دينے والا حميں ہے اس ہے تھے زيادہ " کھی شعبی مت زيادہ مسجھ رہي ہوتا۔" ودرست خاموتی سے من روی ملی مونث زراسے مموات

" ويجود بي محمد الجما كرات كرمانيس ألي اس ليماف لفظون من كهدريا مول كه تم ميرب ول من ما كل مو-المجي وخرتم بجه شروع سے لقق محين الكن يہ بجھ كل رات بتا جلاك من حميس رو في كے ليا اسميل جهور سكتا-اكر بني انجائے ميں ممى ايسا بواتو من خود كو معياف نہيں كدول كا-تم ميرى ادلين محبت موالب اوسمجد و الما المامير في المعيول من ويلحة موت أسل سابنا باته ال كم باته ير ركه ديا تعالى وي على كبراني بهرايك ومستحل كرمينه كي-

ويجهد وكمنا قلام مروا اب تم يحد كور"وه فاصامتان موكيا تفارجياس كى طرح و بهي است آرام

"مين كياكهون؟"مماره\_فسيدهم سادے انداز من يوجها تعا-

"بيو تمهارت دل ين سب يعنى ميرب بارك شرار احدامات كيابي - يحص س انداز اس موجى جو- جهمير كانداز إكسانے والا تقاروه چند مع اسے ديستى ربى مجرافق من سرملا كريولى۔ "ميں شيں بتاسكتي ميرامطلب ہے ، مجھے شيں ہا۔"

"اس کامطلب ہے مجمی تم پر اوراک نہیں ہوا۔ خبر کوئی مسئلہ نہیں۔ سی طن اچانک ہی جمہیں خودیتا جال عبائے گا۔ لیکن دیکھو چھر جھ ہے جھیانامت اوراس تا استا۔"وہ بہت اطمینان ہے اور بہت پر یقین تھا۔ سارہ کو حربت ولي مسجح كرجي يوسي للي

اليه ي كد حميس جها محبت ب وكديقينا " بي كو كلدجب بن ناراض مو ما مول و تم يدخ التي او ميل منين آياتوپريشان بوجاتي بوادربال بحب بين تهمار يساس آيابول وتم خوش بوجاتي بوجه وه محيت كايمانات بنا رافقا-سارد نے بمشکل بنسی روکی مجراظا برسادی سے کہنے گئی۔ الم محيك كمدرب مواليكن بيد مب تواورون كركي بحي مو تاب."

وكليام طلب ؟ "ودا يعلا قعار "ميرامطلب ٢- اربيه حياد ويدي اور را زي بعالي مجي اكريارا من ويول تومين بريشان موجاتي مول" ويست

كوشش معصوم ان رى كتى ورند بنى يحوث ويران كالم البيلومة بيلواتهوم" وديك دم الله كرابول الجاوتميس كم فيور الول-"

"اوروه يزا-"ده حران مولى-

"ليك كردادول كالكرجاكر كهاليها-"ووضي الما المهابية والمقالية ماردة مندريا تقدر كالرفاي في-

وہ منہ ہاتھ وحوکر ڈاکننگ روم میں آئی او قوری طور پر اس نے دھیان شیں دیا کہ ساں موجود شیں۔خاصی

图 2011 元 54 三组 2011 图

W " مجھے پتا ہے۔ "حاد منہ پھلا کر بولا تھا۔ اس نے سرجھنک کرجلدی چلدی کھا تا حتم کیا "پھرا تھ کرائے کرائے کرے میں آئی۔ اس ایت وہ کھ در کے لیے بی سبی سکون سے سونا جاہتی تھی۔ اس لیے دینزردے کر اکراس نے مرے میں ممل اند مراکردیا اور جیسے ی الرایش می وقت سام آئی۔ باہرے آری تھی اور ایسے میں ہول جی صاف تظرمين آيا-يمال توسمل اندهراتقا-"يا الله "بيدن من رات كاسال-"ساريه في كت موسة لائت آن كي تواريب كي بيثاني سكر من اور كهناجايتي منى كه قورا "لات أف كروملين أس كيا تحول من بهذا بث كاشار و كيد كريوجيت كي-"يه تم كالح ك بهائك كمال كمال جاتى بو؟" مين في الما المحالم المالية ال "و كيموسان إس طرح بات مت كرومين تم سے برى بول اور يو جينے كاحق ركھتى بول-" و جيكے سے انجو میسی ادر بنیسی میسی اوک کرکها-المين التي أول الكين أكرتم فيره مع طريق بيدي يوجهوكي توش كمي سيدها جواب فهين ودل كي-اسماره خلكي المعاري كمول كراسي كيرك الكالي كلي "معاولوسيد سے طريقے سے بوج ليتي مول كمال كئي تھيں؟" اس فيداره كابات تسليم كرني وج بحى انداز نميں ود کالے۔ پھردالیس میں میرمل کمیاتواس کے ساتھ بدواہت چلی کئی تھی۔"سارہ نے اپنی معمولیت ترک کے "كول-مرامطلب، يكولي الحجي بات ونسيس اب بليزيد مت كدويناكه تم بحي توجاية كيا بجه كرتي پھرتی ہو۔"اے فوراسمی معالمے کی نزاکت کا دھساس ہو کیا تھا۔اس کیے دوستانہ انداز میں بولی تھی۔سامہ۔ المارى بندى مجراس كى طرف ليث كريم الى-"ميدوا تعي اليهي بات نهيس به يجربنا وين كياكرول الميركويسان آن يه بحي تو تم في روكا ب-" وسی تے۔ میں 2 کبروکا ہے۔ "اے پتاشیں اپنی بات یا و شیس تھی ٹیا اس کے زویک اس بات کی کوئی "كول-اس روزتم في بين كه ويا تفاكه من كرمي أكيل مول اوروه كول بين كياب الما "لکین اس کامیر مطلب تو نمیں ہے کہ میں نے اسے آئے ہے، ی منح کردیا۔ خیراس محت کوچوڑو کیے بتاؤیا ہر ملنے کا مطلب جانبی ہو۔"وہ بہت ٹھنڈے سے مجھ میں بات کررہی ہی۔ "جانتی ہوں ملیکن الی کوئی بات میں ہے۔"مارہ الجھ کئی تھی۔ '' ہونا بھی نمیں چاہیے ہیو تکہ بیاب لوگ اہارے ساتھ فیٹرنیٹن ہیں۔ کب آبس میں ملے ہوئے ہیں۔ آگر کوئی بیان آیا ہے تو سرف بیرجائے کی غرض ہے کہ اس کھرین کیا ہوں ہے۔ میں کیا کروری ہوں۔ تم کیا کردی ہو اورتما ابھی تک سوکن کاماتم کرری ہیں یا انسوں نے سمجھونہ کرلیا ہے۔ یہ سب لوگ صرف تماثما دیکھنا جائے ہیں۔"وہ بالکل ای طرح سارہ کوید طن کرنے کی کوشش کردیجی تھی جس طرح یا سمین نے اسے کیا تھا۔ سارہ تعلینا "خاموش رای "مجر بینیج کرتے کا کہ کرواش روم اس بند ہوگی اورود پوسکون سے سوتا جاہتی تھی اس کی نیند ترازى ئاساتىد ككرمند بحى موكئ تقى اس كالركيك ساردا بحى تاسجه تقى ادرده اس زى ساق وينلل كرف

WW.PAKSI

"بالسب كوني معمولي بات حسي ميد اربيه كوسمجانا رياع كارورند الريما بهي بيكم تكسبات يني كل آو-"وه اب محلت میں باہری طرف بردورے منصہ خالدہ کمناجاتی تھیں کہ اِن پربات میں آناجا ہے الین اس کے کے انہیں تومیف احرے بھے لیکنار آاور بیات انہیں پہند سی کی کہ جب وہا ہرجارے ہول تو بھے سے المين إكاراجات ياروكا جائ جب ي والهين جات بوت ويعني والأي الوسيف احميالك انجان سيح اس كيدالسين بديرية الحالات محاكد كسين بات ساجده بيكم تكسنه ويج جائ ودساجدہ بیکم کامال کی طرح اجرام کرتے تھے اور بھی ان کے سامنے سرافھاکریات میں کی تھی۔اس لیے قورا" اربيه كوسمجنان آتئ سے كه كس اللين تابيده يتم كے سامنے جواب دنده ونارو سے بيشد كى طرح ساره الليس "وعليكم السلام أكيسى: وبينا؟ الأنهول في سامه كواسينياند كم علقي اليار "معيل تحكيب مول اورا محل عن آب كوياد كرري من بلك فون محى كرسفوال محى-" "الجعام بالي سب كمال بين ؟"ودلاؤى بي آكردك كي تقد "مماائے کرے میں اب ارب معاوے مائد مارکیت کی ہے۔ وہ حماد کارزلٹ آگیاہے ناڈیڈی اس ف منزك أوليك الماليك الريدات شايك كراف ليكي بسامان في وي الماليات والمنظم المب أياس كارزلث ؟" انهول في بينية بوت يوجوا-" آنا جي عمل يدي بتائے كے ليے آپ كو فون كرنے وائى تھى۔ مماكو بلاؤں۔" سارہ تے بیٹھتے بیٹھتے رک كر ر یو چھااورون بال مستحم کے اس کا باتھ پکڑ کراہے ہاں بھاتے ہوئے ہو <u>گ</u>ے۔ "آب مينموينا الجمع آب يهيوات كراب " "يِي وَيْرِي إ" وه يوري طرح ان كي طرف متوجه وكي تحي-ويصوبينا!" بونس بوجوں كى جي بنانا-كياار بيد في الى كولى بات كى بكدودرازى سے شادى تعين كريے کی جو توسیف احد نے بہت زی ہے ہو جمامجبا تظرین اس کے چرے پر جمی رہندویں جب بی اس کی پریٹائی مجيئ فيس دو كل-دودافعي ممراكي مى-وفیدی وسی موری طور براس کی سمجھ میں میں آیا کیا ہے۔ "بينا! آپ كويريشان مويانى صورت تهين- آپ جي داؤ جب تك ميرے علم من بات نهيں موكى مين كيے اس معاملے توہندل كرسكوں كا۔"توميف احمہ نے اس كى ہمت برتد هاتے ہوئے كما۔ ''عین کیابتاوی ڈیڈی'ی'یں ارسیہنے اپنے آپ ہی۔''سارہ خود کوبہت مشکل میں محسوس کررہی تھی۔ ''عین کیابتاوی ڈیڈی' میں ارسیہ نے اپنے آپ ہی۔''سیارہ خود کوبہت مشکل میں محسوس کررہی تھی۔ 'کیااہے آپ ''کانوصیف احمہ کوا جھین ہوئے کلی جمیلن وہ مصلے بھی تھے۔ الممرامطلب المستحودي باكر آنياي كواكوشي والسري - مماره في الكتيموية إلى تعا-

"رِزا کھاؤگی؟"ساں نے واش روم ہے نظشتی اس سے بوجھا۔ وو بے دھیاتی میں اسے مکھے گئے۔ "ایسے کیوں دیکھ رہی ہو۔" سارہ پڑا کا شاہر اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی اور بیک کھولتے ہی خوش ہوگئے۔"واؤ "سیں نے ابھی کھانا کھایا ہے 'اور یہ تم یمال کھال بیٹھ گئی۔اپٹے بیٹر پر جاؤ میں لیٹوں گی۔"وہ کمہ کرلیٹ بھی گئی۔ سارہ اٹھہ کراپٹے بیٹر پر جائیٹی اور شوق سے پڑا کھائے میں لگ گئی 'ٹیمرا چانک یا د آنے پر اسے ناطب کرکے "بال ارب إكل را زي بحالي آتے تھے" "كيموس؟" واليه تظمول عديمين لكي-"النسيس كس في تاياكم تم بالتك لينا جائبتي و؟" ساره في قصد السابي توجه كهاف يرمركوز ركه كريو جها تقار "كلياكمه رباقعا؟" اس في منال سي يوجها تما-"فاراس بورئ سف "ساره ن البحى اى قدر كما تفاكه دورش كريولي تقى-" بجھے اس کی کوئی پرداشیں ہے۔"اس کے ساتھ ہی تکلیہ تھینج کرمند پر رکھ لیا۔ کویا اب کوئی بات شیس کرے جس دان سے ستیل خالدہ کواریب کی مثلی ٹوٹنے کا بتاکر می تھی ان کے اندر کھند کر مجی ہوئی تھی الیان دو خاصی سمجه دار خالون تحسی- فورا" تومیف احمد تک اس بات کوشیں پہنچایا تھا کہ کمیں ان کے سکے والوں پر بات نہ آجائے کہ انہوں لے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا۔اس کیے کافی دن صبرے رہیں اور یہ انتظار بھی کیا کہ شاید کہیں اور ے بات نقل کر توسیف احمد تک بہنچ جائے ملین ایسا کھھ شمیں ہوا تب انہوں نے خود ہی سوچ کر طریعے ہے " آپ کوپتا ہے۔ توصیف!اریبہائی منگنی ختم کرناچادری ہے۔" " بيرتم الت كن في كما؟" توصيف احد يك وم ثمنيش من آكة تصد خالده كواس سوال في توقع على عبست "وواس ولنالريب بي السي كوني بات كروري سي-" " بول ہی کہ کئی ہوگی۔ اصل میں اسے ہائیک نہ والانے کا غصر ہے۔" توصیف انجیز کے کہلے کہا ہوسی اربید کے

المردی تھی؟" "پنانہیں۔ میرامطلب ہے آپ وہیں ہے معلوم کرلیں۔ بیل کھی کھرکری تہیں بننا چاہتی۔ "فالدہ نے اپنی پوزلیشن جنائی تھی۔ "برا بینے کالیاسوال مخیر تھیک ہے میں وہیں ہے معلوم کرتا ہول۔ "توصیف اندای دنت اٹھ کھڑے ہوئے۔ فالدہ نے تصدا سحرت کا ظہار کیا۔ "آپ ابھی جارہ ہیں کمیا؟"

(ياتي أنترهاه إن شاء الله)

توصيف احمديك ومسنائے ميں آھئے تھے



"ال وه ية تم يمال كياكررى موج "وه اس كي بات كاجواب دين ويت ايك وم وي يوجه كيابوس بالقا-"مِن آبِ كُودِ عَصِيمَ آئِي تَعَى -"ستبل نے كمأتوات برا عجيب سالكا۔ ", كيف آئى تقى يميامطلب ببلے مجمى نهيں ديكها مجھے" سنبل كملك لا كربنس بردى بجرا بي بات كي وضاحت الماسي الماسي الماسي ويكف الى تقى كه آب المد كي النيس-" "آب مجهم نبيل مين يدويكف الى تقى كه آب المد كي النيس-" "جنه سے کوئی کام ہے؟"وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ "نبين كام توكوئي نهين ب- آپ كے ليے جائے لاؤں؟" سنبل اب مجمد سٹيٹائي تھي۔ "كيون مناء كماي ٢٠٠٠س فيديثاني بربل وال كربوجها-"وہ فون پر اپنی کسی مسلی سے بات کر رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کما تھا کہ میں آپ کواٹھا دوں۔" سنیل نے اں کے تیور بکرتے و مکھ کر نناء پریات رکھ دی۔ "انتائي نضول لڙي ہے۔ جاؤ"اس سے كهوچائے لے كر آئے اور جلدی۔"اس نے قصدا "غصہ ظامركيا۔ مبل جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی۔ "آپناراض کیول ہورہے ہیں؟" "تم جاؤ پلیز-"وه که کرواش روم کی طرف برده گیا-اے واقعی غیبہ آرہاتھا- پتانہیں آج کادن کیسے گزر۔ کا۔ اٹھتے ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اے سنبل سے کوئی پر خاش نہیں تھی مگراس کے یوں کمرے میں چلے آنے پر بسنجال باتفاده بهي ايسيونت بجروه سورباتفادجب ثنا عائے كر آئى توده اس برجمي بمركيا-""سلل كوتم نے بھيجا تھاميرے كمرے ميں؟" "جی مسل میں میں وہاں کچن میں مصوف تھی۔ میں نے سنیل آبی ہے کہا"آپ کوا تھادیں۔" ثنانے بظام '' ادی سے بات بنائی پھر دورا" کہنے لگی۔ "ای بھی نہیں ہیں۔شام میں اخلاق بچاکی بیٹی کی شادی ہے تاں۔ای ابھی جلی تئی ہیں۔" "كس كے ساتھ كئي ہيں؟" اس كارهان بث كيا۔ تا كايہ بى مقصد تھا۔ بہت جالاكى سے بات تھمادى تھى۔ "بال كے ساتھ مهم لوگرات میں جلیں تھے۔ چلیں سے تال بھائی ؟" "بال كيول نهيں 'ضرور چليں ك\_اس بهانے سب ملاقات ہوجائے گ۔"اس نے چائے كا كھونٹ لے الها بهربو حصفه لكا- "امي البهي كيون جلي كنيس؟" "ده اخلاق چیا اور چی رات بی انہیں روگ رہے تھے۔ آپ کوتو تا ہے ای کواپے بستر کے علاوہ کہیں نیند بی اں آئی۔اس کیے معذرت کر کے چلی آئیں۔اس وعدے سے ساتھ کہ میج جلدی آجائیں گی۔اس کیے ابھی بلی آئیں۔ آپ کے لیے ناشتا بناؤں؟ پہنٹا نے روانی سے بناکر پوچھا۔ "بیس ناشتے کامود نہیں ہے اور ہاں سنبل کہ آئی ؟ اسے پھراجا کیے سنبل کا خیال آگیا تھا۔ "ای کے جانے سے سکے میں نے بلوایا ہے انہیں۔ میں اکیلی ہو گئی تھی تال۔ ا نے نورا "توجع بھی پیش کردی۔اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ جائے کا آخری کھونٹ لے کرکپ ٹناکی طرف الله المان المار المركبي كي توده او هراه هريون و يكف لكاجيكي كرناج المسيد - كمريس م كرتواس كياس كرن كو ند من نیس تھا۔ عموما "مجھٹی کاون اس کابور ہی گزر ہاتھا۔ جب امریکہ میں تھاتودہاں دوستوں کے ساتھ کہیں نہ

" پھرپہاں آنے کامقصد؟" یا سمین نے ان ہی کے انداز میں پوچھاتھا۔ "میں تم ہے اریبہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں وہ بھابھی بیٹم کے پاس کیوں گئی تھی؟" وہ اب کوشش سے بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرپار ہے تھے۔ "مجھے کیا پتا!" یا تیمین نے نخوت سے سرجھنگا۔

"سب بیا ہے تنہیں سب جانتی ہو اور تم ہی اکساتی ہواہے میرے خلاف۔ میرے بورے خاندان کے خلاف کی میرے بورے خاندان کے خلاف کیکن تم من لویا سمین!اریبہ کی شادی رازی کے ساتھ ہی ہوگ۔ یہ تم اسے انچھی طرح سمجھادیا اگر اس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تودہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔"

توصیف احمد اسے متنبہ کرکے رکے نہیں ہی وقت با ہرنگل آئے۔ ان کا ڈیپریش مزید بردھ گیا تھا کہ انہیں فلاف عادت وصیف احمد اسے متنبہ کرکے رکے نہیں ہی وقت با ہرنگل آئے۔ ان کا ڈیپریش مزید بردھ گیا تھا کہ انہیں فلاف عادت مزاج کے نفیس انسان تھے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ اس وقت ساجدہ بیکم کے پاس جاکران سے معذرت کریں گے لیکن اپنے خراب موڈکی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کردیا تھا۔

چھٹی کا دن تھا۔ مبح معمول کے مطابق اجلال رازی کی آنکھ کھلی تو تھی لیکن وہ پھرسوگیا تھا۔ اس کے بعد تقربا" دس ہے کچھ کھٹ بیٹ کی آوازے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا پھرا تھے لگا تھا کہ تعنبل پر نظریزی۔ وہ نیبل کے پاس کھڑی تا نہیں کیا کررہی تھی۔ اسے اس سے غرض نہیں تھی بلکہ وہ اس کی معنبل پر نظریزی۔ وہ نیبل کے پاس کھڑی تا نہیں کھی۔ بس ماتھ اس کیا تی بے تکلفی تو بھی نہیں تھی۔ بس کا ان بھونے کے ناتے رسی علک ملیک ہوا کرتی تھی۔ بسرطال اسے متوجہ کرنے کے لیے وہ کھنکار اتو سنبل فورا" اس کی طرف پلٹی اورول آویز مسکر اہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اس کی طرف پلٹی اورول آویز مسکر اہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ "آپ اٹھ گئے۔ اتی دیر سے اٹھتے ہیں آپ ؟ دس بی رہے ہیں۔ "

الله المحدث المحدث الما المربر 2011 المربر 2011 المربد ال

ا بانے کا پروگرام بنالیا کر ما تھا لیکن یمال تو کوئی دوست ہی نہیں تھا اور جس کے ساتھ وہ بہت سارے

m

، ان ن ل آیا تفاوه بات تک کرنے کی روادار میں تھی۔

اریبہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اچا نک اسے خیال آیا کہ شام میں شادی کی تقریب میں وہ بھی تو آئے گی۔ گویا اس سے ملا قات متوقع تھی۔ گو کہ اس کی طرف سے کسی انچھی بات کی امید نہیں تھی پھر بھی وہ اس سے ملتے رہنا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ محض اس کی خوش قہمی نہیں تھی بلکہ اسے یقین تھا کہ کسی دن اچانک وہ اس کے سامنے ہار جائے گی۔ اسے اپنی محبت پر بھروسا تھا اور اس کی محبت سے بھی واقف تھا۔ بدلتے حالات کے بیش نظروہ لاکھ منہ موڑے لیکن اپنے ول سے اس کی محبت نکال کر نہیں پھینک سکتی تھی۔

段 段 段

وہ گاؤں سے اپنی بمن تاجور کی فکر ساتھ لایا تھا۔ کتنی مرجھا گئی تھی وہ اور کمزور بھی بہت ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کی طرف ہے اسے اطمینان تو بہلے بھی نہیں تھا بس یہ سوچتا کہ ابا پچھ نہ بچھ خیال توکرتے ہی ہوں گے 'آخروہ ان کی اولاد ہے بھر آجور نے بھی تبھی شکایت نہیں کی تھی۔ ہیشہ اس کے پوچھنے پر بھی کہتی کہ وہ تھیک ہے 'خوش ہے۔ لیکن اس بار اس نے خود دیکھ لیا تھا کہ ابا کو بھی اس کی کوئی برواہ نہیں رہی بلکہ ہریات میں اسے ہی سخت ست کہتے تھے اس پر بھی وہ اف نہیں کرتی تھی۔ شاید اندر ہی اندر کڑھتے رہنے سے وہ اس حال کو بہنچ گئی تھی اور وہ اسے یوں اس کے حال برتو نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ وہ اس کی ماں جائی تھی۔

باں بجواسے جنم دینے بی اللہ کو بیاری ہوگئی تھی۔اس دفت اس کی عمر تقربیا ''دس گیارہ سال تھی۔جہاں دہ ابنی تبھی بہن کو پاکر خوش تھا' دہاں اس کی ابدی جدائی نے اسے بے تحاشا رلایا تھا اور شاید اسے سنبطلنے میں بہت دفت لگ جا تاکیکن تبھی ماجور نے اس کا دھیان بٹا دیا تھا۔اب دہ سارا دفت اس کے ساتھ لگارہتا۔اباتو کام بر چلے جاتے تھے۔شام میں آتے بھی تو تھوڑا دفت ہی دونوں بچوں کو دے پاتے 'بھر جو چار پائی پر کرتے تو ضبح ہی آٹھتے منہ

بسرحال اتنی می عمر میں وہ کافی سمجھ دار اور ذمہ دار ہو گیا تھا اور شاید حالات سے سمجھو تا بھی کرلیتا۔ لیکن اس کے اندر بڑھنے اور بڑا آدمی بینے کی جو امنگ اس کی ماں نے پیدا کی تھی وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکا۔ تو کول نگا کر پڑھنا۔ پتا بھی نہیں چلے گاوقت گزرجائے گا۔ پھر تو بڑا آدمی بن جائے گا۔ تیرے پاس موثر کار ہوگ۔ انتا بڑا گھر ہوگا۔ بھر میں تیری دلمن لاوس گی۔"

بال روزانہ اسے اسکول کے لیے تیار کرتے ہوئے ایسی بی باتنس کرتی تھی اور وہ مال کا چہود کھے کرخوش ہو تاتھا جس را سے اس کے خوابوں کی تعبیر کا عکس نظر آتا تھا اور اس کا دل جاہتا'وہ پلک جھیکتے برا ہوجائے کیکن تقدیر کی ستم ظریقی کہ مال جس نے کہا تھا'' پتا بھی نہیں چلے گاوفت گزر جائے گا۔''وہ خود گزر گئی کیکن اپنے خواب اسے دان کرگئی تھی تبہی وہ بے چین رہتا تھا۔ سارے دن میں جب بھی اسے موقع کما خصوصا ''جب آجور سو جاتی 'تب وہ اپنی کمول لیتا۔ اس وقت وہ چھٹی جماعت میں تھا گو کہ اس کا اسکول چھوٹ گیا تھا کیکن اس در دو انہیں کھول لیتا۔ اس وقت وہ چھٹی جماعت میں تھا گو کہ اس کا اسکول چھوٹ گیا تھا کیکن اس در دو دانہیں کھول لیتا۔ اس وقت وہ چھٹی جماعت میں تھا گو کہ اس کا اسکول چھوٹ گیا تھا کیکن اس در دو دانہیں جور ڈرائی

وہ آپٹے اسکول کا سب سے لا کتی بچہ تھا اس لیے اسکول کے ہیڈیاسٹرخود ابا کے پاس کئی بار آئے تھے کہ اس کا اسکول نہ چھڑا ئیں۔ لیکن ابا بھی کیا کرتے وہ اپنا کام دھندا جھوڑ کر گھر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یوں وہ گھر کا ہو کررہ گیا۔ پھرسال بھر بعد جب ابانے دو سری شادی کی تب وہ پھرسے اسکول جانے لگا لیکن اس کی دو سری بال جے وہ خالہ کہنے لگا تھا وہ اس کے اسکول جانے کے سخت خلاف تھی۔ مسیح جب وہ اٹھتا تو جان ہو جھ کر اسے اِوھراُ دھرکے کاموں میں لگادی ہے۔ یہاں تک کہ اسکول کا وقت نکل جاتا۔

ہفتے میں ایک دودن ہی وہ اسکول جایا تا تھا۔ لیکن اس کے اندر کی لگن نے کہیں بھی اس کے حوصلے بہت نہیں

ا نے دیے۔ جیسے تیسے اس نے مُل پاس کرلیا۔ گاؤں میں کوئی ہا ئی اسکول نہیں تھااور ابا چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ کا تھر تھے تاریخ کے ساتھ اسلام کے ختی کی تو وہ کھر ہے بھاگ کر قربی شہر اللہ تھیتی باڑی میں لگ جائے۔ جبکہ وہ مزید پڑھتا چاہتا تھا۔ چرجب ابانے ختی کی تو وہ کھی وہ ہے بھاگ کر قربی شہر اسلام کی اسلام کے ساتھ اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی کو کہ یہ کھی وہ تی ساتھ اللہ تاریخ کا چرباجور کو اپنے ساتھ اللہ اور کے لیے وہ بہت ترزیا تھا لیکن اس نے ٹھان کی تھی کہ وہ چھی بن کر ہی واپس جائے گا پھر باجور کو اپنے ساتھ اللہ اس کے ساتھ اللہ تاریخ

یوں اس نے میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کرلیا پھر کالج جوائن کرنے سے پہلے اسے تاجور کی مشش واپس کھینچ لائی۔ کیکن وہ کچھ دن ہی اس کے باس رہا پھرواپس چلا گیا پھرتواس کے لیے دفت کا ثنا اور مشکل تھا۔ کیونکہ اس دوران گھرم سر اس کے اور بس بھائی کا اضافہ ہو گیا تھا جس سے آجور کوجو تھوڑی بہت توجہ لمتی تھی وہ اس سے بھی محروم ہوگئی تھی۔ بس ایک پڑوس میں تاباں اور اس کی اماں تھیں جو خصوصا سے آجور کے لیے آتی تھیں اور اس کی اماں تھیں جو خصوصا سے آجور کے لیے آتی تھیں۔ اور اس کی اماں تھیں جو خصوصا سے تابور کے لیے آتی تھیں۔

بسرحال وقت جیسابھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔اس نے رحیم یارخان سے بی کام کیااس کے بعد کراجی کارخ کیا۔ اس دوران دہ چھٹیوں میں اورامتحانوں کے بعد گاؤں جاتا رہاتھا اور صرف باجور کوہی نہیں اچھے دنوں کی آس دلا تا تھا' تاباں بھی تھی اس کی بجین کی ساتھی۔جس کے ساتھ بروے خاموش عمد و بیان ہوئے تھے۔

تاباں اپناں باپ کی اُگلوتی اولاد تھی۔ بے حدلا ڈلی ہوئے کے باعث آئی بات منوالیا کرتی تھی۔ لیکن گزشتہ سال اس کی اہاں کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کا ابا اس پر کچھ تختی کرنے نگا تھا۔ خصوصا '' گھرے باہر نگلنے پر بابندی نگا رکھی تھی۔ اس لیے اب وہ گاؤں جا آتو آباں سے آیک آدھ بار ہی ملا قات ہو پاتی تھی اور اس کے لیے بی بہت تھا کہ وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔

سبرحال اس کی اماں نے جو خواب اس کے لیے دیکھے تھے ان کی تعبیراب زیادہ دور نہیں تھی۔ اب وہ ایک گار منٹ فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ ساتھ ہی سی اے بھی کر رہا تھا۔ رہائش کے لیے اس نے دو کمروں کافلیٹ کرائے پر لیا ہوا تھا گو کہ اس اسلیے کے لیے جاب بھی ٹھیک تھی اور رہائش بھی لیکن بیداس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی اور آگے بردھنا تھا۔ سی اے میں دو سال باقی تصاور جیسے بچھلا وقت گزرائید دو سال بھی گزر جانے تھے لیکن اب وہ تاجور کو جس طرح کمزور اور لاغرو کھے کر آیا تھا 'خود کو اطمینان نہیں دلایا رہا تھا کہ محض دو سال ہی کی توبات ہے 'اور تاجور کو لانے کی سوچتا تو آگے یہ مسئلہ زیادہ گئیسے تھا کہ دہ آکہا گئیسے رہے گی۔ کیونکہ وہ تو جسم آفس کے لیے فکلا تو بھر رات گیارہ بارہ جے ہی گھر لوٹنا تھا اور اس شرکے حالات آپسے نہیں تھے کہ دہ تاجور کو اسلیے گھر میں چھوڑ دیتا نہ ہی کسی پر بھروسا کیا جا سکتا تھا۔

" بچرکیا کروں!" وہ جب کے آیا تھا'اس ایک بات میں الجھتا رہتا تھا۔ لیکن اس کا کوئی فوری حل اس کی سمجھ ہے میں نہیں آتا تھا۔

اربہ نے دور سے ہی اجلال رازی کو آتے دیکھ لیا تھا۔وہ فورا "منہ موڑناچاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ سنبل ر نظر پڑی تواسے ای آنکھوں پر بھین نہیں آیا۔ حالا نکہ سارہ نے پہلے ہی آسے خبروار کیا تھا کہ رازی کی کزن کے سنبل سنبل اس کے بہت آئے پیچھے بھر رہی تھی لیکن اس نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اس کے نزدیک واقعی اس کی اہمیت نہیں تھی بلکہ اسے بھین تھا کہ رازی بحالت مجبوری تواس سے دستبردار ہو کے سنگا ہے خوتی سے نہیں اور اتنی جلدی وہ کیجور ہو سکتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے گئی۔ سرمئی

الله والمن الجن 115 التور 2011

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَلْثُ 114 التوبر 2011 في المحتاجة المحتاج

" بارہ!" وہ چند لمحوں میں سارہ کے سربر پہنچ گئی۔ ''عیاد مہم جارہے ہیں۔'' " ایس' میرامطلب ہے ابھی تو کھاتا بھی نہیں لگا۔'' سارہ نے کماتووہ چرکر بولی۔ " ایس میں سامند میں اسٹر میں اسٹر کھاتا ہوں نہیں لگا۔'' سارہ نے کماتووہ چرکر بولی۔ "لمانا كمررجى مل جائے كا علوا تھو-" " مِنْ الْمِيرِ بِي سِ مِنْفُو- تَمْ يَوْ آتَى بَى سَمِينِ ہو۔ "امدند پھو پھونے اس کا ہاتھ پکڑ کرکھا۔ وہ جھنگے ہے ہاتھ پھڑا ول-" میں تو آنا جاہتی ہوں پر ۔۔ "امیند پھو پھو خاموش ہو گئیں۔اس نے ان کی ادھوری بات پر کوئی توجہ نہیں دی ر سارہ دویہ ہے۔ ''کیا ہے اریبہ! کچھ دیر رکونال۔ ولهن تو و مکھ لیں۔''سارہ نے منت سے کہا۔ ''بہت شوق ہے تنہیں ولهن دیکھنے کا۔ چلواٹھو۔''اس نے سارہ کا ہاتھ تھینچ کر زبردستی اٹھا دیا تھا۔ ''بہت شوق ہے تنہیں ولهن دیکھنے کا۔ چلواٹھو۔''اس نے سارہ کا ہاتھ تھینچ کر زبردستی اٹھا دیا تھا۔ وصيف احرجران تھے كم ساجدہ بيكم في اشار ما البھى ان سے اربيدى اس حركت كے بارے ميں چھ مهيں كما تها۔ بقول سارہ کے اس بایت کو کافی مینے ہو گئے تھے اور اس عرصے میں ان کا کتنی پارساجدہ بیکم سے سیامنا ہوا تھا اور دہ بیشہ کی طرح ہی کمی تھیں۔ اب بتا نہیں مانہوں نے اربیہ کی اس حرکت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی یا اپنے طور پروہ بھی بات حتم کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ انہیں بسرحال اس معالمے کو نبٹانا تھا اور اس وقت وہ اس ارادے سے ساجدہ بیٹم کے پاس آئے تھے کچھ در ادھرادھر کی ہاتیں خاص طور پر رازی کا اتنی جلدی برنس سنبھال لینا ، وضوع رہائی کے بعدوہ کنے لگے۔ "بهابهی بیلم! مجھے ابھی چند روز پہلے پیاچلاکہ اریبہ آپ کے پاس آئی تھی مبت غلط حرکت کی اس لے۔" "نادان ہے۔"ساجدہ بیکم فورا"بولی تھیں۔"جذباتی ہے۔قصے میں تھی شاید ، کھے سمجھ میں نہیں آیا توا عوامی 'درکین بھابھی بیٹم! آپ کو مجھے توبتا ناجا ہے تھا۔"وہ شاکی ہوئے "كيافا كده بتم بهي غصر بين آجات اورغض بين معاملے تھيك نہيں ہوتے اور برجاتے ہيں۔ جبكه ميں معامله الا والمبين جاست اس ليے ميں نے خاموش اختيار كرلى اور تمهيں بھى ميں يمي مشوره دول كي كه بچى پر دباؤ والنے كى سرورت نہیں ہے۔اسے خود مجھنے دو۔"ساجدہ بیکم نے اس بردباری سے کہاجوان کا خاصا تھی۔ "وہ خودے کیے سمجھ سمتی ہے۔ آپ جانتی تو ہیں یا سمین کو۔ وہیا اے مسلسل درغلاتی رہتی ہے۔ وہ بھی بھی اریبہ کواس کی علظی کا احساس نمیں ہونے دے گی بلکہ اور اکسائے گی۔"توصیف احمد بہت فکر مندی سے بولے " توتم كياج بي اس في كوخيم كردياجائي؟" ساجده بيم نے پوچھاتوتوصيف احد بريشان بوكرانسين ديكھنے لك وهاس وقت خود كوبهت بيس محسوس كرد يق " تم نہیں جائے تمیں بھی نہیں جاہتی۔ رازی بھی اس رفتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔" ساجدہ بیکم ان کی " تم نہیں جائے تمیں بھی نہیں جاہتی۔ رازی بھی اس رفتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔" ساجدہ بیکم ان کی نا وقى سے مجھ كريولى هيں-" بجركياكياجائي؟" توصيف احمه كاندازابياتهاجيكان كي سجه من مجهونيس آرا-"صبر عبرے کام لواور اللہ پر بھروسار کھو۔ آگر اللہ نے بید جوڑی لکھی ہے توسب تھیک ہوجائے گا۔" عَيْ فُواتِين وْالْجَسْتْ 117 أكتوبر 2011 في

رنگ کے سوٹ میں وہ بہت نمایاں نظر آرہا تھا۔وہ اپنی نظروں یہ پسرے بٹھانے میں ناکام ہورہی تھی۔سبسے ملتا ہوا آخر میں وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ''میلو'کیسی ہو؟''رازی کے ہونٹول پروہی مسکرا ہٹ تھی جو صرف اس کے لیے مخصوص تھی۔ "بهت الجيم-"وه يكدم بينازين كئ-"گز!اس کامطلب ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔"رازی نے خوش ہو کرکھا۔ "کیوں اس کے ساتھ جاکر بیٹھو'جے ساتھ لیے بھرتے ہو۔"اریبہ کی زبان سے بلاا رادہ ہی بھسل گیا بھس پردہ اندر بى اندرخود كوكوسنے لكى تھى۔ "كون؟" ده ايك لخظه كو حيران بهوا بهر سمجه كراس كے بونٹوں ير مسكرا بث كمرى بو كئى۔ "كون سنبل ميں كسى سنبل كونىيں جانتى۔"وہ ابلا كھا انكار كرتى رازى كو كوئى فرق پڑنے والا نہيں تھا۔ "نام سے واقف نہيں ہوگی۔وہ ميرى ماموں زاد ہے۔ آج كل ہمار ہے بال رہنے آئى ہوئى ہے 'بردى رونق ہوگئى "توسيم كياكول-"وه تنك كربولي تهي-' بیو بھی بتارہا ہوں۔ تمهاری معلومات میں اضافے کے لیے۔ ''وہ اندر بی اندر بے حد محظوظ ہو کربولا تھا۔ "كريكے ميري معلومات ميں اضافہ؟ اب جاؤيهاں ہے۔" وہ بری طرح سلگ رہی تھی۔ آگر تقريب ميں نہ کھڑی ہوتی تواسے بے نقط ساتی۔ اب صرف دانت پیس رہی تھی۔ "اب کمال جاؤل متم ہے آئے تو بھھ نہیں ہے۔ آئی مین!میراسفرتم پر آکر ختم ہوجا آہے۔"رازی کالبجہ یک لخت جذبوں سے چور ہو گیا تھا۔ نظروں میں بھی وار قتلی سمٹ آئی تھی۔ الیکن میراسفریهاں سے شروع ہو تا ہے۔جس کے اختیام کی کوئی حد نہیں۔"وہ سلکتے کہجے میں اسے بھی سلگا ہمتہ "غلط بالكل غلط متم سراب كے بيجھے بھاگ رہى ہو۔ بيہ دھوكا ہے اريبہ إخود كو دھوكا مت دد-"رازى نے وهيرے سے اسے جھٹلا كر كما۔ "دھوكاتو تم اسے آپ كودے رہے ہو۔ ميرے واضح انكار كے بعيد بھى تم نے كيوں جھ سے اميديں وابسة كر ر تھی ہیں۔ کیا تم مجھتے ہو کہ میں اپنا فیصلہ واپس لے اور آئی ؟ نہیں بھی نہیں۔ جھے تم سے نفرت ہے اور اس نفرت کی بھی کوئی حد نہیں۔" دوا نتائی غصے ہے اے تھرا کر پیر پینختے ہوئے دہاں ہے نکل کریا سمین مے پاس آ بيهي رازي دبيل كمرابونث جينج اسے ديكي رہاتھا۔ 'کیا ہوا بیٹا؟''یا سمین نے اس کے تیے ہوئے چرے کودیکھ کریو جھا۔ ''کچھ نہیں' ساں کماں ہے؟''اس نے بمشکل اپ غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ " پتا نہیں عمل رہی ہوگی آینے ودھیال والوں ہے۔ "دو سری بات یا سمین نے بردر انے کے انداز میں کہی تھی پھر بھی اس نے سن لی کیکن فورا "کوئی تبعرہ نہیں کیاالبتہ تخوت سے سرجھ کا پھرا تھتے ہوئے بول۔ "میں اسے بلاتی ہوں مما! پھر چلتے ہیں۔" "بان حماد کو بھی دیکھ لیتا۔" "جی!"اس نے پہلے وہیں کھڑے رہ کرسارہ کی تلاش میں نظریں دد ژائیں پھراسے ڈھونڈتی ہوئی اسینج کی طرف آئى توودا كلى رومين اميندى بھو بھو كے پاس جيھى نظر آئى۔

وَالْمُن دَاجُت 116 الور 2011

W

W م الرخود بحن من آگیا-جلدی جلدی دو کب جائے بنائی پھران کے پاس آبیٹھا۔ میں الرخود بچن میں آگیا-جلدی جلدی دو کب جائے بنائی پھران کے پاس آبیٹھا۔ "میاں! کب تک خودجائے بناتے رہو کے۔اب جائے بنانے والی کے بی آؤ۔"الیاس صاحب پہلے بھی کئی 🎩 باراس سے بیبات کر حکے تھے وہ جھینپ کر سرچھکالیتا۔ ابھی بھی کی ہوا۔ "كُوتَى مسكله بي كيا؟"الياس صاحب في سنجيد كي سي بوجها-"مسئله!" ووانهين ديكھنے ليگا-" نهين انكل إكوئي مسئله نهين بس مين پهلے اپني تعليم ممل كرنا جا بها بول-" "لعليم بھي ممل ہوجائے گ- بلكه پرتمهارے ليے آسانی ہوجائے گ-بيوي گھرسنجا لے گی تم آرام سے براھ لینا۔"الیاس صاحب نے کہاتواس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا کیونکہ دوان سے بیر نہیں کمہ سکتا تھا کہ آنے والى كے بھى چھے خواب ہوں ہے۔ کے بھی چھ خواب ہوں ہے۔ ''میں غلط نہیں کمہ رہا بیٹا !گھر کے سو بھیڑے ہوتے ہیں 'تہہیں ان میں بھی دماغ کھیا ناپڑ آ ہو گا۔اس کے بعد '' رِ حالَی کیا خاک ہوتی ہوگی۔ بیوی کے آنے ہے کم از کم تنہیں گھرکے بھیڑوں سے تو نجات مل جائے گی۔ الیاس صاحب شاید آج اسے قائل کرنے کا سوچ کر آئے تھے۔ "جی ایس نے یو سی سرملادیا۔ " بحريس تهاري آنى سے كوں - كوئى لڑى ديكھيں تهارے ليے؟"الياس صاحب يوں آرام سے بيھے گئے جسے ابھی سارے معاملات طے کرتے ہی اسمیں کے۔ "د نهیں انکل!"وہ بو کھلاگیا۔"ابھی نہیں۔میرامطلب ہمیری انگیجینے ہو چکی ہے۔" "اچھا\_!"الياس صاحب نه صرف مايوس ہوئے بلكه ان كانداز بھى بدل حمياتھا۔ "پھر شادی کیوں منیں کرتے!" "كرلول گا\_"اس في البھى اسى قدر كما تھاكہ وہ بول يزے-ہاں جلدی کرلوتوا چھاہے۔خوامخواہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔" "جى\_\_!"وە جران ہوا-"میں سمجھاشیں-" "میاں! چھڑے چھانٹ رہتے ہو۔ یہاں سب کے گھروں میں بہوبیٹیاں ہیں۔ کوئی بھی بات بنا سکتا ہے۔" الیاس صاحب کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ وہ سنائے میں انہیں دیکھ رہاتھا۔ جب وہ چلے گئے تب سر پکڑ کر يه الياس صاحب كيسي باتيس كررب تصرين مسج نكاتا مول تو بحررات مين بي واليس موتى ب- بيسي يك نہیں بیاکہ سامنے فلیٹ میں کون رہتا ہے۔الیاس صاحب بھی خود ہی آجاتے ہیں۔ میں ان کے اصرار پر بھی بھی ان کے گھر نہیں گیا پھرلوگ کیا ہاتیں بناتے ہیں اور کیوں؟ میں چھڑا چھانٹ ہوں یا میرا بورا کنبہ یمال رہتا ہو اس اواس سے کیاغرض ۔۔ وہ سارا دن وقفے وقفے سے بیہ ہی باتیں سوچتا اور کھولٹا رہا تھا۔ پھرشام میں محض اپنا وهميان بنانے كى خاطريا برنكلا تھا۔ دن بھر جس زدہ گرمی کے بعد اب ہوا چلنے کلی تھی۔ جب ہی وہ شکتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا اور ابھی جانے ا ماں تک جا تاکہ بھوک سے پیٹ میں مرد زائھنے لگے۔ تب جہاں تھاوہیں جوریسٹورنٹ نظر آیا اس میں آجا بیٹھا اور کمانا آرڈر کر کے جیب سے سکریٹ کا پکٹ نکال رہاتھاکہ کسی نے اسے یکاراتھا۔ " ہے شمشیر!"اس نے چونک کر آواز کی ست دیکھا تودہ اس کا آفس کا ساتھی جادید تھا اور اس کے ساتھ غالبا" اں کی بیوی تھی جب بی اس نے مسکر اکر ہاتھ ہلانے پر اکتفاکیا۔ "يهال آجاؤيار!"جاديدنے كينے كے ساتھ ہاتھ كے اشارے سے اسے بلایا تودہ اٹھ كران كى تيبل پر آكيا۔ و المن الجست 119 أنوبر 2011 في

ساجدہ بیکم نے انہیں سلی دی تھی اور اس کے سواکوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ "میں توسوچ رہاتھا فوری شادی کردی جائے۔"توصیف احر قدرے توقف سے بولے تھے۔ " زیردسی نہیں۔اس سے بعد میں زیادہ مسئلے کھڑے ہوجائیں عمداریبہ بھی بھی یہاں ایڈ جسٹ ہونے کی کو خش نہیں کرے گی۔اس لیے بهترے کہ صبرے ایٹھے دفت کا انظار کردادر ساتھ میں نری ہے اریبہ کو منتجبانے کی کوشش کرد۔ ضرور سمجھ جائے گی۔ آخر سارہ بھی تواس کھرمیں رہتی ہے۔ اس پر تو یا سمین کی باتوں کا اٹر نہیں ہو تا۔"ساجدہ بیکم سمجھانے کے انداز میں بولے چلی گئیں۔توصیف احمد خاموثی سے ان کی ہاتمیں سنتے "فبسرحال میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں بھابھی بیکم!اریبہ نے اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو۔" '' خہیں خمیں 'کوئی بدخمیزی خہیں کی اور حمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت خمیں ہے۔اریبہ جیسے تمہاری بجی ہے دیسے میری 'جھے اس کی کوئی بات بری شیس لگی۔"ساجدہ بیٹم نے برے ظرف کامظا ہرہ کیا تھا۔ توصیف احمد كول مين ان كامقام مزيد برمه كميا - باختياران كهائه تقام كربوك ''جھابھی بیکم امیں آئی بجیوں کی طرف ہے بیت قلر مندہوں۔'' " کیوں کیوں فکر مند ہو۔ کیا بات بریشان کرتی ہے مہیں ؟" ساجدہ بیکم کھے تھنگی تھیں۔ "وبى يا ممين ك-"وهاى قدر كمه سكے تھے۔ " ہاں فکر کی بات توہے۔ بچیاں اب ماشاء اللہ برسی ہو گئی ہیں۔ تم دہاں جاتے آتے ہوکہ نہیں۔"ساجدہ بیگم نے ان کی بات کوسوچے ہوئے اچانک بوجھا تھا۔ "بهت تم سهينے ميں ايک آدھ بار 'وہ بھی پاسمين کو کھکتا ہے۔اس کابس نہيں چلتا کسی طرح ميرااس گھر ميں

ر بہت میں ہمیں میں ایک ادھ بار وہ بھی ہا مین کو ھلما ہے۔ اس کا بس ہمیں چلما سی طرح میرااس کھر میں واخلہ بند کرواوے۔ "انہوں نے بتایا توساجدہ بیگم کچھ دریر سوچنے کے بعد کہنے لگیں۔
د تم یا سمین کی پرواہ مت کرواور اپنے بچوں کے لیےوہاں زیا وہ دقت گزارواور یوں نہیں کہ گئے آئے کچھ دن خالدہ کے باس رہواور بچھ دن وہاں۔ بیٹیوں کے سرپر باپ کا ہوتا بہت ضروری ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ مال کو اولاد کی برے سے پرواہ ہی نہ ہو۔ "

" آپ کھیک کہتی ہیں بھابھی بیٹم! دعا کریں میری بیٹیاں عزّت آبروے اپنے گھروں کی ہوجا ئیں۔"توصیف حمد بہت مل گرفتہ تھے۔

"الله بمترکرے گا۔تم پریشان مت ہواور جیسا میں نے کہا ہے 'ویباکرو۔''ساجدہ بیکم نے انہیں تسلی دے کر کما تواثبات میں سرملاتے ہوئے توصیف احر کواپنے مل پر پڑا ہوجھ سرکتا محسوس ہوا تھا۔

段 段 段

چھٹی کادن تھااس لیے وہ دیرے اٹھا تھا۔ ہارہ بجنے والے تھے۔اس نے اطمینان سے شاور لیا بھر کئی میں آگیا اور ابھی چولیے پر چائے کاپانی رکھا تھا کہ ڈور بیل بجنے گئی۔اس نے پہلے چولما جلایا پھرچا کر دروا زہ کھولا تو سامنے پہلی منزل والے الیاس صاحب کھڑے تھے 'جوا کثر چھٹی کے دن اس کے پاس آجایا کرتے تھے۔ "السلام علیم۔ آئے تشریف لائے۔"اس نے سامنے سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا تو وہ اندر آتے ہوئے بولیہ بولیہ "میاں! تم تو آتے نہیں ہم ی چلے آتے ہیں۔"

میان: م او الے میں ہم، می سے الے ہیں۔ " "کیا کروں انکل!میری رو مین تو آپ کوپتا ہی ہے۔ خیر "آپ بیٹیس میں جائے لا تا ہوں۔ "وہ انہیں لاؤنج میں



اكر آئكھيں چھلڪ جائيں اكر خوابول كي خوابش بو ا کر بھولول کی بارش ہو اكر منتے ہوئے رونے کوجی چاہے الیامیں اكر كوئي ديكيم كرتم كوكهيس كهوجائ ملي مي أكرتم يوجين جاؤكه آخركيا حقيقت ب اوراس کابیجواب آئے جھے تو تم سے نفرت ہے اربیدایے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کھوئ تھی۔ جیسے رازی پر پہلی نظر پڑنے پر اس کا دل ہے اختیار دھڑ کیا تھا اس کے بعد اپنا روبیہ تبدیل کرنے میں سرا سراس کے ارادے کو دخل ہو باتھا۔ اس طرح اس کا ایس ایم ایس دیکھتے ہوئے وہ پہلے کھوئ تنی تھی۔ ول بھی دھم لے پر دھڑ کئے لگا تھا لیکن پھرا چانک اس کے اندر ابال اٹھا تھا۔ تان سینس-اس نے موبائل تکیے پر پٹنے دیا توسارہ اے دیکھنے گئی۔ 'دکیا ہوا؟" "رازی کامیسج ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا' آخروہ میرے بیچھے کیوں پڑا ہے۔"وہ جمجھلائے ہوئے انداز یول تھی "ظاہرے تم ان کی معیتر ہو۔"سارہ نے اطمینان سے کما تھا۔ "شف أب \_ !" ووسلك كريول- "خبردارجو مجصاب كي منكيتركماتو-" "میرے نہ کتنے سے کیا ہو تا ہے۔ جب رازی بھائی بھند ہیں۔ بتا ہے اس دن وہ کمہ رہے تھے کہ وہ صرف تسارے میڈیکل کعہلیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن نہیں رکیس کے۔"سارہ رازی کے پیغام مسطول میں پہنچارہی ملی-"آجها!" وه استهزائيه بنسي برسياره كود مكه كركين كلى-"اوراكراس دوران ميرے ليے كوئى اجها بريونل آكياتو تساراكياخيال بين منع كردول ي" ويد توجه منين باليكن بيمين كمد سكتي مول كرتمهار سيلي يرويوزل آي نميس سكتا كيونكر سب جانتين الم آنگیج ہو۔"مارہ اس کے انگیج ہونے کو حمافے سے باز شیس آئی تھی۔ "انگر جد می "وه زوردے کر کہنے لی -"اب سب کوتا چل کیا ہے کہوہ منتنی ٹوٹ چی ہے۔ ڈیڈی اس ان ای سلط میں آئے تھے بہرحال مجھے اب خاندان میں شادی کرنا ہی تہیں ہے اور حمہیں بھی میں کی مشورہ الكاتب ي درواز ي بلے دستك موئى جرسمبراندر جھانك كريو جھنے لگا۔ " سنرور آؤ-"اربيه كتے ہوئے اٹھ كھڑى ہوئى-سميراندر الكياتباس سے پوچھنے لكى- "كياميں نے تہيں 🍑 ال آنے ہے منع کیا تھا؟"

W

W

W

" یہ میری دا نف ہے فائزہ اور فائزہ ابیہ میرے آفس کے ساتھی شمشیر علی ہیں۔"جاوید نے تعارف کروا کر ساتھ اسسے پوچھا۔ "مول\_!"اس فاختصارے كام ليا-" يسيس قريب رہتے ہو۔ ؟"جاويدنے بھر ہو جھاتوں خودجو نكاكه كمال أكباہے ، بھر تفی مس سرملا كر كہنے لگا۔ "جنين ميري ربائش نار ته ميس بسب بس مسلق موسة اوهر نكل آيا-اجانك بموك في ستايا تويهان أكيا-" "اجھااجھا۔ ہم بھی تار تھ میں ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اتنی دور تمہاری طرح مسلتے ہوئے نہیں آگئے۔"جادید نے کیا پھر معنی خیزی سے پوچھے لگا۔ "ویسے اتن دوربیدل ارچ کس سلسلے میں؟" " كسى سلسلے ميں مبين - اصل ميں ميں يهاں اكبلا رہتا ہوں۔ ليعني اس شهرميں ميرا كوئى عزيز رشتے دار نہيں ہے۔اس کیے چھٹی کے دن خاصابور ہوجا تا ہوں۔ پھر آج ایک پڑوس کی باتوں نے پریشان کردیا۔ ''وہ آخری جملہ " بروی تویار ہوتے ہی بریشان کرنے کے لیے ہیں۔ ویسے انہیں تم سے کیا شکایت ہے؟" جادید ایک دم سنجیدہ ہو کیا تھا۔ اس نے ایک تظرفائزہ کو دیکھا جوان کی تفتگومیں شریک نہیں تھی لیکن من ضروررى تھى جبيى وه ال كيا-"جِهورُويارِ! کھانا شروع کرو۔ بھابھی آپ لیس نال۔"اس نے دُش اٹھا کرفائزہ کے سامنے رکھی تودہ شکریہ کے "شايد آپ ميري دجب بات نميس كرنا جاه رب- من ايساكرتي بول ايخ كان بند كركتي بول" آپ آرام ے بات کریں۔"وہ کچھ تھیں بولا جاوید کودیکھنے لگا تھا۔ "بتا دویار!ورنه خاتون مائند کریں گی۔" جاوید نے ہنس کر کما تواس سے پہلے کہ فائزہ احتجاج کرتی دہ شروع ہو كيا-الياس صاحب كى تمام باتيس د مراكر كمن لكا-دمیں وہاں دوسال سے رہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسی کوئی بات شیس کی۔ اب اجا نک انہیں میرا اكيلارمنا لهلنے لگا ہے۔ سمجھ میں سمیں آرہا كيوں۔" وكيونك آبان كى مجبوري سمجه سيس رب-"فائزه فوراسبولي تقي-''کون سی مجبوری'' وہ بالکل نہیں سمجھااور فائزہ کے بجائے جادید کوسوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ "كتني بينيان بين ان كى؟"جاويد كى معنى خيز مسكرام مصصور ميناكيا-" پتاكرونا يار!اصل بات يى بىك تىم كى كولفت نهيس كروار بىساناكد شريف آدمى بومكر بهى مجى شرافت وہ جادید کی بات شمجھ کیا تھا لیکن اس پر عمل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کوئی ول پھینک فتم کا نوجوان نہیں تفانہ ہی اسے باک جھانگ کی عادت تھی۔اپنے فلیٹ کی بالکونی میں بھی وہ ضرور تا "جا آتھا یا پھر رات کے اس بیر 'جب ہر سُوسناٹا جھا جا آ۔اس کیے جادید کی بات پر اس نے کوئی تبعمو شیس کیا۔ جلدی جلدی کھانا حتم کیااور انہیں اسے ہاں آنے کی دعوت دے کراٹھ کیا تھا۔

" الله الرارب مو- آرام سے بات كرونا-" اس نے خود كوخا كف ظا مركيا-" آرام ے۔ "سميرنے باولي آواز نكالى كرخودكوريليكس كيااورلجه بھى الائم بناليا-"بال اب بناؤ مجھے شادی کردگی یا سب سے؟" " پہ تم کیا کہ رہے ہو۔ شادی توایک سے بی ہوتی ہے۔" " منكر أيه توتم في التليم كياكه شادى ايك سي مولى ب "اب میں اتن بے وقوف بھی تہیں ہوں۔"اس نے رو تھے کہجے میں کہا۔ " پاہے کتنی عقل مندہو۔ خیر اس پر بحث کرنے کی ضرورت میں ہے جھے میری بات کاجواب دو۔ مجھے اری کردگی ؟ سمیر کے انداز میں صدورجہ عجلت تھی جیسے ابھی وہ ای بھرے کی اور ابھی وہ بینڈ باہے بجوادے گا۔ " بہلے تواریبہ کی شادی ہو کی تاریب "اس نے چرمعصومیت کما۔ سمیر کا منبط جواب دے کیا۔ "باں میری اں ایکے اربیہ کی ہوگی۔ پھرخاندان بھرمیں جتنے بھی کنوارے ہیں ان سب کے بینڈ بجیس طح "آخر في ايك مين ره جاؤن كا-اف إلىسي كو ره مغزار كى يرميراول آيا ب-أف -"وهايخبال نوچتا بواجلاكيا اوراس كي يجهي ساره منت بنت رمري موكن هي-اریبہ کے دوستوں میں لڑکے لڑکیاں سیب ہی شامل تھے اور وہ سیب اس کے کالج فیلو تھے۔ یعنی اسے فالتو المتنون كاشوق نهيس تفااورنه بي خواه مخواه كسي سے راه درتيم برمهاتی تھی۔ كالج فيلوز كے ساتھ كيونكه مستقل واسطه رستا تھا اس کیے وہ ان سے کٹ کر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔البتہ ایس کی خاص ووستوں میں صرف عروسہ م ك اور جمال تصريب كے ساتھ وہ كالج كے علاوہ بھى رابطہ ميں رہتى تھى۔ دہ اکثرا بي شابک عوب اور ممك ك سائه كرتى تقى اور أكر اس كى كافرى كوئى مسئله كرتى تووه جمال كى خدمات عاصل كرتى تمنى-البيته لا بمريرى ميس باروں ایک ساتھ بردھائی کرتے اور ایک دو سرے کی مدہ بھی کرتے تھے۔اس دنت آخری پیرد ے کروہ جاروں ان میں گھڑے ایک دوسرے سے چھٹیوں کاپروکرام پوچھ رہے تھے۔

W

W

W

ان کی طرح بیدو مرسال آباد جاؤں گی اپنی مما کے پاس اور تم ؟ "عوصد ابنا پوگرام بتاکران تینوں کو سوالیہ نظموں ت بینے گئی۔ "میراکمیں جانے کا با قاعدہ کوئی بردگرام نہیں ہے "ہو سکتا ہے اچانک بن جائے تو پھرلا ہور جاؤں گی خالہ کے پاس۔"ممک نے بتایا ۔۔۔ جمال نے قبی آہ بھری پھر کہنے لگا۔ "" تم او کیوں کے مزے ہوتے ہیں۔ آرام ہے چیا ماموں کے ہاں رہ آتی ہو۔ ہم اوکوں کو تو چاچیاں "مامیاں

، اشت بی نهیں کرتیں۔ "وہ تینوں کے ساختہ بنسی تھیں۔ "تم ان کی بیٹیوں کوجو تا ارتے ہو۔ "عروسہ بنسی روک کر بولی تھی۔ "تو بہ کرو۔" جمال نے براسامنہ بنایا پھرار یہ سے پوچھے لگا۔

"تہماراکیاپروکرام ہے۔کمال جاؤگ؟" "کہیں نہیں۔ یہیں اپنے شہر میں کھوم پھرلوں کی ویسے بھی کوئی اتنی کمبی چشیاں نہیں ہیں۔دوجاردن تو آرام اینے اور خود کو فرایش کرنے میں بی نکل جائیں گے۔"اسنے کماتو جمال فورا" مائید کرتے ہوئے بولا۔

"ية ترجم مين تو آج كمي مان كرسووك كا-"

" منرور سونالیکن ابھی تنہیں میراایک کام کرنا ہے بلکہ میرے ساتھ چلنا ہے۔"اریبہ کمہ کرفورا" اپناپس

" " میں تو؟ " سمیر قدرے سٹیٹا کر سارہ کو دیکھنے لگا۔

"اے کیاد کھی رہے ہو 'میں بات کررہی ہوں تم ہے 'بتاؤ میں نے کیاغلط کماتھا۔ "وہ با قاعدہ کلاس کینے کھڑی ہو گئے۔"میں بڑی ہوں تم دونوں ہے۔ اگر میں کوئی انچھی بات سمجھانے کی کوشش کردں تواسے سمجھونہ کہ احتجاج کرنے لگو۔انتہائی غلط حرکت کی تم دونوں نے 'باہر ملنے کی کیا ضرورت تھی۔"

" وہ ہم تو ہے میرامطلب ہے ہم ہا قاعدہ پلانگ کرکے نہیں گئے تصے اتفاقا "راستے میں ملاقات ہو گئی تو راہٹ چلے گئے اور ہم وہاں بیٹھے بھی نہیں۔ پڑالے کرچلے آئے کیوں سارہ! ہمنے گھر آکر کھایا تھاناں؟ "میر بو کھلا کربولتے ہوئے آخر میں سارہ کو دوطلب نظموں سے دیکھنے لگا بے چارہ بری طرح بھنس گیا تھا۔ "مجھے پتا ہے۔ میرے سامنے ہی کھایا تھا اس نے فالتو پسے آگئے ہیں تمہارے پاس ابھی کمانے والے تو ہوئے نہیں 'کمان سے لیے تھے پسے ۔" وہ کسی طرح بخشنے پر تیار نہیں تھی۔ اب سارہ نے داخلت ضروری سمجھے تھے۔ "وہ کسی طرح بخشنے پر تیار نہیں تھی۔ اب سارہ نے داخلت ضروری سمجھ

''اریبہ! پید کیا کہ رہی ہوتم۔ پیسے کہاں ہے آئے۔ کمانے والے۔'' ''تمہارا بولنا ضروری ہے کیا؟''اس نے سارہ کو ٹو کا توسمبر فورا ''اس کی طرف ہو کر کہنے لگا۔ ''ہاں' تنہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی ہم برے بات کر رہے ہیں نال۔ میں بتا آ ہوں۔'' '' رہنے دو۔'' وہ سرجھنگ کر دروازے کی طرف بردھ گئے۔ پھر پلٹ کر سارہ سے بولی تھی۔''سارہ! میں اپنی دوست کے پاس جارہی ہوں اور وہاں ہے ہم کہیں اور جائیں گے۔ مماکو بتا دیتا۔'' دوست کے پاس جارہی ہوں اور وہاں ہے ہم کہیں اور جائیں گے۔ مماکو بتا دیتا۔''

"بیر میں واپس آگر بتاؤں گی۔ "وہ کمہ کریا ہر نکل گئے۔ سمبرنے شکر کے انداز میں ہاتھ اٹھائے بھر پیڈ پر کرتے ہوئے بولا تھا۔

"كياچيزىنائى باللدينى" سارە منے كى-

"ایمان سے صرف تمہاری خاطر آیا ہوں درنہ اس دن تو میں نے قتم کھائی تھی کہ بھی تمہاری گلی سے بھی نہیں گزروں گا'خیرچھوڑد میہ بناؤ کیسی ہو۔ کچھا حساس دسیاس جاگا کہ نہیں۔ "سمیر سرجھٹک کراپنے مطلب کی بات پر آگیا۔
بات پر آگیا۔

'' دو گیسااحساس؟''وه فورا"نهیں سمجھی تھی۔ درمہ ۔ کائ''

"تم صرف احساس کی بات کرتے ہو۔ میں تو سرایا محبت ہوں۔اللہ نے میرا خمیر ہی محبت کی مٹی سے اٹھایا ہے۔"

'"اس میں کوئی شک نمیں۔ لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرے لیے تمہارے احساسات کیا ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔"وہ اپنی محبت کا اعتراف کرنے کے بعد سے بے چین اور بے صبرا ہو رہا تھا۔ سارہ بہت انچی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا سنتا چاہتا ہے لیکن اسے تنگ کرنے میں مزہ آرہا تھا' تب ہی سادگی کالبادہ او ژھ کر ہوئی۔ "پیا نہیں سمبر!میری سمجھ میں تمہاری یا تمیں نہیں آتمیں۔"

''کیامشکل ہے۔چلوسید مقے سادے طریقے سے پوچھ گیتا ہوں۔ کیاتم جھے سے محبت کرتی ہو؟'ہمیرنے بیڈ پر احصل کراپنارخ اس کی طرف موڑلیا اور براہ راست اسے دیکھنے لگاتھا۔ میں جیسے کی جانب کی طرف موڑلیا اور براہ راست اسے دیکھنے لگاتھا۔

"کرتی ہوں۔ سب سے کرتی ہوں۔"وہ مزید معصوم بن گئی۔ "بیرسب کماں سے آگئے بچھیں۔"وہ بری طرح جھنجلا تھا۔"میری بات کرو مرف میری اور اپی۔"

والحرائل الحرائل التيران الله

عَلَى النَّنَ الْجَنْثَ 123 ا تَيْرِ 2011 عَلَى الْجَنْثَ الْجَنْثُ الْجَنْبُ الْجُنْبُ الْجَنْبُ الْجُنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجَنْبُ الْجُنْبُ الْجُنْبُ الْجُنْبُ الْجُنْبُ الْجُنْبُ الْجُنْبُ الْمُعْرِبُ الْجُنْبُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

يد كيضے لگا- كچھ دىر بعدوہ اس كى بلد نگ سے تكلى نظر آئى اور پھرايك بائيك كوندردار كك ماركر آنا"فاتا" المهال سے او تھل ہو گئے۔ ا باال را زي كاواغ تكوم كميا تعا-"باره ساره!"وه بائلکاسٹینڈ پر کھڑی کرے بلا چلا کرسارہ کوبکارنے کی۔ تیسری آوازپرسارہ بھا گتی ہوئی آئی النائيك ويكصفي فاصلح يررك كئي تهي-"كيابوائيمال آؤنال- إس في كما-ساره ست روى سے قريب آگئ اور تاسف بولى-"توتم نے اپنی ضد بوری کرلی۔" "جو بھی سمجھو 'یہ بتاؤ کیسی ہے بعیموگی؟" وہ خوش ہورہی تھی۔ "نابابا\_\_!"ساره ایک قدم پیچھے ہٹ گئ "كيون؟ مميرك ساتھ توبيٹھ جاتي ہو۔" اس نے فوراسجتايا۔ سارہ کوناگوار تو گزراليكن خاموش رہی۔ "سوری "مہیں شاید برانگااور دیکھوران کی کیا کہتا ہے۔ میں پہلے اس کے پاس می تھی۔اس کے آف -"اس "مرازی بھائی کیاس کئی تھیں بائیک لے کر؟" "بان ئير بنانے كه مجھے اس كى ناراضى كى كوئى برواو نہيں ہے۔ "اس نے سارہ كى بريشانى قصدا "نظراندا زكردى ا، ربنیازی سے کہتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑی تھی۔ "رازی بھائی نے کچھ شیں کہا؟"میارہ نے اس کے ساتھ چکتے ہوئے پوچھا۔ "تم اتناؤرتی کیوں ہو۔اول تورازی کوہارے کسی معاملے میں بولنے کا کوئی جق نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کچھ کیے ت واہ مت کرو۔ بلکہ صاف کمہ دیتا کہ اپنے کام ہے کام رکھے۔"اس نے سارہ کی بات کاجواب ہی سمیں دیا۔الٹا ے سمجھا کر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔اب بھوک بھی لگ رہی تھی۔ جلدی سے منہ ہاتھ وھو کر ١١ - الكروم من آئى اورسب كود مي كرجرت بي بول-"ارے آب لوگوں نے ابھی کھانا شیں کھایا۔" "اسے یہ مت سمجھتا کہ ہم تمہاراا نظار کررہے تھے" سارہ نے فورا" کماایں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ مارى جارى سب كى بليدور مين سالن نكالا پيرائى بليث مين نكافت بى كھانا شروع موكئ-" آج مہيں در كيول مولئى؟" يا سمين نے سرسرى اندازميں اس سے بوجھا۔ "مِيں بائيک لينے جلی گئی تھی مما إمل گئی۔"اس نے بتایا تو حماد خوش ہو کر ہو چھنے لگا۔ "شُ ابِ إور خروار بوتم نے بائیک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھاتو۔ ابھی تمہاری عموائیک چلانے کی نہیں -- "اس نے فوراسمادکو سنیمہ کردی-"ليكن آبي أكالج من الرح بالتيك ير آتے ہيں۔"حماد نے بردي آس سے اسے ديکھا تھا۔ ادر سراد کارتے ہیں کیا تہیں "متن اس کیاغرض تیہیں سرحال بائلک تہیں چلانا" سمجھے تم؟" الماراء کے معاملے میں بہت سخت تھی۔ " نبیں چلائے گابیا! نبیں چلائے گا۔ تم غصہ مت کرد۔"یا سمین نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ 聚 2011 年 125

چیک کرنے گئی۔ "کمال ۔۔۔؟"جمال سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا اوروہ پرس میں ہاتھ مار رہی تھی پھراطمینان ہے پرس بعنل میں دہا کر بولی۔
"جمھے بائیک لیما ہے۔"
"لے لیما یار! لیکن ابھی نہیں۔ ابھی میں بہت تھک کیا ہوں۔ یقین کرورات بھر نہیں سویا بہت نیزر آرہی "لے لیما یار! لیکن ابھی نہیں۔ ابھی میں بہت تھک کیا ہوں۔ یقین کرورات بھر نہیں سویا بہت نیزر آرہی اللہ تھی ۔۔ اقاع ، جمال نے دونوں بازد پھیلا کریہ اشارہ بھی دیا کہ اس کا بدن ٹوٹ رہاہے لیکن دہ کماں مانے والی تھی۔ با قاعدہ بلان کرکے آئی تھی۔مزید عردسہ اور ممک نے بھی اس کا ساتھ دیا اور جمال کو اس کے ساتھ جانے پر مجبور کردیا "ايكبات بتاؤ-"جبوه بائيك كي ادائيكي كرچكي تب جمال اس يوجهن لكا-" حتميس بائيك لين كامشوره ی نے میں میں نے ضرورت محسوس کی الیا۔ "اس نے بیازی سے جواب ریا۔ و کیوں متمارے پاس کاڑی بھی توہے۔اس ہے تمہاری ضرورت بوری میں ہوتی۔ "تهیں۔!"وہ جمال کود مکھ کراس اندا زہے ہیں جیسے بیکارے بچھے سمجھانے کی کوشش مت کرنا۔ "اوك مين چالمول-"جمال في اس كاشاره سمجه كركندها چكائداوراني بائيك استارث كرك بهال كيااوراس ني بيلے سے طعنده پروكرام كوچند كمع سوچا جرمائيك اشارث كي اور تقريباسبيں منٹ ميں رازي "تم إ"رازي ات ديكيد كرب اختيارا بي جگه سے كھڑا ہو گيا تھا۔" زے نصيب "آو بيٹھو۔" "تعينك يو-"وه آرام اس كسامن كرى تعييج كربين كاورجارون طرف كرون تهماكر آفس كاجائزه "الجھی میں نے آفس سیٹ نہیں کیا۔ نے آفس میں کام ہورہا ہے۔ جلدی دہاں شفٹ ہوجاؤں گا۔"رازی نے اس کے تبعرہ کرنے سے پہلے بی وضاحت کردی۔ "بي بھي انابرانسيں ہے۔"وہ سرسري انداز ميں كمهركرسيد هي ہو جيتھ۔ "اصل میں جگہ کم ہے۔ مزید اسٹاف کے لیے گنجائش بالکل نہیں ہے۔ خیرتم بتاؤ کیا ہوگی یا آگر کیج کرو تو۔" رازی انٹرکام کاریسیورہا تھ میں لے کراہے ویکھنے لگا۔ ومنيس کھ منیں عیں توبس یونی آئی من سیمال سے گزرری تھی سوجاتم سے مل لوں۔"وہ کہتے ہوئے اٹھ كمرى مونى-رازى الجد كيا-اس كاروبه بالكل سجه من نهيس آرباتها-"رات ساره نے بتایا تم کمر آئے تھے؟" ده دروازے کی طرف برجے ہوتے ہوئے بول۔ "بال متمهارے الكيزام مورے تھے موسكة ؟"رازى كوده معمد لكنے كلي تھي۔ "أجى فارغ ہوئى ہول-سوچا يملے تمهاراحساب بے باق كردول-"وہ كھڑكى سے باہر كاجائزہ لينے كے بعد اس "ميراحساب!"وه فورا"سوچ مين يرمميا-"بال-يهال آكرويمو-يا بررنفك كے بجوم ميں-"اس نے كوئى سے ابراشاراكيا بحرالوداى مسراباس کی نذر کرکے آفس سے نکل گئی۔ رازی ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پارہاتھااور سمجھنے کے لیے بی وہ کھڑی کے قریب آ

الله الحد 124 الزير الله الله

به ماری ہیں۔" نتائے اب رو تھالہے اختیار کیا بھرای انداز میں بزیرانے کلی۔"بے چارے رازی بھائی۔اتنے ، ن روليس من الله رب اوريمان آكر بھي الله بي بي-" "اكيلاكيول ب ماشاء الله سب بير-"ساجده بيلم في است الواري دي محت بوع الوكا-"سب میں وہ کمان مل میصے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں اپنے کمرے میں بند پڑتے ہیں۔" تا ورور کربی سبی بات "آخران باتوں ہے تمہار امقصد کیا ہے۔"ساجدہ بیکم زچہو کئیں۔ "میں اپنے بھائی کوخوش و بکھنا جاہتی ہوں۔ میرے ول میں ان کے لیے کتنے ارمان ہیں۔ ان کی شادی کا ارمان۔ ان کے بیچے کھلانے کا شوق اور میں بھابھی کے ناز تخرے بھی اٹھانا جاہتی ہوں اور بیہ کوئی انو کھے ارمان شمیں ہیں سارى بهنوں كو يمي شوق ہو ماہے "وہ چررد تھے انداز میں بولتی جلی گئے۔ ''توریشان کیوں ہوتی ہواللہ نتمہارے سارے شوق پورے کرے گا۔''ساجدہ بیٹم نرم پڑٹنئس۔ ''بیا نہیں کب پورے کرے گا۔''وہ سرجھنگ کرانھنے لکی تھی کہ بلال آگیااور ساجدہ بیٹم کے پاس میٹھتے برگھن بھ "اي مين اميند بهو بهو كي طرف جلا كميا تها- بهت ميلام كهدري تحيي آپ كو-" ''وعلیم سلام'کیسی ہے آمینداور بچے۔''ساجدہ بیٹم پوری طرح بلال کی قطرف متوجہ ہو گئیں۔ ''ٹھیک ہیں۔رازی بھائی کی شادی کا پوچھ رہی تھیں کہ کب تک کرنے کااران ہے۔بلال نے کہانو ثنا کو پھر قبیدا ہے۔ "أيك اميند كهو كهوكياسب يوجهة بي-" " سب کویہ بھی بتا ہے کہ اربیہ ڈاکٹری پڑھ رہی ہے۔جب پڑھ لے گی توشادی بھی ہوجائے گی۔"ساجدہ بیکم " اورسب کوید بھی بتا ہے ای کہ اریبہ مثلی توڑ چک ہے۔ اس کے توسب یو چھتے ہیں۔" ننا کے اشارے پر بلال "اربيد نادان بيد برون مي اليي كوئي بات نهيس موتى اور نه موكى - ان شاء الله اربير بى اس كريس دلهن بن ار آئے گی۔ سب دیکھیں سے توصیف تواہیمی شادی کرنے کو کمہ رہے تھے میں نے ہی روک دیا کہ پہلے اریبہ پڑھ ك-"ساجده بيكم بهت ضبط سے بول رہى تھيں پھر بھى ان كى آوا زسے غصه ظا مرمور ہاتھا۔ " سيجيِّ خوا مخواه آپ نے بات آئے بردها دي آكر توصيف چياشادي كا كمه رہے تصوتر آپ كو فورا" ہاي بحرليما یا ہے تھی قصیہ بی حتم ہوجا ما۔سب کوجواب تو ہمیں ہی دیتا پڑتا ہے نال آپ سے تو کوئی پچھے تہیں کہتا۔ "بلال "تم ہے کیا کہا جاتا ہے بس شادی ہی کا پوچھتے ہیں تال کمہ دیا کروجب اللہ کومنظور ہو گا۔"ساجدہ بیکم نے کہا بھ ٠٠ سوع حتم كرنے كى غرض سے ثنا سے بوليں۔ "جاؤرازی کودیکھو۔ بلکہ کھانے کا پوچھواس۔۔" " بوچھناکیا ہے لگادیتی ہوں۔ بلال تم بلاؤ بھائی کو۔ " ثناء کہتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف بردھ گئی تھی۔ ، نیند میں بے چین اور شاید پریشان بھی ہو رہا تھا۔ پھراچانک اس کی آنکھ کھل گئی تواہے اپناول ڈویتا ہوا

المن والجست المالية التوبر 2011 على

" میں فصہ نہیں کرری مما! سمجھاری ہوں اسے "اس نے آخری نوالہ لے کہا گااس اٹھالیا اور ایک ہی سانس میں گلاس فالی کرکے اٹھے ہوئے ہوئی۔
" میں سونے جارہی ہوں اور خودی اٹھوں گی۔ تم سن لوسارہ! کمرے میں آگر کوئی شور شرابا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"
" فکر مت کو 'میں آؤل گی ہی نہیں۔" سارہ جل کربولی تھی اور اس کے جاتے ہی تماد کو دیکھنے گلی جو منہ پھلائے بیٹے تھا۔
" کوئی فائدہ نہیں منہ پھلانے کا پچھ بھی کر لواریبہ بائیک نہیں دے گی۔ چلو کھانا کھاؤ۔" اس نے حماد کو زی سے ٹوکے ہوئے کہا۔
" آبی ابھی تک جھے پچہ سمجھتی ہیں 'میں پچہ نہیں ہوں۔ کالج میں پیچ گیا ہوں! وروبال سب لڑکے بائیک پر آئے ہیں۔" مادو تھے بے میں بولا تھا۔
" میں جہ میں اول تھا۔
" میں ہونہ ڈیڈی والا جی سے میں اول تھا۔
" بونہ ڈیڈی والا ہیں کے بائیک چلا نے کو کوئی بھی پہند نہیں کردہا۔" اس نے زور دے کر کما ہیا سمین نے "رہونہ ڈیڈی والا جس کے بائیک چلانے کو کوئی بھی پہند نہیں کردہا۔" اس نے زور دے کر کما ہیا سمین نے دور دے کر کما ہیا سمین نے کر جماد کی ہو جھا۔
" باکٹل کروں گی جی میں اس کاؤیمن اس وقت کی اور ہی بات میں انجھا تھا۔
" باکٹل کروں گی ہے میری سفارش کروں گی 'اب کھانا کھاؤ۔" اس نے بھر حماد کی توجہ کھانے کی طرف دلائی اور درمی کھانے گی۔
" باکٹل کروں گی۔ پر زور سفارش کروں گی 'اب کھانا کھاؤ۔" اس نے بھر حماد کی توجہ کھانے کی طرف دلائی اور درمی کھانے گی۔

شام میں رازی گھرلوٹا تو بہت جب چپ ساتھا۔ ساجدہ بیٹم کے پاس کچے در بعیشا پھرا ہے کمرے میں چلا گیا تھا اور شاتوای ٹوہ میں رہتی تھی کہ کوئی بات ہوا دروہ بردھا چڑھا کر ساجدہ بیٹم کے سامنے بیان کر کے انہیں سوچنے پر مجبور کرے۔ کیونکہ اس کے ول میں بھی گرہ بڑ تھی۔ جس طرح ارب توصیف احمر کی دو سری شادی کا الزام ساجدہ بیٹم بر رکھ کر انہیں معاف کرنے پر تیار تہیں تھی اسی طرح ثنا ریب کے انکو تھی واپس کرنے اور ساجدہ بیٹم کے ساتھ بر تمیزی کی جد تک تلح کلامی کرنے کی وجہ ہے اس سے صرف متنفری نہیں بلکہ اس کے خلاف دل میں صدورجہ بعض رکھتی تھی اور وہ ہر کر نہیں چاہتی تھی کہ رازی کی شادی ارب ہے ہو۔ لیکن ساجدہ بیٹم کے سامنے صدورجہ بعض رکھتی تھی۔ اس وقت بھی اسے صرف تاریخ بھی پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی اسے موقع باتھ آگیا تھا۔

" ' نیول آپ بھائی کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ دیکھ نہیں رہیں گتنے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ ضرور اریبہ نے پچھ کہا ہوگا' جب ہی ان کا چروا ترا ہوا ہے۔ "

" آنس کاکوئی مسلّہ ہوگا۔ تم نے اپنے آپ کیسے سمجھ لیا کہ اریبہ نے ہی کچھ کما ہوگا۔ ابھی اس نے تواریبہ کا نام بھی نہیں لیا۔ "ساجدہ بیکم نے اسے کھورتے ہوئے کما۔

"دوہ نام لیں کے تب ہی آپ سمجھیں گ-ایبانسیں ہای! آپ سب سمجھتی ہیں اور جان یو جھ کر بھائی کووہاں

۱۱ س کاخیال ہے ایا!لیکن آپ نمیں سمجھیں ہے۔ بس آپ ہے جو کہا ہے وہ کریں مخیک ہے ناں۔ ۱۳سے نے اما ہم یاقی سب کی خیریت پوچھ کرفون بند کردیا تھا۔

اجلال رازی کواریبد پر بهت غصه آیا تھا۔اس کاول توبید جایا تھاکہ ای وقت اس کے پیچھے کھر تک جائے اور اس المنه رات طما تجارے كداس كادماغ له كانے آجائے كيكن بهت مشكل سے اس في خودر صبط كيا تھا كيونك ا، هر کچھ دنوں سے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا بلکہ اس کا نفساتی تجزیہ بھی کررہا تھا اور اس منتیجے پر بنجا تفاكه اسے ہرا يك سے ضد ہو گئى ہے بخود تلملائى ہوئى ہے اور سب كو طيش دلانے كى خاطرا لے سيدھے كام

الياكر كمے نہ جانے خوداسے تسكين ملتي تھي يا وہ خود بھی ہے جين رہتی تھي۔ وہ يہ نہيں جايتا تھاليكن اتنا ضرور جانتا تفاكيرات ياسمين كي حمايت حاصل باور ظاهر بياسمين اس كيمان تفي وه يا كوني بعي اس كے سامنے یا تمین کی کسی بات یا حمایت کوغلط قرار نمیں دے سکتا تھا اس لیے اس نے اربیہ کو طریقے سے اور محبت سے راضی کرنے کا سوچا اور بجائے اسے رو کئے تو کئے کے پہلے اس کا ساتھ دے گا۔یا سمین کی طرح ہی اس کی حمایت ارے گا بھرجب وہ اس پر بھروسا کرنے لگے گی تب اے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ ابھی تو وہ بات کرنے کی روا دار بھی نہیں تھی۔ مجھنے سمجھانے کا مرحلہ توبعد کا تھا۔جوبسرحال ایسے طے کرنا تھا۔ کیونکہ اس کا ال کسی طرح بھی اس کی محبت ہے دستبردار ہونے کو تیار شیس تھا اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اریبہ لا کھ متنفر سہی اس کا دل ابھی بھی اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ مزید جس بات کودہ اپنے حق میں سمجھ رہاتھا' دہ ارب کی تعلیم تھی۔ انن یہ پہلے سے مطے تھا کہ ارب ہے میڈیکل کرنے کے بعد ہی اس کی شادی ہوگ۔ یوں بھی امریکہ سے لونے ، و يُ وه يه تصوّر كے كر نميں آيا تھا كہ جاتے ہى اربيداس كى ہوجائے كى اسے بتا تھا كہ اجھى اسے دوسال مزيد

محسوس ہوا۔ سائس بھی سینے میں اٹک رہی تھی۔ کتنی دیر وہ ساکت لیبٹا ٹیم اند میرے میں چھت کو کھور تا رہا۔ بیرا نبيس تفاكه وه كچھ سمجھ نهيں يا رہاتھا بلكه سمجھ كرہي خا كف تھا۔ بہت واضح خواب تھا۔ اس كى امال زارو قطار رور بي تھیں اور اس کا دامن پکڑ کر تاجور ' تاجور کیے جا رہی تھیں۔ کویا منوں مٹی تلے سوئی اماں بھی تاجور کے لیے بریشان تھیں اور کو کہ وہ اس خواب کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا لیکن اس سے آھے حقیقت سوچ کرہی اس کے رد تکنے کھڑے ہو گئے کہ کمیں روز محشرا مال نے اس کادامن پکر لیا تو۔

"ميرے خدا!"اس كا يورا وجود يسينے ميں بھيگ رہا تھا جبكہ زيان ختك اور حلق ميں كانے چھے رہے تھے۔ انتهائي بے بی سے اس نے اوھر اوھر نظریں تھمائیں پر بمشکل اٹھ کر کچن تک گیا۔ تل سے گلاس بحر کریاتی پیا بھریالکونی

رات کا جانے کون سا پسرتھا۔ یوری کا نتات خاموشی کی دبیز جادر اوڑ ھے سوری تھی۔اس کے چرے کو چھو کر مررتی مھنڈی ہوا بھی جیسے احتیاط کا دامن تھاہے ہوئی تھی۔ لیکن اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا بس ایک تاجور کاخیال کہ وہ اسے کیے یہاں لے آئے اور لے بھی آئے تو کس کے پاس جھوڑے۔

اس سلسلے میں اس نے آفس میں ایک دولوگوں سے ذکر کیا تھا کہ اسے کل وقتی بوڑھی ملازمہ کی ضرورت ہے اورجب بمن كابھى بتايا توسب نے الٹااسے بى سمجھايا تھا كہر كسى پر بھروسا نہيں كياجا سكتا۔ بھرا يسے ايسے واقعات سنائے تھے کہ وہ خا نف ہو گیا تھا۔ ملازمہ کا خیال تو چھوڑویا لیکن تاجور کے لیے اس کی فکریں کم نہیں ہوئی تھیں اوراب توامان نے بھی جھنچھوڑ ڈالا تھا۔اس کابس نہیں چل رہا تھاای وقت آ ڈکر بس کیاں بہتے جائے جوجانے مس حال میں تھی کہ امال کی روح بھی تڑے گئی تھی۔

"كياكرون؟" سوچ سوچ كراس كازىن چىخنے لگا تھا اور ادھر مجركى اذا نيس بھي شروع ہو كئيں۔ كيب بر او نگھنا چوكىداراللداكبركانعونگا آا تھاتىبوە بھى اندر آگيا-يىلےدھىمى آنچىرچائے كايانى ركھا بھروضو كركے لاؤىجىس،ى جاء نماز بچھالی۔ نمازے دل کوسکون ملاتھا پھراس نے سورہ یاسین تلاوت کرے امال کی روح کو تواب پہنچایا اس کے بعد چائے لے کر کمرے میں آیا توخود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کررہا تھا۔ کو کہ ذہن پر ابھی بھی تاجور سوار تھی لیکن اب دہ سکون سے سوچ رہاتھا تب ہی اچانک ایک راستہ نظر آیا تھا۔اس نے جلدی جلدی چائے حتم کی پھر موبا كل الله الله الماكراباكو فون كرو الا

"والسلام عليم ابا إسابى بيلوكے جواب ميں اس نے سلام كيا تو وہ جواب كے ساتھ يو چھنے لگے۔ "آج سورے سورے میں کیسے یاد آگیا؟"

"الكسبات كمناب ابا!"وهان كيبات ان سي كر كميا-

"بالبول-"اباكے زديك اس كى اور تاجوركى شايد كوتى اہميت بى ميس سى-

' ومِسه میں شادی کرنا چاہتا ہوں "اس نے فورا" کمہ دیا۔ ادھرایا انھل پڑے۔ "الم تين شادي ؟ كونى لاكى پھنسالى بىكيا- پھر جھے سے كيوں كمدرہا ب-جاكر لے-"

"الیے کیے کرلول-"وہ جنجلا گیانواور سال کوئی لڑکی شیں ہے۔ شادی وہیں گاؤں میں کردں گا۔ آپ جاکر بات کرلیں۔"

" تابال سے - میرامطلب مے تابال کے اباسے بات کرلیں اور ان سے یہ بھی کمہ دیجے گاکہ مجھے جلدی شادی کرناہے۔"اس نے وضاحت کر کے جلدی پر زور دیا تھا۔ "پہلے بمن کا تو خیال کر 'وہ بھی جوان ہو گئی ہے۔"ابانے احساس دلانے کی کو مشش کی۔

اكتير 2011 عن والجست 128 اكتير 2011 في

۔ کہ گئی۔رازی نے بہلے زراہے ہونٹ سکیرے یوں جیسے اس کی پریشانی سمجھ کیا ہو پھر مسکرا کربولا تھا۔ "ای سے کموں گابلکہ کھھ کہنے کی ضرورت میں ہے۔" "كيامطلب لين آبات إس كے حال برجھو ڈرہے ہیں-"سارہ نے ابوى سے كما-"شَّايد-"وه چند کمجے کے لیے کھوسا گیا تھا۔ بھر کہنے لگا۔ "اصل میں ہمارے بندھن کی دور میں بہت تناؤ آگیا ے۔ کسی ایک طرف سے بھی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی تو ٹوشنے کا اندیشہ ہے اور چو نکہ میں نہیں تو ژنا چاہتا۔اس کیے ; هيل تجھے ہی دينا ہو گ۔" رازی بعالی آپ بهت اجھے ہیں۔"سارہ جذباتی ہوگئی تھی۔ آنکھوں میں بلکی سی نمی بھی تیرنے کلی تھی۔وہ ا فسردی سے مسکرایا بھراس کاہاتھ تھیک کربولا۔ جب سے ساجدہ بیٹم نے توصیف احمہ سے یہ کہا تھا کہ انہیں زیادہ وقت اریبہ اور سارہ کو دینا جا ہے اور ان کی خاطراس کھرمیں قیام بھی ضرور کرناچاہیے تب سے دہ خود بھی سنجید کی سے سوچنے لکے تھے اور ایک وقیار وہاں قیام ك ارادي سے مجمع بھے ليكن وہاں ياسمين نے گھنٹہ بھرانہيں برداشت نہيں كيا تھا۔ بناكسي بات كے ايسا بنگامه کھڑا کیا کہ وہ رک ہی تہیں سکے اور اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ وہ آئندہ اتنی در کے لیے بھی تہیں آئیں کے لیکن سے ممکن نہیں تھا۔جب تک وہ اریبہ اور سارہ کے فرض سے سبکدوش نہ ہوجاتے انہیں اس کھر کی فلم كرنا تهى اوريا سمين كوجهي برداشت كرنا تفايه کوکہ یا سمین کو تین لفظ طلاق کے کمہ کر گھرہے نکال یا ہر کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن جس طرح اریبہ کواس نے متھی میں کیا ہوا تھا اس سے وہ خا کف تھے کہ طلاق کے بعد تووہ مکمل طور پراریبہ کواپنے رنگ میں رنگ لے کی۔اس کیے دہ کوئی انتائی قدم اٹھانے کا صرف سوچ کررہ جاتے تھے۔ بهرحال اس وقت وہ بہت سوچ کر آئے تھے اور سے غنیمت تھا کہ یا سمبین موجود نہیں تھی 'کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سارہ ہی بھاگ کران کے پاس آئی تھی اور بے ساختہ خوجی کا ظہار کیا۔ '' ذیری! آپ بهت اجھے وقت پر آئے ہیں۔ میں نے ابھی کیک بنایا ہے۔ جا کلیٹ۔ آپ کو بہت پند آئے " یقیناً"۔میری بنی اپنے ہاتھوں سے بنائے اور مجھے پسندنہ آئے 'یہ توہو ہی نہیں سکتا۔ "انہوں نے بہت پیار ے سارہ کا گال تھیک کر کما۔ "بس بوا چائے بنالیں پھریں لے کر آتی ہوں۔"سارہ ان کے ساتھ بیٹھ گئ۔ "اريبداور حماد كمال بين ؟ "انهول في يوجعا-"حاداً كيدى كياب اور ارب ميس بلاتي بول اس- "وه فورا "كعرى بو كي محرجات جات بلث آئى اور دهرك ت يو چھنے لى- "ديدى! آپ تاراض توسيس بين؟" " كيوسٍ بينا آب كويه خيال كيول آيا-"انهول فقدرے جرت سے ديكھا-سارہ كچھ الچكيائي بھران كے قريب "ده دُیْری!اریبے نے بائیک لے لیے بیال - آپ بلیزدا نیٹے گانہیں - رازی بھائی نے بھی کچھ نہیں کہا۔" "كماآس ے جاتا ہے بیٹا جو سننے والا " مجھنے والا ہو۔" وہ افسوس سے بولے پھرسوچ میں بڑھئے۔ ان کے چرے

انظار كرنا ب-البته بياس نے نہيں سوچا تفاكم آ كے اسے كن امتحانوں سے كزرنا بـ بسرحال اب وہ برامتحان اریبہ کے بائیک پر آنے پر اس کے اندرابال اٹھنا فطری تھا۔ پھرد قتوں سے ہی سبی اس نے خود پر قابو پالیا تھا اوراس وقت اس كے سامنے كمرا تھا۔ "جھے نہیں پاتھاکہ تم بائیک چلانے میں ایکسپرد ہو۔" "اب توبا چل حميانال-"وه كردن اكثرا كربولي تفي-" إلى كيكن تم في بهندا كيول لى؟" وه اس كے شوق ميں دلچين ظا ہر كرنا جا بتا تھاكدوہ فورا "بول بردى۔ "اجھی ہے اور کتنا اجھا ہوجو ہمارے ملک میں بھی لڑکیوں کا بائیک چلانا عام ہوجائے۔"اس نے کہا تو وہ مفکوک نظروں سے اسے دیکھنے لی۔ "كيابوا" كه غلط كه ديا من في "وه اندرت مفتكا تعا-"میں لیکن ول سے نہیں کما۔"وہ سرجھنگ کرہولی تھی۔ "تهارا دل رکھنے کی خاطر تو کہ دیا تاہے۔"وہ قصدا سبنس کر بولا تھا۔ "اس کی مرورت مسی ب رازی اتم میری ول محنی کرتے سب بھی مجھے فرق برنے والا نہیں تھا۔"اس کی كدورتين اتن آساني سے دھلنے والى نہيں تھيں -جانے ول ميں كتناميل ليے كھڑى تھى۔وہ أكر خودير پرے نہ بنهاجكام وباتوفورا الكوئى سخت بات كمه جا ما مراب بات بدل كيا-"اندرے وہیں جلے جاؤ۔"وہلا پروائی سے کمہ کریائیک پر بیٹے گئے۔ " تم بھی آؤنال ساتھ جائے بیس مے "اس نے فوراس پیشکش کی کہ کمیں وہ پائیک اشار بند کردے۔ "سوری!مں باہرجارہی ہوں۔"وہ بائیک اسٹارٹ کرکے گیٹ سے نکال لے تی۔ رازی کو کو کہ اس کی طرف ہے ای روسیدے کی توقع تھی پر بھی اسے ایوی ہوئی تھی۔ کھے دیر دہیں رک کرخود کو تسلی دیتارہا کہ ابھی توابتدا ہے آمے جانے کیا کچھ ہوتا 'چراندر آیا توسارہ لاؤ بچ میں جیمی نظر آئی۔ "مبلو!" اس كے متوجہ كرنے برسارہ بو كھلاكر كھڑى ہو كئى " كچھ بريشان بھى ہو كئى تھى۔ "رازی بھائی آپ" آپ کب آئے؟" "كيابات عجم تجميع وكليد كريريشان كيول مو كني -"وهاس كاسوال نظرانداز كركيا-"ونهيس نو" آب بينيس عائل اوب آپ كے كيئ ساره كى يو كھلا ہث اور پريشانى اس وجہ سے تقى كه وه اربيبه کیائیک برناراض ہوگااوروہ سمجھ ہی شیں بایا۔ ''جائے بھی بی اول گا جلدی کیاہے ہم مواجعی۔ ''وہ کہتے ہوئے بیٹھ کیا بھرسارہ کا ہاتھ بکڑ کراہے بھی بٹھادیا اور ادهرادهرد مي كريو تصفي لكار "ياسمين آئي گھرير شين ٻي کيا؟" «مبير ، فون بربات كررى بين بلادك مماكو؟ "ماره غالباس بها كناجاه ربي تقي\_ "يتكيية تاؤكم ثم كيول اتن يريشان بوريي بو-"رازى في اس كاباته بكركر وجها-" آپ کوہاتو ہے اور پلیز آپ جھ سے مجھ مت کہے گا۔جو کمنا سنتا ہو ڈائریکٹ اریب کیں۔"وہ جلدی 聚2011年1130年115日

"اوے بینا اس سے پہلے کہ آپ کی مما مجھے میج کا بھولا کہنے لگیں گڑنائٹ "توصیف احمہ نے تصدا" الل یا سمین کیبات نظرانداز کردی اور ایسے ہی خوشگوار موڈ میں تنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے وو كذنائ ويدى!"حماد يهلي جلا كميا- اربيبين چند كميح رك كرياسمين كود كمياكه كهيس وه توصيف احمد كي وجه ہے پریشان تو نہیں ہور ہی اور یا سمین پریشان تھی بھی توشا پدخود نہیں سمجھ یاری تھی کہ اے کیا کہنا جا ہے البتہ یہ اندازہ اے ضرور ہو گیا تھا کہ اس وقت کوئی روعمل طا ہر کرنے ہے خوداس کی پوزیش کمزور ہوجائے گی اُس کیے ود گذات مما۔"ارید نے جوایا" مسکراکر کما پھر سان کو چلنے کا اشارہ کرے اس کے ساتھ اپنے کمرے میں جلی كى \_ توصيف احد بهلے بى كھڑے ہو چكے تصرياسمين كو منصة ديكه كر بھی نہيں ركے اور بيٹر روم من آگئے۔ اس ونت کھڑی کی سوئیاں گیارہ بچارہی تھیں۔ توصیف احمد عموما الاس وقت سوتے تھے۔ ابھی بھی نیند آرہی تھی لیکن 📭 انہوں نے سگار سلگالیا آور بیڈی پشت کے ساتھ تکمیہ سید معاکر کے آرام ہے بیٹھ گئے کو کہ وہ یا تمین سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بھی جانے تھے کہ یا سمین آرام سے آگر سونہیں جائے گی۔ شور شرابانہ بھی کرے کا معالی م معلى كي سائے بغير نهيں روسكے كى-اس كيےوہ اس كے انظار ميں بعث كئے تھے۔ یا سمین خاصی تاخیرے مرے میں آئی اور ان کی موجودگی کالقین ہونے کے باوجود تعجب سے بوچھنے گئی۔ "آپ کالیمیں سونے کا ارادہ ہے کیا۔" " ہوں ....!"ان کا انداز ہے حد سرسری تھا جسے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یا سمین نے مزید کچھ نہیں کہا 🗘 غالبا" کچھ سوچ کر آئی تھی۔ خاموشی سے ڈریٹک روم میں جلی گئی اور پانچ منٹ میں چینج کر کے واپس آگئی۔ توصیف احداس کی طرف دیمی نہیں رہے تھے بھر بھی اس کی ایک ایک حرکت محسوس ہورہی تھی۔ یا سمین نے الماری کھولی بند کی واش روم کئی واپس آئی چرا پنا تھیہ اٹھاکر کمرے سے نکل گئی۔ توصیف احمہ اس خیال سے پریشان ہو گئے کہ صبح بچے کیا سوچیں کے کہ انہوں نے یا سمین کو کمرے میں نمیں آنے دیا ' بے دخل کردیا اے۔ "پیمورت بھی مجھے اولاد کے سامنے سرخرد نہیں ہونے دے گا۔" (باقى آئندهاه انشاء الله)

يرب بي نظران لكى تقى-ساره كاول دوب كا-اس ابناب بربت رم آنا تفا- بهي يول لكناجي توصيف احداس کےباب سیں ووان کی ال ہو۔اس کے اندرے شفقتی چوٹے لگتی تھیں۔ "فيدي! آپ دس بارث نه بول بس چندون کاشوق ب "آس نے سلی دی سب بی ارب آئی اور توصیف احد كود مي كرائ بهلا خيال بهي آياكه وه السيائيك لينے پر سخت ست كينے آئے ہيں۔ اس ليے پہلے بي زو سي بن الملام سيم-" وعليكم السلام-"توصيف احمدنے پہلے جواب دیا پھرچونک كراريبه كوديكھنے لگے۔ وہ فوراسمارہ سے مخاطب ہو "ماره تم نے شاید کیک بنایا تھا۔" "بال مس البحى ديدى كويسى بتارى تص-" "برا چکی ہو تو نے او باکہ دیڈی بھی تمیٹ کرلیں۔"اریبہ نے خود کو صوفے پر کراتے ہوئے کہا بھر توصیف احد کود مکھ کرنولی۔" آپ کوجانے کی جلدی ہوتی ہے ناڈیڈی!" " نتين بينا تجھے جلدی ننيں ہوتی آپ کی مما کوميرا آنا اچيا نہيں لگتا۔" دہ بلا ارادہ کمہ محتے بھر پچھتائے بھی كيونكه انهول نے بھى بچوں سے ان كى ال كى شكايت ميں كى تھي۔ "میں کیک لاتی ہوں۔"سارہ نے فورا" کما کہ کمیں آریبہ یا سمین کی طرف داری کرتے ہوئے کچھ کمہ نہ ر بینا! پہلے من شادر لول گا-اس کے بعد جائے غیرہ- "توصیف احمد اٹھ کھڑے ہوئے اریبہ نے جیران ہو کر

ساره كوديكها وه خوش مو كني تهي-ہ ودیکھا وہ ہوں، و میں ہوں۔ ''دیڈی! میںِ آپ کاسوٹ نکالِ دیتی ہوں۔''سارہ بھاگی گئی۔ توصیف احمد اس کے پیچھے جل پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد ساره واليس آكر شوق سے ارب كوبتانے كلى۔ "اريب إديرى آج يمين ربي كے بلك اب برويك ايند بروه مارے پاس رہاكريں ك\_" "وافعی...."اریبه کولفین متیں آیا۔

"بال المجمي خود انهول نے كما ہے۔ ديكھوتم كوئى الى بات مت كرنا جس سے دہ پريشان ہوں اور يمال رہے كا پرد کرام کینسل کردیں۔"سارہ اس کیاں بیٹے کرمتت ہولی۔

"مثلا"..."وه سيات جرب ك سائل سواليد نظرول سويكين للي-

معلا سے فاسات ہرے ہے۔ اور ایسان ہوت ہوت ہے۔ ہوں سے دیسے ہی۔
"مثلا "۔مثلا "جھے نہیں ہا۔ "سمارہ جنوالا ہی۔
"جھے ہا ہے۔" وہ چڑانے والے انداز میں مشکرانی توسارہ منہ پھلائے اٹھ کرچلی گئے۔
تقریبا "پندرہ منٹ بعد توصیف احمہ فرایش ہو کر آگئے اور خوشگوا رماحول میں بچوں کے ساتھ کیک کے ساتھ جائے ہی۔ اس دوران جماد بھی اکیڈی سے آگیا تھا۔ توصیف احمہ خاصے دوستانہ انداز میں تینوں سے تعلیم کے ساتھ دوسری مصوفیات کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پھردات کا کھانا بھی کھالیا گیا۔ اس کے بعدیا سمین ساتھ دوسری مصوفیات کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پھردات کا کھانا بھی کھالیا گیا۔ اس کے بعدیا سمین آئی تھی اور توصیف احمہ کو بالکل کھر لوانداز میں تینوں بچوں کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر تھئی ضرور لیکن فورا "تاکواری کا اظہار نہیں کرسکی اور پھیکی مسکرا ہے۔ اس تھی ہوئی۔
اظہار نہیں کرسکی اور پھیکی مسکرا ہے۔ اس تھی ہوئی۔

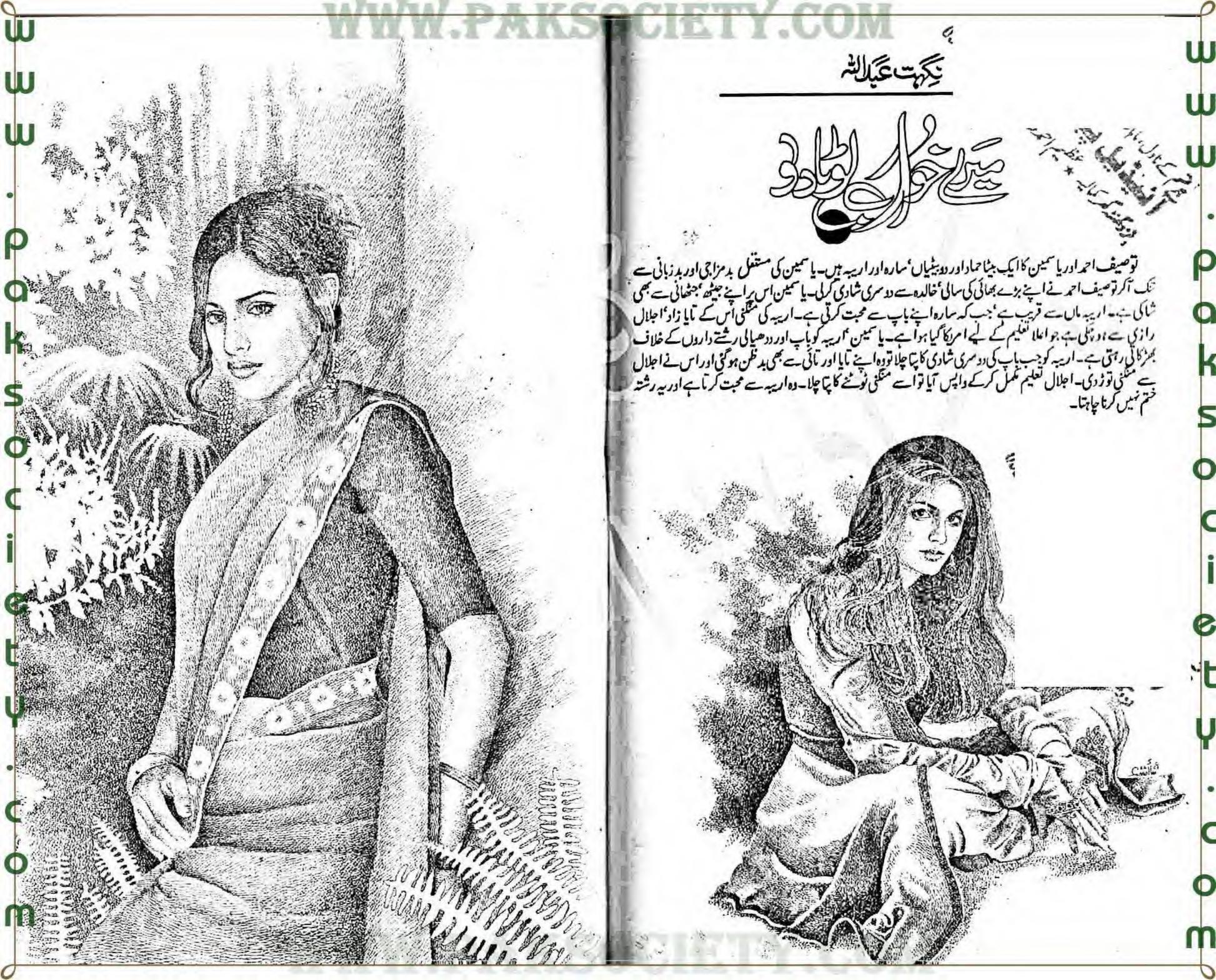

"میری اولاد- میں اپنے بچوں کے لیے یہاں رہنے پر مجبور ہوں بلکہ یہ کہوں گاکہ تہیں یہاں برواشت کرنے مرجور ہوں اور تم الٹا مجھے یہاں آنے اور قیام کرنے کامقصد پوچھتی ہو۔ آخر تم کس خوش فہی میں مبتلا ہو۔ المرجور میں میں میں میں میں اس کے اور قیام کرنے کامقصد پوچھتی ہو۔ آخر تم کس خوش فہی میں مبتلا ہو۔ وہ بہت صبطے بول رہے تھے پھر بھی ان کی آوا ذہے غصہ جھلک رہاتھا۔ "میرا زعم میرے یچ ہیں توصیف احمہ! جنہیں تم بھی میرے خلاف نہیں ورغلا سکتے۔"یا سمین نے گردن اک انتہا "او\_" توصیف احد کے ہونوں پر طنزیہ مسکراہٹ مجلی تھی۔ "تو تہیں بیہ خوف ہے کہ میں بچوں کو الهارے ظاف ورغلادوں گا۔" "كوشش كرديكهو النابية شوقي بهي بوراكرلوليكن تنهيس بهي كاميابي نهيس بهوگي بمي نهيس-" یا سمین اندر سے خالف ہو گئی تھی اور خفت چھیانے کوہی جومنہ میں آیا بولتی جلی گئی۔ توصيف احداس كاندروني كيفيت بهت الحجي طرح سمجه رب تصليكن جمائے كل سے بولے-"بیش جاؤیا سمین! آرام سے بیٹھ کرمیری بات سنوی" یا سمین بظا ہرجار جانہ انداز میں کری تھینچ کر جیٹھی تھی ورنہ در حقیقت ہیراس کی مجبوری تھی۔ 'دیلھو'تم نہ تومیری کمزوری ہونہ مجبوری بجھے صرف این بجول کاخیال ہے حصوصا "اریبہ اور سارہ جن سے میں عفلت میں برت سکتا۔ اگر تم اچھی ماں ہوتیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق ایشہ کے لیے تم سے دور ہوجا بالیکن تمہارا رنگ ڈھنگ تمہارا چکن ابھی بھی وہی ہے۔ تم بچوں کی خاطر بھی خود کو ر لنے پر تیار تہیں ہو تمہاری ہرشام کھرے با ہر کزرتی ہے۔ تمہارے پیچھے یمال کیا ہو تا ہے کیا تہیں ابھی سوچا؟" توصیف احد ذرا در کوسانس کینے رکے تھے کہ یا سمین کہے میں حد درجہ ماسف سمو کرہولی۔ "تمانی بیٹیوں ہے بھی بد کمان ہورہے ہو بھروسا تہیں ہے تمہیں ان پر 'مانی گاڈاریبہ اور سارہ کو پتا چکے تو۔" توصيف احد بري طرح چکرا محصّا الهيس مركزيه توقع ميس تھى كدوه بات كارخ يون مورد دے كى اور اجھى متبھلے "ارب اور سارہ دونوں ماشاء اللہ بہت سمجھ دار ہیں۔ زمانے کی اویج بچھتی ہیں۔کیااچھاہے کیا برا اس کا ادراک ہے انہیں مجھے ان کی رکھوالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ بچھے ان پر بورا بھروسا ہے۔" "تهمارا بهروسا غلط تهين ب"توصيف احمد دب لهج مين عجيج تھے۔ " يهر ؟" ياسمين نے سلکتے لہج ميں توكا-'' بھریہ کہ تم اپنی فکر کرو۔اگر اولاد کا تم پر سے اعتاد اٹھ گیاتو پھرتم کہیں کی نہیں رہوگ۔''توصیف احمد سخت لیے میں کمہ کراٹھ کھڑے ہوئے تووہ بھی تکملا کراٹھی تھی۔ "اولاد کا عمادتم کھو چے ہو۔ تم اور تہارے اندرای بات کا غصہ ہے کہ میرامقام کیوں برقرار ہے بچے ے زیادہ مجھے کیوں اہمیت دیتے ہیں۔ اور اپنی اہمیت تم نے خود کھوئی ہے۔ اس کابدلہ مجھ سے مت لو۔ چھوڑوو تعے اور میرے بچوں کو ہمارے حال بر۔ "تہمیں چھوڑ سکتا ہوں بچوں کو نہیں۔"انہوں نے پھر سخت انداز میں باور کرایا اور اندر کی طرف بردھ محت ارے میں آگرانہوں نے پہلے سگار سلگایا بھرسیل فون اٹھا کر کھر کا تمبر ملا با۔

خواتين والجسك 195 تهمير 2011

W

اجلال رازی اس بارے میں اربیہ سے بات کرتا ہے 'نگروہ خاصی دکھائی سے پیش آتی ہے 'تاہم وہ تخل سے کام ایتا ہے کیونکہ وہ یہ مسئلہ بردباری کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے۔ اربیہ بے حد خود سرہوتی جا رہی ہے۔ وہ ماں کی شہر پرسپ کی مرضی کے خلاف موٹر سائنگل لے لیتی ہے۔ توصیف احمہ کو اربیہ کے مثلی تو ڈوینے کا بھی علم ہوجا تا ہے۔ وہ ساجدہ بیٹم سے بات کرتے ہیں تو وہ انہیں کچھ دن یا سمین کے گھر میں رہنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ سارہ کا کزن عصیر اس سے اظہار محبت کرتا ہے۔ سارہ بھی اسے بہند کرتی ہے۔

ر بہتے ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ شمشیر علی شہر میں ملازمت کر تا ہے۔ اسے گاؤں میں مقیم اپنی بمن تا جور کی فکر رہتی ہے کیونکہ وہ وہاں سوتیلی ماں کے ظلم وستم اور باپ کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ وہ تاباں کو پسند کر ماہے۔ وہ اپنیاپ کو فون کر تا ہے کہ تاباں کے باپ سے رہتے کی بات کرے ماکہ وہ شادی کے بعد تاجور کواپے ساتھ رکھ سکے۔

# ٣٠ <u>٣٠</u> وهي قيل

تونسیف اسم منج معمول کے مطابق اٹھ گئے تھے۔ انہیں بیڈٹی کی عادت تھی اور خالدہ تو یہ فریضہ خوش اسلولی ہے انہام دی تقیس کیاں یا سمین ہے ہو توقع رکھی ہی نہیں جاسکتی تھی۔ وہ تو پہلے جب وہ یہاں رہتے تھے تب بھی اکثران کے آفس جانے کے بعد ہی اٹھتی تھی۔ اس لیے وہ پہلے کی طرح اٹھ کرسیدھے کچن میں آگئے۔ وہاں بواحسب سابق نماز کے بعد تعبیح میں مصوف تھیں انہیں دیکھتے ہی اٹھتے کئیں تو وہ ہاتھ ہے بیٹھے رہنے کا اشارا کرتے ہوئے بلٹ آئے اور پہلے حماد کے کمرے میں جھانک کردیکھا بھرڈرا نگ روم کا بروہ ہٹایا تو یا سمین صوفے پر سوئی نظر آئی۔ انہوں نے سوچا بچوں کے اٹھنے سے پہلے اے اٹھادیں لیکن بھروہ سرجھنگ کرلان میں مصوفے پر سوئی نظر آئی۔ انہوں نے سوچا بچوں کے اٹھنے سے پہلے اے اٹھادیں لیکن بھروہ سرجھنگ کرلان میں نگل آئے۔

ان کی طبیعت مکدر ہورہی تھی۔ مبح کی دلکشی نے بھی ان کے ذہن اوراحساسات پر کوئی اچھااٹر نہیں ڈالا۔وہ عجیب سامحسوس کررہے تھے اور اجنبی بھی 'حالا نکہ اس گھرہے گئے ہوئے انہیں کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا بس ایک سال۔اس سے بہلے تو وہ برنس ٹور کے بہانے ہی خالدہ کے پاس رکتے تھے۔ مستقل قیام تو بہیں تھا اور اس وقت بھی ان کی بھی روٹین تھی۔ بیڈٹی کے بعد لان میں نکل آتے تھے: لیکن یوں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے تھے ' جسے اب کررہے تھے۔

ان کاول جابان وفت اپنے گھر کی راہ لیں اور دوبارہ بھی یہاں قیام کاسوچیں بھی نه لیکن بھراریہ اور سارہ کا خیال کرکے انتیں خود کویابند کرتارہ ا۔

بواان كے ليے چائے لے كر أمين و ناشتے كا بھي يوچھنے لكيں۔

"ناشتا بچوں کے ساتھ کروں گا۔ "انہوں نے کہ گراخبارا تھالیا۔بواوا بس جلی گئیں۔ وہ جائے پینے کے ساتھ شہر سرِخیوں پر بھی نظریں دوڑانے لگے اور ابھی ان کی جائے ختم نہیں ہوئی تھی کہ

یا سمین دندناتی ہوئی ان کے سریر آن کھڑی ہوئی۔

"مين يوجهتي بول توصيف أحمد آخرتم جائتے كيا بو؟"

"تُم تَ ؟ تمهارا مطلب ہے تم سے کیا جاہتا ہوں؟"انہوں نے پیشانی پربل ڈال کریا سمین کے تلملائے ہوئے چرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وضاحت جاہی۔

"مجھے کے تو خیر تنہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ میں تمہارے یہاں قیام کامقصد پوچھ رہی ہوں ' یا سمین مزید چھم کر بولی تھی۔

خواتين دُاجُسك 194 تهمير 2011

ارے لگا۔ "میرامطلب ہے آپ کا کھر بھی تواس کامیکہ ہو گاناں اور میکے تولڑ کیاں شوق سے جاتی ہیں۔" " إِنْ لَكِن اربِيهِ كَ شُوقٌ بِحُهُ اللَّهِ بِي بِينٍ - "خالده نے جتایا نہیں تھا نہ ہی ان كے اندر اربیہ كے ليے كوئي نارا ضكى يا شكايت تھى بس جوانهوں نے ديکھا محسوس كيا محمديا۔ "اس عمر میں ایسا ہی ہو تا ہے۔ نئے شوق چراتے ہیں۔ پھروفت کے ساتھ سب تھیک ہوجا تا ہے۔ طبیعت میں تھراؤ آجا تا ہے۔"ساجدہ بیٹم نے ایک طرح سے آریبہ کادفاع کیا تھا۔ "جی آبا بیلم !" خالدہ نے تائید میں اس قدر کہا بھراہے میکے کاذکر چھیڑدیا توساجدہ بیلم بھی ان کے ساتھ شریک رازی کے لیے خالص گھر پلو پاتوں میں کوئی کشش نہیں تھی اس لیے وہاں سے اٹھ آیا اور اپنے کمرے میں عافے لگا تھا کہ لاؤ کے میں ناکو جیھے دیکھ کراس کے پاس آگیا۔ " آج دوبسرے کھانے کا کیا پروکرام ہے؟ میرامطلب ہے کوئی اچھی می ڈش بنا دو "اس نے محض ثنا کا موڈ جانچنے کی غرض سے بات کی تھی۔ "خالدہ آئی کی دجہ سے بمہ رہے ہیں یا خاص آپ کے لیے۔" ٹنانے نروتھے انداز میں یوچھا۔ کوئی مشکل سوال مہیں تھا چربھی وہ سمجھ مہیں بایا کیا کہے ، چراس کے اس بیٹھ کر ہو چھنے لگا۔ "ايكبات بتاوًا تمهارامود كون آف ٢٠ "جھوڑیں بھائی! آپ کوکیاپروا۔میراموڈ کیسابھی ہو۔ادر صرف موڈ ہی نہیں۔میں بھی جیوں مردں کسی کو کیا۔" تا کے اندر حدورجہ ناراضی بھری ہوئی تھی۔وہ جران رہ کیا۔ "بيه تم كيا كهدرى مواييا ليسے سوچ ليائم نے۔ ليسے پروائيس بے تهاري" بال انتیں ہے سب کو صرف توصیف چیا اور ان کے کھروالوں کی پروا ہے۔ ای ہیں تو ہروقت ان کی فکر میں رہتی ہیں اور آپ ... آپ کو بھی سوائے ان کے اور کوئی تہیں سو حصتا ... "ثناجیے بھٹ پڑی تھی۔ "میں کچھ کمہ دوں تو فورا" ڈانٹ پڑجاتی ہے۔ ابھی بتائے میں نے ایسا کیا کمہ دیا تھا جوامی اور آپ بھی بھے "اب میں کیا کہوں۔"وہ پریشان ہو کمیا تھا۔ " کھے نہ کہیں۔" ٹناایک دم اٹھ کرائے کرے کی طرف بردھ گئے۔وہ اس کے پیچھے ویکھارہ کیا تھا۔ ' تاج 'رونی کے آ۔ ابائے گھر میں داخل ہوتے ہی باجور کو پکار ااور نل پرہاتھ منہ دھو کربر آمدے میں بچھی ہاربائی پر آبینے تھے۔ تاجورنے فورا "رونی سالن لاکران کے سامنے رکھ دیا۔ "تيري خاله كمال ٢٠٠٠ بإن ادهراد هرديكه موت يوجها-" بروس میں گئی ہے آباں کے گھر۔" آجورہاتے ہوئے قدرے مشاق ہو گئی تھی۔ "اجھا۔۔اچھا۔"ابانے کھانا شروع کردیا "بھربھی تاجور ذراہمت کرکے یو چھنے گئی۔ ''آبا\_بھانی کی شادی ہور ہی ہے؟'' "مت ماری گئی ہے اس کی بیٹھے بٹھائے شادی کا شوشہ جھوڑ دیا 'حیا نہیں ہے بے حیا کو گھر میں جوان بس میسی ہے اسے اپنی شادی کی پڑی ہے۔ آبانوالہ چباتے ہوئے بولے علے جارہ تھے۔ تاجور کی ساری خوشی کافور ہو گئی۔ لیعنی ان کو بیٹے کی شادی کی

"ای میں سوچ رہا ہوں بلال کو ایم لی اے کے لیے امر بھیج دول" رازی ناشتے کے بعد ساجدہ بیٹم کے ساتھ ان کے کمرے میں آیا تھااور ارھر کھے دنوں سے وہ بلال کے لیے جو سوچ رہاتھاوہ ساجدہ بیگم کے سامنے بیان کیاتووہ فورا "کچھ نہیں پولیں۔خاموشی سے اسے دیکھے کئیں۔ "دوسال کی بات ہے کیربیزین جائے گااس کا میراخیال ہے اسے شوق بھی ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟" آخر میں ومیں توبیہ سوچ رہی تھی بیٹا اکر ایے اب تمہارے ساتھ کام میں لگناچاہیے۔ووسال باہررہ کر آئے گا ب بھی و تمہارے ساتھ لکے گا۔"ساجدہ بیم نے اپنی سمجھ کے مطابق کماتھا۔ '' بے شک میرے ساتھ لگے گالیکن امی!اس کے اندر اپنی ذاتی حیثیت بنانے کی خواہش بھی تو ہُو گی۔ہمیشہ میرے اشاروں پر تو نہیں چلنا جاہے گا اور اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ پھرابھی وقت بھی ہے۔ میرا مطلب ہے ابھی او آب اس کی شادی کائنیں سوچ رہیں تال؟" "لو پہلے تمہاری تو ہو۔"ساجدہ بیلم فورا"بولی تھیں۔ " بین میں کمنا جاہ رہا ہوں کہ ابھی تو میری شادی میں بھی کانی وقت ہے۔ پھر کیوں نہ اس وقت میں ہم بلال کو اسٹیبلنس کرلیں۔ ''اس کی بات معقول تھی۔ ساجدہ بیکم سوچ میں پڑ گئیں۔ تب ہی ثنا اندر آتے ہوئے بولی۔ " دیکھیں ای اکون آیا ہے۔" ساجدہ بیکم کے ساتھ رازی بھی متوجہ ہوا تھا۔ تنا کے پیچھے خالدہ دونوں بچوں "آبا وخالده آنی-السلام علیم ا"رازی این جگه سے اٹھ کھڑا ہوا۔ "وعليم السلام!"خالده نے اسے جواب دیا بھر ساجدہ بیٹم کے گلے لگ کئیں۔ "كيسى ہو؟توصيف بھى آئے ہيں؟"ساجدہ بيكم بهن كے آنے يرخوش ہو كئي تھيں۔ ودمهيس عثام ميس آئيس كي النهول في رسان سے كما-خالدہ کے جواب یروہ حران ہو کر ہو چھنے لگا۔ "كيا\_ توصيف جيا آج بهفي كيون بهي آفس كي بيري" "جبیں وہ اصل میں کل سے وہاں گئے ہوئے ہیں اپنے کھر۔"خالدہ نے سیدھے سادے انداز میں بتایا کھر بھی ساجدہ بیکم نظریں جرا کئیں کیونکہ توصیف احمد کوبیہ مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ کو کہ بیہ مشورہ انہوں نے عرجانداری سے سوچ کرنیک نیتی ہے دیا تھا بھر بھی خالدہ کے سامنے انجان بنتارا۔ " آپ نے جانے دیا خالدہ آنی ؟" ثنا کویہ بات بھتم تہیں ہوئی تھی۔ " تنا\_ساجده بيكم نے جمال فورا "توكادہاں رازی نے بھی تاكواری سے اسے ديکھا تھا۔ "میں نے تو یو نئی پوچھ لیا۔" تنابہ تمیزی سے کہتے ہوئے جلی گئی۔..رازی نے تعظم کرانے دیکھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔وہ اس طرح توبات نہیں کرتی تھی۔ بھر بمشکل اس نے ٹناکی طرف سے دھیان بٹایا اور خالدہ سے کہنے "خالدہ آئی!میں آج آپ کی طرف آنے کا سوچ ہی رہاتھا۔" "ہاں بس سوچتے ہی رہا کرو۔ حالا نکہ ابھی آرام سے آسکتے ہو۔ شادی کے بعد تو پتا نہیں اربیہ آنے دے گی کہ سيس-"خالده شاكي مو كريوليس-"وہ کیوں منع کرے گی۔اس کے توڈیڈی کا گھرہے۔"وہ بے اختیار کمہ گیا پھرفورا"سنبھل کروضاحت بھی خواتين وانجسك 196 فهمبر 2011

فواتين والجسك 197 نومير 2011

W

Ш

"ساره چلی کی؟" یا سمین نے انجان بن کر پوچھا درنہ توصیف احد کے ساتھ جاتے ہوئے سارہ با قاعدہ اس سے "جِي دُيدِي جھے بھي بهت اصرار كردے تھے۔ليكن آپ نے منع كرديا تو\_"اريب بات ادھوري چھو وكر يول مسكراني جيسے وہ يا سمين كى بات ٹال ہى تهيں سكتى۔ "ہاں بیٹا! میں اصل میں تہارے ڈیڈی کاارادہ بھانے گئی تھی اس لیے میں نےان کے ساتھ جانے سے منع كيا-"يا عمين كتة موت بيريمير بينه الي-' دیڈی کاارادہ؟''اس نے تا سمجی کے عالم میں یا سمین کو دیکھا پھراس کے سامنے آبیٹی کیاارادہ تھاڈیڈی " بیٹا اِصاف لفظوں میں توانہوں نے نہیں بتایا تھا گھر بھی میں سمجھ گئی کہ آوننگ کے بمانے وہ تہیں ساجدہ بیگم کے پاس لے جاتے بھر تنہیں ان سے معانی مانگنے کو کہتے اور منگنی قائم رکھنے کی بات کرتے۔" یا سمین قصدا" من اوہ تو ڈیڈی اس لیے یماں آئے ہیں''اں کی بات سمجھ کراس کی ساری محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی' پھر آسف سے کہنے لگی۔''میں سمجھی شاید احساس جاگاہے 'منصف بن گئے ہیں۔وونوں گھروں میں برابروقت دے "بوسكتا ہے اليابي ہو ميں سمجھنے ميں غلطي كررى ہول-"ياسمين نے كن اكھيوں سے اسے ديكھ كر كھوئے ہوئے کہج میں کہا۔وہ ہونٹ بھینچ کر تفی میں مرملانے لگی۔ ''دیسے بیٹا! مجھے بہت افسوس ہو تا ہے۔ میرا مطلب ہے جب میں رازی کودیکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ اچھالڑکا ہے۔ پڑھالکھا بسلجھا ہوا'اگر مجھے بیریقین مل جائے کہ ساجدہ بیکم تمہارے ساتھ وہ کچھ نہیں کریں گی جومیرے سائھ کیاتومیں خود جاکران سے معافی انگ لول۔" "كسبات كى معافى "آب نے كياكيا ہے؟"وہ يكدم تيز ہو كربولى تھى-" كچھ نہيں كيا پھر بھي تمهاري خاطر متمهاري خاطر تو ميں پھھ بھي كرسكتي ہوں۔" يا سمين يو نهي كمال ہوشياري ےاس ر کرفت کرتی تھے۔ الميس "آپ کو چھے کرنے کی ضروریت نہیں ہے۔"وہ مختی سے کمہ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ یاسمین کامقصد پورا او كيا تفا- پھودر خاموش ره كروه يو چھنے لكى-"تهماري كلاسركب شروع موري بيع؟" "بونے والی بن"اس کازین اس سے پہلے والی باتوں میں الجھا ہوا تھا اس لیے بے دھیانی میں جواب دیا پھرخود "جھے ڈیڈی پر حرت ہوری ہے۔ ابھی تک مائی ای کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ کم از کم اپنی اولاد کے معاملے میں وانہیں آئی آئی بربھروسا نہیں کرناچاہیے۔" "قصور تمہارے ڈیڈی کا نہیں ہے بیٹا!وہ عورت بہت جالاک ہے۔" یا سمین نے فورا"اے ساجدہ بیم کے "مجھے ایک باران کے پاس جانا پڑے گا اوراب اچھی طرح سمجھا آول گی کہ آئندہ اگر اپنے بیٹے کے ساتھ میرا فواتين دُائِسَتُ 199 نومبر 2011

W

خوشی نہیں ہے۔ وہ اگر لاؤلی بیٹی ہوتی توایا کو تو تھی الیکن اب پریشان کھڑی تھی۔ "باقی سارے سوتیلے ہیں، پر تو تو سکی ہے اس کی۔ ایسے تو برط بولنا ہے گاج کمزور ہو گئی ہے اس کا خیال كرو-سارا كجهيس كرون اس كى كوئى ذمه دارى تهين-كمانے والا ہو كيا ہے- حرام ہے جوالك بيسه مير سے اتھا ہے رکھاہو۔ شکرے میں محتاج میں ہوں اس کا براس کاتو فرض بنما ہے۔" ایانوالوں کے ساتھ جیے انگارے چہارے تھے۔ باجورچوری بی کھڑی تھی جیے سارا تصوراس کا ہو۔ تب بی اماں آگئیں اور ابا کے سامنے جیتھے ہی سکے اس سے بولیں۔ "تویمال کھڑی کیا کررہی ہے جارات کی انڈی روٹی و کھے اور پہلے کیڑے لیبٹ کے رکھ۔" " بيرتن بھي لے جا۔" ابا اپنے كندھے سے رومال تھنج كرہاتھ صاف كرتے ہوئے بولے تا جور ان كے سامنے ہے برتن اٹھا کر جلی گئی تووہ فورا البیوی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ "إلى كياكتاب آبال كاباب؟" "أياكتا- ذوش وكياتها-"مال نابهي اى قدر كما تهاكه الافخريه بول يزع-"خوش كيون نهين ہوگا۔ شمشير چتنا پڑھا لكھياسارے پند ميں كوئي دوسرا نہيں ہے-" وو تو تھیک ہے کیروہ اپنی لڑکی شیس دے رہا کہتا ہے بدلے میں شادی کروں گا۔ "انہوں نے بتایا تووہ فوری طور بیر کے میں اس کاکون سالڑکا ہے جس کے ساتھ اولے بدلے میں لڑکی بیاہے گا؟" "تم کورے کے کورے رہے شمشیر کے ابا وہ لڑکے کی شیس اپنیات کردہاتھا مکمہ رہاتھا تابال کوبیاہ دول گاتو پھر مجھے رونی پانی کون ہو چھے گا'اس کی برادری والوں کا بھی ہی مشورہ ہے کہ وہ پہلے گھر میں بیوی لے آئے پھر تابال کو اماں تفصیل سے بتا کرمنہ ہی منہ میں جانے کیا بردبرانے لگیں۔ابایی سمجھے تابال کے باپ کو ملامت کررہی ہں۔جب بی خاموتی جیھے رہے۔ وسنوای تاجور بھی توبری ہوگئے ہے۔" کھورک کرامان نے آوازدباکر کماتوا با یکدم ستے سے اکھڑ گئے۔ "مت اری کئے ہے تیری" آجوراس کی بیٹی ہے بھی چھوٹی ہے۔ بڑھے ہے بیا ورول آے۔" "خراتا بڑھا بھی تنہیں ہے کام کاج والا آدمی ہے بھر کھر میں دوسرے بھیڑ ہے بھی تنہیں ہیں۔ آیک آبان اسے بھی بیاہ دے گاتو پھرراج کرے کی تاجور۔ ''اماں طریقے سے روشن پہلو سمجھانے لگیں تواباڈ صلے پڑھئے " کیجو همشیرکیا کہتاہے میں ہے مشورہ کروں گا بھر فیصلہ ہوگا۔ " باکا پر سوچ اندازا ماں کو کھل رہاتھا۔ در کہ میں بیرنس میں میں میں میں اس مقدم میں اندازا ماں کو کھل رہاتھا۔ ووتوکمیں ہاں تو نہیں کر آئی؟ ۴ ہاا جانگ مختلے تھے۔ وولو میری کیا مجال ہے جو میں اپنی مرضی سے ہاں کر آئی۔ تم جانو تمہاری اولاد۔اب جو کمناسنتا ہوخود جلے جانا' مجھے اور برانہیں بننا'ویسے ہی سوئیلی ہوں۔ ۴ مال غصے سے بولتے ہوئے اٹھ کرچلی گئیں۔ شام ازری تھی۔اس نے بردے سمیٹ کر کھڑکیاں کھول دیں 'پھر پچھ سوچ کردارڈردب کی طرف برحی تھی کہ یاسمین کے آنے پراس کی طرف متوجہ ہوگئی۔

فواتين دُا جُسِدُ 198 نومبر 2011

سندل آبارتے ہوئے بتایا "پر کھڑی ہوئی تو مسکر آکر ہوئی۔ "رازی بھائی تمہارا یوچھ رہے تھے۔سلام بھی کماہے انہوں نے۔" "کھانا کھانا ہوتو آجاؤ۔"وہ سارہ کی بات میسر نظرانداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل کئی تھی۔

W

W

w

اماں تھوڑی دیر کا کہ کر گئی تھیں اور گھنٹہ بھرسے اوپر ہو گیا تھا۔ ابھی تک نہیں لوئی تھیں۔ان کے پیچھے سال ہم کی گذی رو کر ملکان ہورہی تھی۔ ماجور نے اسے جیب کرانے کے کتنے جتن کرڈالے 'پھراسے کندھے سے الاكر سكتے سكتے إس كى تا نكس شل ہو كئى تھيں۔ تب كہيں جاكر گذى سوئى تھی۔ مسكسل رونے کے باعث نيند یں بھی معصوم بچی چکیاں کے رہی تھی۔ تاجور کواس پر ترس آرہا تھااور اماں پر افسوس جواتن ہی بجی کوچھوڑ کر بانے کس کے کھرجا بیھی تھیں۔

تاجور کا گذی تے پاس سے اٹھنے کو ول نہیں جاہ رہا تھا 'لیکن آباں کے آنے پر وہ جلدی سے برآمدے میں آئی ، کیونکہ مابال پکارتی ہوئی آری تھی اوراس ڈرے کہ کمیں گڈی اٹھ نہ جائے۔ اس نے مابال کوبر آمدے

"جاجي شين ٢٠٠٠ مالول آرام عي ارياني ربين كي-لمیں بیانمیں کمال کی ہیں۔ شاید کمو خالہ کے گھر۔" تاجور نے بتایا تو تاباں اس کا ہاتھ تھینچ کربولی۔

" تجھے بتا ہے جاچی میرارشتہ کے کر آئی تھی؟" تاباں نے پوچھا۔ "سب بتا ہے بچھے تومیرے بھائی کی دلهن ہے گا۔" تاجور خوش ہو کربولی تو تاباں بے تابی سے پوچھنے لگی۔

" لے میں راضی کیوں نہیں بیوں گا۔ میرے بھائی کی خوشی ہے۔ جھے بتا ہے مجھائی جھے سے بہت پار کر تا --" آجور خوش خوش کمرری تھی۔

"وەتوكرتا باورتوسى" تابال جائے كياجانناچاهرى تقى-

"میں بھی بھے بھی تو بہت اچھی لگتی ہے میری بھا بھی بن جائے گاتواور زیادہ اچھی لگے گ۔" تاجور کی خوشی مِن شوخي بهي شامل مو كئي تهي- مايال جهنجولا كئ-

"بیں ابی بات نمیں کردہی میری مرضی پوچھ رہی ہوں مجھے پتانہیں میرے ابانے بدلے کی شرط رکھی ہے او ركى ميركابات شادى؟"

"اباسے-" تاجور کی ساری خوشی کافور ہوگئی۔ چرو بالکل سفید پڑ کیااور پھٹی پھٹی آئکھوں سے تابال کود کھھے

"جاجی آئی تھی میرے ہاں۔" تدرے رک کر آبال بتانے گئی۔ مربت پریشان تھی جاجی محمد رہی تھی شمشیر انون آیا تھا۔ کمہ رہا تھا آگر مجھے تاباں نہ ملی توہیں مرحاوٰں گا۔"

"اللهنه كرك-" تاجوروبل كئ-

"اب بتامين كياكرون" بالوايس مانتاي نهيس بس بيرى ضد ب-جمال سے لاؤل يكاو بي الركي دول كا-بيرسارا رادری والوں کا کیا وحرا ہے۔ انہوں نے ہی آیا کوور غلایا ہے۔" آباں بولے جارہی تھی۔ آجور کی ساعتوں میں

فواتين دُائِسُتُ 201 نَهِمبر 2011

نام لياتو\_"وها نتالي عصم مي يول ربي تعيل المين ايك وم كفرى موكف-دوبس بيثا إتم خود كوبلكان نه كرو- چكو آؤ كهيں با ہر <u>جلتے ہيں -</u> "ميرامود ميں ہے آپ جلى جائيں-"اس كے ليج ميں اكتاب تقى-وارے نہیں میں تو تمہاری وجہ ہے کہ رہی تھی۔ دھیان بٹاؤ ، فریش ہوجاؤ۔ اچھا یہ بناؤ رات کے کھانے میں کیا کھاؤگی؟ میں خود تمہارے لیے اچھی سی ڈش بناتی ہوں؟" یا سمین اسے بہلانے کلی۔وہ بنس پڑی پھر قریب آكرياسمين كے كلے ميں بانميں وال ديں-

" آپ بہت سویٹ ہیں مما! آئی لوہو۔" یا سمین نے مسکراکراس کا گال تھیکا اور کمرے سے با ہرنکل گئی۔ اوروه اوهرادهم نظرين دو راكرسوجنے لكى كدوه كياكام كرنے جارى تھى ئاد نهيں آيا تو سرجھنك كرائي كتابول كا ر یک سیث کرنے کھی۔ اس کام میں کافی حد تک اس کا وصیان بٹ حمیاتھا ایوں بھی پڑھائی کے معالمے میں وہ بہت مجیدہ سی۔ جوٹائم نیبل بنالیتی اس پر سختے ہے عمل کرتی تھی۔ ابھی بھی نئی کلاسز کا آغازہونے والا تھااس کیے اس ا بی اسلای کے او قات مقرر کیے پھرنی کتابویں کا جائزہ کیتے ہوئے وقت کزرنے کا پتاہی شیں جلا۔ وس بج کئے تھے جب سارہ کمرے میں آئی تھی۔اپن دھن میں مکن اس کے سامنے بیڈ پردھم سے جیتھی توقا

كتاب، مرافعاكرات ويمحي كلي الكن اس كاذبن ساره كي طرف متوجر تهيس تفا-"كيا ہوا؟ شاره نے اس كى غائب دماغى محسوس كركے ٹوكا تب دہ چونكى اور كماب ايك طرف ركھتے ہوئے

"ہاں چی بہت مزا آیا ، تم بھی چلتیں تا مؤیڈی بھی بہت مس کررہے تھے تنہیں اور بتا ہے جہاں بھی گئے سب نے تمہارا بوجھا۔"سارہ بوری رودادسانے کوبے چین ہوگئ۔

"كمال كمال كي اس كي تمام حسيات أكهول من سمك آئي تحسي-''مب سے پہلے پھیچیو کے گھر گئے۔ وہاں گھنٹہ بھیر بیٹھے بہت خوش ہو نئیں امیند پھو پھواور آنے ہی تہیں وے رہی تھیں۔"سارہ تفصیل سے بنانا شروع ہوئی تھی کہ اس نے ٹوک دیا۔

"اگرتم مختفرا"بتاروتومهرانی موک-"

"جبت بور ہوتم' سارہ نے براسامنہ بنایا 'مجرروانی سے بولنے گئی۔ "امیند پھو بھو کے بعد تائی ای کے پاس کتے وہاں خالدہ آنی موجود تھیں۔ ہااور فید بھی تھے۔ انہیں ساتھ لے کرڈیڈی ہمیں بی ایف میوزیم لے گئے۔ عِرابِهي مجھے يمال چھوڑ كرديدى لوك عِلے عظمے"

"ناه السياسية باست بحرى لمن أه تحييج كريد كراون بر مرر كالياليين ياسمين كيات بي تقى-"اس كاكيامطلب ہے؟"مارہ نے اس كالماتھ بكڑ كر تحييجاتودہ اسے ديكھ كربولي-"احِما موانامِين شين كئ-"

" خو مخواه بد مزگی ہوتی۔" وہ بات کو طول نہیں دینا جاہتی تھی 'جب ہی سر جھنگتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو کی بھریالول کو سمیث کرمیر میزمین قید کرتے ہوئے ہو تھے لی۔

وكاناتونتين دوسرى بهت چيزي كهاليس-اب كهانے كى مخوائش بالكل نهيں ہے۔"سارہ نے بيرول =

فواتين والجسك 200 فومبر 2011

پاک سوسائی فائے کام کی مخطی سال پی سیالت سائی فائے کام کے بھی گیاہے سا = UNUSUPER

پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یویو ہر پوسٹ کے ساتھ ا کہائے ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کا الگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت انہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی مناریل کوالٹی ، کمپیریسٹر کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook Po.com/poksociety



صرف اس کی آواز کو بجری تھی۔وہ کیا کمدری ہے ، کچھسنائی سیس دے رہاتھا۔ ومجھے بہت ورلگ رہا ہے تاج احمشیرتو بھی نہیں مانے گااور کیوں مانے میرے ابا کے ساتھ جیراجو و تھوڑی ہے۔مت ماری کئی ہے آیا کی۔میرے ساتھ کہیں اور زبروسی کی تومین کنویں میں چھلانگ ماردول کی۔ہال نہیں تو" آبال پروسمل اے سیں دے رہی تھی بھر بھی دو میں ہو شمی وش میں آئی تھی۔ "يوكياكمه ري ب مايال اكتوس مين جهال (چطانك) اركى ؟" "ال ویکھتا ہے، کول کی اور میرے بعد شمشیر بھی زندہ نہیں رے گا۔ دوجتازے اتھیں کے یمال سے" آبال بهت جذبالي موري هي-"الله نه كري-" ماجور سم كررون في-"كِنُوابِهِي عِيدِ فِي كُلِي إِكُل نه موتو بيجاكر كه أنسوجب..." "بس كرالله كي واسط حيب كرجا أبال! الله مير، بعائى كوسلامت ركمي" ماجور آنسويو تجيئة موئ كمنے تھے۔ "میں اپنے بھائی پر ہزار بار قربان جاؤں۔ اس کی شادی تیرے ساتھ ہی ہوگی۔ تو کمدوینا میری امال سے ے شک میری شادی تیرے آباہے کردے۔" دہیں ۔۔ باگل تو نہیں ہوگئے۔" آیاباں اچھلی تھی۔

"ميس" آجور پررونے مي سي-

سارہ بہت خاموشی ہے اربیہ کوبائیک اسارٹ کرتے ہوئے دیکھ دائ تھی۔جب اربیہ نے جاتے ہوئے اسے يكاركر بالته بلايا "تباس كے سينے ہے آپ ہى آپ كىرى سائس خارج ہو گئے۔ بھرجوابا " باتھ بلانا چابا اليكن اربيب ایٹ نے نکل چکی تھی۔اس نے چوکیدار – کو گیٹ بند کرتے ہوئے دیکھا 'پھر کود میں رکھی کماب اٹھالی۔ کیکن پرجلدی آتاکر کتاب سامنے میل پروال دی۔

آج سارا دن اس پر مجیب سی تنوطیت سوار رہی تھی۔ کسی کام میں دل لگانہ کسی بات میں۔خود اسے بول محسوس ہورہا تھا بیسے کوئی ایس بات ہوئی ہے جو نہیں ہوئی جا ہیے تھی اور اس نے کتنی بار سوچنے کی کوشش گی' ایس سيان مجيد ميں بالى-اب پرسوچنے بينه الى-

"ایباکیا ہوا ہے۔ آج کل کرسوں یا اس سے پہلے ہاں ڈیڈی آئے تھے۔ لیکن انہوں نے توالیم کوئی بات ميں كى تھى جودل پر بوجھ بن جائے بھر؟"وہ اپنے ذہن كو كھ كالنے ميں بورا زور لكار بى تھى كەسمىرنے ہاؤكى آواز نکال کراہے ڈرادیا۔وہ انجھل بڑی 'پھرخشمکیں نظروں ہے اسے تھورنے گئی۔ ''سوری۔''میرنے اس کے تھورنے پر کان پکڑے 'پھراس کے سامنے چیئر تھینچ کر پوچھنے لگا۔ ''

"كياسوچرای تقين"؟"

"خهيس بېرطال نهين سوچ رای تقي سے بولی"پا ہے۔ جھے سوچ رای ہو تیں تو تمهاری شکل پربارہ نہ ہجے ہوتے۔"وہ اس کی آنھوں میں دیکھ کرمسکرایا!
پر فورا " نجیدہ ہو کر پوچھنے گا۔ "کوئی مسئلہ ہے؟"

"نہیں توئی مسئلہ نہیں "تم بتاؤ اس وقت کیسے آئے؟" اس نے کسی تکرار سے بچنے کی خاطرا پنا موڈ ٹھیک

فواتين والجسك 202 فهمير 2011

W "مثلا"... كياباتني مو تين-مماني جان نے کچھ كما؟" "شين ثانے۔ وہ مسلسل ميرے سامنے اپنى كزن سنبل كى تعريف كرتى ربى اور ايك دوياريہ بھى كها كه وہ رازی بھائی کے لیے سلم جیسی لڑی جاہتی ہے۔ بھراس نے ان ڈائر یکٹ ارب پر تقید بھی کی تھی۔ اب بتاؤان باتول كاكيامطلب موسكتاب "وه آخر من سواليه تظرول سے سمير كوديكھنے كلى توده جو كتنى دريسے خود پر صبط كررہا وتمهاراً داغ خراب بے۔ ایک الیم بات کوخود پر طاری کررکھا ہے جس سے تمهارا کوئی تعلق نہیں۔ بیاز ريبه اور رازي كي شادي مو تري تو تهيس كتنا فائده مو كااور نهيس مو كي تو كتنا نقصان مو گا- كوئي نفع نقصان جينج والا میں ہے مہیں کھرتم کیوں فکر کرتی ہو۔" الیے نہ کول اربہ میری بمن ہے اور رازی بھائی بے جارے۔" "الى رازى بعائى بے جارے مارے زمانے ميں ايك وہ بى توبے جارے ہيں۔ بس كروسارہ! يہ تمهارے ر چنے کی باتیں تمیں ہیں۔وہ دونول خود سمجھ دار ہیں۔ تم ان کے لیے بچھ تمیں کرسٹیں۔ "وہ تے ،و ئے انداز میں "كيول نهيس كرسكتى-"وه منمنائي تهي-"کیا کریتی ہو 'بتاؤ؟"اس کے جارحانہ اندازیر وہ منہ پھلا کردو میری طرف دیکھنے گلی۔ سمیرنے ہونٹ جھینج کر پُرخود بر صبط کرنے کی کوسٹس کی الیکن کامیابی مہیں ہوئی تو پیر پنختا جلا گیا تھا۔ اريبه كى كلاسز شروع ہو كئيں تووہ چريكے والى روئين ير آئى ، بلكہ اب اے زيادہ محنيت كى ضرورت تھى۔مزيد يركه بريكتكازي وجد سے بھي اس كا زيادہ ويت كالج من كزر ما تھا۔ كمر آتے آتے تين ' بھي جار ج جاتے۔ بھردو تھنٹے ارام کرکے وہ ایکڈی جلی جاتی۔ کو کہ کھر میں بھی جب وہ کیے دی تو کوئی اسے ڈسٹرب سیں کر ماتھا۔ وہ آرام ے اسٹڈی کریکتی تھی کیکن اکیڈی جانے کووہ یوں ترجیح دیتی تھی کہ وہاں لائبریری میں اسٹڈی کا ماحول مل جا تا تھا ، جس سے آگر پڑھنے کا موڈنہ بھی ہو آتو خود بخودین جا تا۔ بسرحال اس وقت دہ آکیڈی سے لوٹی تو نو بجے رہے ای وقت سارہ رات کا کھانا لگائی تھی۔ اس کی بکارے پہلے ہی وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نقل آئی اور والمنگردم كى طرف جاتے ہوئے معاساس كى ساعتوں سے مردانہ فيقيے كى آواز الرائي توده ايك دم رك كئي اور کچھے نہ سجھنے والے انداز میں بلٹ کردیکھا کہ یا حمین کے ساتھ وہ جو کوئی بھی تھا' اس کے لیے قطعی اجبی تھا'جو ڈرا ننگ روم سے نکل رہاتھا۔ "اریبہ!نم آئی بیٹا۔"یا سمین نے اسے دیکھتے ہی کہا۔وہ ذراسامسکرائی 'پھراس اجنبی کودیکھنے گلی تویا سمین نے۔ "بیٹالیہ شہبازربانی میں میرے فرسٹ کزن آج بی امریکہ ہے آئے ہیں۔" "اوشهبازانک-"اس نے خوشی کا ظهار کیا۔"ممااکٹر آپ کاذکر کرتی ہیں۔" "ا چھا۔ لیکن آپ کی ممانے آپ کا تعارف تو کرایا نہیں۔"شہاز ربائی نے اس سے کمہ کریا سمین کودیکھاتو وہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ "کیا ابھی بھی تعارف کی ضرورت باقی ہے؟ اس وقت سے میں اس کی باتیں تو کررہی ہوں۔ خیریہ میری بینی

"ارے تم توبالکل یا سمین آنی کی طرح پوچھ رہی ہو کیسے آئے۔ "سمیرنے بنس کرکھا۔وہ سٹیٹا گئی۔ "بس بس مطلب مجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہال میں خاص طور برتم سے ملنے آیا ہوں۔ حمہیں اس بر كوئى اعتراض ہو تو بتادد۔ ویسے میں تنہارا اعتراض ثبول نہیں كروں گائيونگہ اپنے دل سے تنہیں جو قبول كرچكا "ياالله" اس في سريب ليا-اتن تضول بكواس كيول كرتے مو-" "اس يعنى "اس في ساكت مون كي المكننك كي تووه بالتعرجو وكربولى-"بسِ خدا کے لیے سمبرانیاق چھوڑو مجھے کچھاچھانہیں لگ رہا۔"سمبرنے بغوراس کاچرود یکھا۔ جس پر بذارى كے ساتھ البحن بھى تھي اور كيونكہ وہ كمہ چكى تھى كہ كوئى مسئلہ نہيں ہے اس كيے وہ تو كئے سے بازر بااور ا ہے طور پر اس کی البحض قیاس کرکے کہنے لگا۔ "ابھی آتے ہوئے میں نے اربیہ کودیکھا۔بائیک پرجارہی تھی جمال گئی ہے؟" 'میں نے پوچھانمیں' ویسے اس وقت اکٹراکیڈی جاتی ہے'اس نے بھی تہمیں دیکھاتھا؟''اس نے جواب کے ساتھ یوچھا۔ سمبرنے کندھے اچکا کرلاعلمی کا ظہار کیا۔ بھرقدرے رک کر کہنے لگا۔ "تم اليي كيوں ہور بي ہو 'بے زار 'پريشان 'ماناكہ ميں كسى قابل نہيں ہوں 'ليكن من سكتا ہوں محسوس كرسكتا "تسلی بھی دے سکتے ہو۔"وہ اس کی بات بوری کرے مسکرائی تودہ رو تھ گیا۔ "تو بحرجلدى بتاؤكيا بات-"وه يون المنشن موكيا جيه وه وراسشروع موجائي -وكليا بناؤل جب بجھے خود بي بنا تهيں ہے كه ميں كس بات ہے پريشان مول بر بن ول پر بوچھ سامحسوس مور ہا ہاور یہ بھی لگ رہاہے جیسے کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ "وہ بولتے ہوئے اچانک چونگ جینے انجھی ڈور کا کوئی سرا ہاتھ آیا ہواوراس سرے کو تھام کروہ بے دھیائی میں سمیر کودیکھے گئے۔ ولا این وه اس کی خاموش سے جزبر ہوا۔ "ايماسيس مونا جاسي-"وه بدوهياني من بي يولي هي-"اوہو\_اب پہلیاں تومت بھواؤ۔صاف بتاؤ کیابات ہے "سمیرنے بمشکل ای جھنجلاہٹ پر قابویا کر کہا۔ اس نے سرجھنگ کرمیلے خود کو بے دھیانی والی کیفیت سے نکالا ، ٹھر کہنے لگی۔ "بات ده بي رازي بهائي اوراريدي بي ميرامطلب اربيت وكوكه الكوتفي وابس كرك متلني خنم كرف كا اعلان كرديا "كيلن كوئي بهي اس بات كوتسليم نهيس كردبا" يعني ذيري "مائي اي اور خودرا زي بهائي سب كايدي كمنا ہے کہ اربید میڈیکل کرے 'پھرشادی ہوگی' کیکن اس روزجب میں ڈیڈی کے ساتھ تہمارے ہاں آئی تھی تو پھر ہم آئیای کے کھر کئے تھے۔"وہ بولتے ہوئے سوچ میں پر گئی۔ ''پھر؟''وہ پوري توجہ سے اسے سن رہاتھا۔جب ہی اس کی خاموشی کر ال کزری توفورا ''ٹوک دیا۔ " پھربس وہیں کچھ الیمی ہاتیں ہو ئیں جن کی سٹینی کا ادراک بچھے اب ہورہا ہے۔"اس کے کہیج میں تشویش سمث آئی تھی۔ سمیر کو غصہ آنے نگا کہ وہ اتن مجی بات کیول کررہی ہے۔ تورا"اصل بات کیول سمیں کمہ دیت۔ لیکن اسے ضبط کرنا پڑا۔ کیونکہ اب وہ اصل بات جاننا جا ہتا تھا۔ اس کیے نرم سے ہو چھا۔ فواتين والجسك 204 فصبر 2011

اخواتين دُامِيد 201 كومير 2011

W W ہو مل جانے کامت سوھے گا۔" «مَنْمَيْن مِنْمِين سوچوں گا۔ "شهبازربانی مخطوظ انداز میں منے تھے۔ والجها الجمي آب كيا پئيس مح عائيا كافي؟ وه اپني عادت كير عكس شهبازرباني كوبهت الميت دري عقي ا صرف یا مین کی وجہ ہے۔ وكانى \_"شهازربانى فياب تكلف كوخيرياد كمدويا-"بس جب تک آپ چینج کریں میں کافی بجواتی ہوں۔"وہ کتے ہوئے کرے سے نکل آئی۔ کوریڈور میں سارہ اور حماد کھڑے جانے کیا باتیں کردہے تھے۔اس نے توجہ نہیں دی اور سارہ سے کافی کا کہ کریا سمین کے کمرے "الحجا..." ياسمن نے بو مجل انداز میں اچھا کہا۔وہ چو تکی پھر قریب جلی آئی۔ وكيابات مما الياسوچ ربي بي آب؟ "میں سوچ رہی ہوں بیٹا آشاید خمہ ارہے ڈیڈی کواچھانہ لگے وہ شہباز کے یہاں رہے پر اعتراس کریں ہے۔" يا ممين نے خود کوا نتائی خوفردہ طاہر کیا۔ "كيول اعتراض كرين مح جود توده الب سارے رشته داروں سے ملتے بين آپ كو كيوں تميں ملن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ "آپ کوڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مما! ڈیڈی اگراعتراض کریں تا کمہ دیجیے گامیں لے کر آئی ہوں الہیں ا "بیٹا! تہارے تھیال میں ہے بی کون-"یا سمین آزردگی ہے بولی تھی۔

كونكه مين الي تنهيال سے تعلق جو ژناجا ہى ہول-"

" ہے، ی تومیں کمہ رہی ہوں کوئی اتنالمباچوڑا نضیال نہیں ہے 'پھر بھولے بھٹکے تو کوئی آیا ہے 'اس پر بھی اگر ڈیڈی اعتراض کریں تو۔۔ "اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹکا' پھریا سمین کے مگلے میں بانہیں ڈال کر کہنے

"آپذرا' ذرای بات پر پریشان ہوجاتی ہیں مما!اورایی پریشان صورت لے کرشہبازانکل کے سامنے جائیں " سرجم

"کماں ہے شہباز؟"یا سمین کوجیے اب شہباز ربانی کاخیال آیا ہو۔اس انداز میں پوچھا۔ "گیسٹ روم میں 'چلیں آپ اپناموڈ ٹھیک کریں اور جاکران کے ساتھ کافی پئیں۔"اس نے کمہ کریا سمین کا گال چوما 'مجراس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلی تھی۔

وہ بہت دریسے کیلنڈر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔وون بعد اربیبہ کی برتھ ڈے تھی اور اس کی نظریں اس تاریخ ر تھیں، جبکہ ذہن مسلسل میر سوچنے میں مصوف تھا کہ وہ اسے کیسے وش کرے۔اس سے پہلے تو وہ امریکہ میں تھا اوراتی دورے بھی اس کی برتھ ڈے کویا دگار بنایا کر تا تھا اسے گفٹ بھیجنا 'پھراس رات اسے طویل کال کر تا تھا۔ ڈھیروں باتیں ہوتیں مستقبل کے خوب صورت پلان بنتے اور اس دوران دونوں میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہوجا آنو پہلے دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈیے رہتے 'پھرایک دم کوئی ہتھیار ڈال دیتا۔ یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ اس نے ہتھیار ڈالے ہوں اربیہ بھی زیادہ میں اڑتی تھی۔اور اب جانے دنت نے کیسی کروٹ برلی تھی کہ وہ لڑکی کھھ

"اشاءالله "شهازريالي فياس كسريراته راها-"كهابالك كياب علوياتي اليس تيبل بر-"ياسمين ان دونون كوطن كاشاره كرتي موسة آكم برده كئ-سارہ میل پر آخری نظروال رہی تھی جبکہ حماد کھانے کوبے قرار بعیفاتھا۔ "واهدمدتون بعدائي كهانون كي خوشبولمي ميرس كياتهامي-"شهبازرباني في انتالي اثنتياق عليمل ير نظرين دو ژاتي ہوئے کما بھرسارہ کودیکھ کر ہو چھنے لگے۔ "بیرساراا ہتمام تم نے کیا ہے؟" ورسي انكل إلهانا بوايكاتي بين ويسي بجهي أناب بهي جب بواينار موتي بين تومس يكالتي مول- أب كوكما چزیندے؟ میں خاص طور پر بناکر آپ کو کھلاؤں گے۔"سارہ جس بے تکلفی سے بول رہی تھی اس سے وہ سمجھ کئی کہ انگل کے ساتھ اس کی نشست ہوچل ہے۔ "كُرُ اور مِيْا آبِ؟ آبِ كُر بھي كوكنگ آتى ہے؟"شهبازربانى نے اس سے يوچھا۔ "بں اتن کہ اگر سب بکانے کی اِسٹرا تک کردیں تومیں اپنے لیے چھے بنا علی ہوں۔ ویسے بچھے کو کنگ کاشوق نہیں ہے۔"اس نے ساف کوئی سے کماتہ یا سمین مسکر اکر دولی۔ الاس كياس وقت بھي توسيس ب "جبوقت ہوگا میں تب بھی نہیں بکاؤں گ۔"اس نے اپنی پلیٹ میں چاول نکا لتے ہوئے کہا۔ بھر حماد کو کہنی

ماركر كھانے كاشاره كركے خود بھى كھانے ميں مصوف ہو كئ-یا سمین اور شهیاز ربانی کے درمیانی برانی با تیس چھڑ کئیں 'جن میں ان کے عزیر رشتہ داروں کا ذکر تھا۔ دونوں

بھی خوش ہوتے ' بھی اداس ۔ وہ بار بار یا سمین کا چرہ دیکھتی جے برسوں بعد کوئی اپنا ملا تھا جواس کے سیاتھ اس کے میکے کی یادیں شیئر کررہا تھا۔اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے ہدردی مزید سوا ہو گئی کہ وہ کتنی تنہا تھی، بھر كهانے كے بعد شهبازرباني نے جانے كى بات كى تووہ نوچھنے كى-

"آب كالمركمال إلى الكل؟" 'گھر تواہمی مئیں ہے بیٹا آہو ٹل میں ٹھہرا ہوں۔''شہباز ریانی نے بتایا تو وہ یاسمین کو دیکھنے گئی کہ وہ انہیں روکے گی کیکن یاسمین اس سے کہلوا تا جاہتی تھی جب ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی بلکہ وہ شہباز ریانی سے

جب تك يمال موشهاز! آتے رمنا۔"

"آتے رمنات کیامطلب مما! آپ انہیں جانے کیوں دے رہی ہیں۔"وہ فورا" مرافلت کرتے ہوئے کئے

وفضهازانك كرائي المركم موت موع آب موش مين كيون تهرب مين علين ابھي آپ كاسامان لے كر آتے

ہیں سارہ تم انگل کے لیے کمرہ سیٹ کردد۔" "دلیکن بیٹا!"شہباز ربانی نے کچھ کمنا چاہا 'لیکن وہ سننے پر تیار ہی نہیں ہوئی اور اس وقت ان کے ساتھ سامان

لینے چل بڑی۔ تقریبا"ایک گھنے بعد وہ شہباز ربانی کے ساتھ واپس آئی توسارہ گیسٹ روم میں ان کی ضرورت کی ہرشے رکھ چکی تقی۔ وہ سیر ھاانہیں اس کمرے میں لے آئی۔ان کاسوٹ کیس اور بیگ وغیروالماری میں رکھ 'چرکمرے پر

نظروال كركينے كئى۔ "ميراخيال ہے انكل! آپ يهاں كعفو ٹيبل فيل كريں سے پھر بھى اگر كوئى پراہلم ہونو فورا" كمه ديجيما

فواتين دُا بُحست 206 فيمبر 2011

فواتين دُا جُستُ 207 نومبر 2011

"بس جمال میں لے چلول" اس نے کہنے کے ساتھ اس کا باتھ پکر لیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ارببہ نے زبانی احتجاج کے ساتھ بورا زور لگالیا الیکن اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی اور اس نے نتیج کی پروا کیے بغیرزبروستی اسے ای گاری میں بھاکر گاڑی دوادی۔ "بهت میرو بننے کا بیوت ہے مہیں۔ کچھ بھی کرلومیری نظروں میں تم زیروہو زیروبی رہوگ۔" وہ دانت پیں رہی تھی رازی نے دیو مرر میں اے دیکھا 'چراس کا ہاتھ جھوڑ کر گہنے لگا۔ "جھے یعین ہے تم چلتی گاڑی ہے جھلا نگ لگانے کی بات نہیں کروگی کیونکہ تم بہت کم ہمت لڑکی ہو۔" "فرار اختیار کرنے والے کم ہمت ہی کملاتے ہیں۔ اگر تم سمجھتی ہوکہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کاجواب دو۔ تعلق تو زلیماتو۔۔۔ "را زی نے قصدا"بات اوھوری چھوڑ کراہے دیکھا۔ "میرے نزدیک سے بی بمتر جواب ہے۔" وہ زہر خند کہتے میں بولی تھی۔ را زی اندر سے مصطرب ہو گیا تھا'جب ى خاموشى اختيار كرلى توقدر برك كرده طنز سے يو چھنے للى-«كيول حمهين ميراجواب پيند خمين آيا؟» "بس جھوڑداس بات کوئتم نے جو کرنا تھا کرلیا 'اب مجھے بھی کھھا پنے مل کی کرنے دو۔ "اس نے ضبط کی اذیت مسهد كرخود كومصالحت ير آماده كيا تفا-"ضرور کرو جو تمهارا بل جاہے کرو الیکن اپنول کی خواہشات میں مجھے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر تم يه بات مجھ كيول ميں ليتے-" دہ جیسے زیج ہو کر بول۔ دی آگروں ول سمجھنائی نہیں جاہتا اور کیسے سمجھے ایک دودن کی بات تو نہیں ہے۔ برسوں محبت کے نشے میں مدہوش رہا اور اپنے آپ نہیں ادھرے جام لٹائے گئے ونڈ اسکرین پر جمی اس کی آنکھوں میں گئے دنوں کا عکس میں اور اپنے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اور اپنے آپ نے آپ نہیں اور اپنے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اور اپنے آپ نہیں اپنے آپ نے آپ نے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اپنے آپ نے آپ نے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اپنے آپ نے آپ نہیں اپنے آپ نہیں اپن ارىبەكاندراكقل يقل مونے كى اورىيەى يج تھاكەدەلاكە خودكواس تنفرظا مركرتى اس كادل محبت كى کے رمچاتا ضرور تھا 'پھراے مسمجھانے سنبھالنے میں بھی کھے وقت ضرور لکتا تھا۔ '' آگر محبِت کاجام نہیں بلا سکتیں تو زہر کا پیالیہ دیے دد مجھے قصہ ہی حتم ہوجائے گا۔'' رازی نے منکھیوں سے اس کا چرود یکھا جس پر کوئی الگ ہی رنگ انزرہا تھا 'نہ سمجھ میں آنے والا اور اس نے بلكول كوجهي ووعين باريول جهيكا جيس منظر كوجفيلانا جاهتي موئيرجب بولي توكيج مين وه طنطنه بهي تهين تقيا-"تصد حتم ہوچکارازی!اگر تم اس حقیقت کو تسلیم کرلوتو پھر تمہیں جام کی ضرورت محسوس ہوگی نہ زہر پیا لے "تم بهت سنگدل ہو۔"رازی کے سینے سے گھری سائس خارج ہوئی 'پھر کچھ سوچ کراس نے راؤنڈ اباؤٹ سے گاڑیوالیس کے راستے پڑوال دی تھی۔ "السلام عليم! "ميرنے لاؤنج ميں داخل ہو كرسلام كيا "ليكن بھر ثاكے ساتھ سنبل كو بيٹے ديكھ كر كچھ انجكيا كر فواتين دُانجَنت 209 نومير 2011

W

HETY.COM

سننے اپنے رتاری نہیں تھی۔اس کے باوجودوہ اس کی برتھ ڈے سلیبویٹ کرناچاہتا تھا اور اس وقت اس فکر میں تھا کہ ایسا کیا کرے جوار بیہ وہ ہی پہلے والی اربیہ بن جائے۔ گزشتہ سال جب وہ امریکہ سے فون پر اسے وثل کررہا ففاتو اس نے کہا تھا۔

"نیا ہےرازی! آج ساراون میں کیاسوچتی رہی؟"

وی کتامزا آئے جو آج تم اجانک آجاؤاور میری آنکھوں برہاتھ رکھ کردیبی برتھ ڈے کہواور بیہ صرف سوچ ہی نہیں تھی 'مجھے ایبالگ بھی رہاتھا کہ تم خرور آؤ کے 'مجربتا ہے میراسارا دن انظار میں گزرا۔ جنٹی بارڈور بیل بی میں بھاگ کرگئے۔ "اس کے کہتے میں فاصلوں کی چھن اور قریبتوں کی تمنا میں۔

یں بنات رس کرومیں آجا تاتو۔''وہ اس کے جذبات محسوس کرتے ہوئے خود بھی کھوسا گیا تھا۔ ''اچھا۔۔۔ فرض کرومیں آجا تاتو۔''وہ اس کے جذبات محسوس کرتے ہوئے خود بھی کھوسا گیا تھا۔ ''تو آج میری زندگی کاسب سے حسین دن ہوتا۔ہم سرشام سے ہی با ہرنکل جاتے' رات میں کینڈل لائٹ ڈنر

کرتے اور اس وقت تورازی ہم لانگ ڈرائیور پر ہوتے 'ہے تا۔'' ''مہوں ۔۔''اس کابس نہیں چل رہاتھا'اس وقت اوکر اس کے پاس پہنچ جائے۔ ''کتنی پاگل ہوں میں۔ بتا نہیں کیا کمیاسوچی رہی ہوں۔'' وہ یکدم چو نکتے ہوئے بولی تھی۔

و منهارے پاکل بن نے میرا قرار لوٹ کیا ہے ریبا! میں آجاؤں گا' جلدی آجاؤں گااور جیساتم نے سوچا ہے مدای ہوگا۔''

د بہلارہے ہو۔ "اس کی آداز میں بلکاسا شکوہ تھا۔

" " اس نے کہا تھا اور اب دہ اس کی سوچ سے زیادہ اس دن کوخوب صورت بنانا جاہتا تھا ' لیکن اے کیسے منائے۔ پتانہیں دہ اس کے ساتھ پر آمادہ ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس فکر میں دہ مقرر دون اس کے گھر پہنچ گیا۔

ں ہیں۔ اریبہ اس وفت اکیڈمی جانے کی تیاری کررہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتی وہ اس کی آنکھوں پرہاتھ رکھ کردھیرے سے بولا۔

"المبهى برتھ ڈے۔"ایک بل کو تووہ اپنی جگہ ساکت ہوگئی تھی 'پھرایک دم اس کے ہاتھ جھنگ کر ترشی سے

"دكاوكت ؟"

ویکیوں؟ کیا میں تنہیں وش نہیں کرسکتا کن ہوں تمہارا۔"اس نے مجھ جنانے کی کوشش نہیں کی اور سیدھے سادے ایداز میں کہا۔

" ''ٹھیک ہے'کیکن بیہ طریقہ غلط ہے'بہرحال تقینک ہو۔''وہ نروٹھے بن سے کمہ کرا پنا بیک چیک کرنے گئی۔ ''دکھیں جارہی ہو؟''اس نے پوچھا۔

''موں۔۔"اریبہ نے بیگ کی زپ تھینجی 'بھراہے دیکھ کر کہنے گئی۔"میری برتھ ڈےیا در کھنے کاشکریہ۔سامہ کیک بنار ہی ہے 'کھاکر جانا'میں تو خیر دہریت آؤل گی۔"

۔ 'کیامطلب'انی بر تھ ڈے کاکیک تم نہیں کاٹوگی؟'اس نے جرت سے بوچھا۔ ''اجھامیں چلتی ہوں''اریبہ نے شایر اس کی بات کاجواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔وہ جز برز ضرور ہوا' پھر بھی نورا''اس کے بیچھے بھاگا آیا تھا۔

سے نقل می ۔وہ بر ہر صرور ہوا چرا می کورا مہاس سے بیلیے بھا د سنو مم اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔"

فواتين والجسك 208 فومير 2011

آگئ اور قرے اس کے اور ساجدہ بیگم کے در میان رکھ دی۔ ''دشکر ہیں۔''وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہی ٹنا کو دیکھ کراب شرار تا ''مسکرایا تھا۔ ''دشکر ہیں۔''وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہی ٹنا کو دیکھ کراب شرار تا ''مسکرایا تھا۔ "بس رہنے دو 'پتا ہے کتنے تمیزدار ہو 'انجھی سارے پول کھول دوں گ۔ " نتائے فورا سٹوک کر معنی خیزانداز میں اور سیدی ا " بول کامطلب میں پا ہمیں؟" ثنااس کے شیٹانے سے مزید شیر ہو گئی۔ ''نہیں 'میرامطلب ہے کون سے بول؟کیا 'کیا جیس نے؟''وہ جی کڑا کرکے بھی ہکلایا تھا۔ صرف ساجدہ بیکم ى دجه سے درنہ تناہے خا نف ہونے والا مہیں تھا۔ "بتادول ؟" شانے و حمکایا تب ہی ۔ ساجدہ بیکم نے شاکو ٹوک دیا۔ "كيولاس كے بيجھے پڑی ہو عادًا پناكام كرو بمثاتم جائے ہيو-" "جي ..." وه جائے كابراسا گھونٹ لے كر كئيسوں سے ٹناكوجاتے ہوئے ديكھنے لگا 'كھردد سرے گھونٹ ميں كپ خالی کرکے اٹھ کھڑا ہوا۔ "اجيمامماني جان!ميں چلتا ہوں۔" "كيون بياً! آئے ہوتو بليھو" آرام سے جانا۔"ساجدہ بيكم نے محبت سے كما۔ " بھر آؤں گاممانی جان! ابھی ایک کام سے جانا ہے 'اس نے بہانہ کیا اور انہیں خدا حافظ کمہ کر کمرے سے نکل تنا چروہیں مسل کے ساتھ بیٹھی جائے بی رہی تھی۔وہ خامویٹی سے نکل جانا جا ہتا تھا الیکن ٹنا کی ہنسی نے اس کے قدم روک کیے کیونکہ صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ ای برہمی تھی۔ "بال اب بولو كميا كه ربى تهيسي؟" وه سنبل كي موجود كي يكم نظراندا ذكركے براه راست ثنا كود يكھنے لگا۔ "ارے واہ مامی کے سامنے تو بھیکی بلی ہے ہوئے تھے۔" تنانے چھرنداق اڑایا۔ "اے ادب کہتے ہیں 'تم بھی سیکھ لوئبہت ضروری ہے 'جلتا ہوں۔"اس نے حتی الامکان کہیے کو تاریل رکھ کر کمااور جانے کے لیے قدم برمعایا ہی تھاکہ ثنابول پڑی۔ "رازی بھائی سے تہیں ملو کے بیس آنے والے ہیں۔" ""آجائيں توائيس ميراسلام كمدوينا- ميں پھرچھٹى كون آول گا-"وہ قصدا"مسكرايا "پھرجاتے جاتے بلث "ویے رازی بھائی ابھی نہیں آئیں گے ور ہوجائے گی انہیں۔" "بہتم کیے کمیرے ہو؟" ثنااین اندراس کے لیے جانے کیا بغض لیے بیٹھی تھی جو مسلس اسے زج کرنے کی کو مشش کردہی تھی۔ "يهال آتے ہوئے وہ مجھے ارببہ کے ساتھ نظر آئے تھے۔ آج ارببہ کی برتھ ڈیے ہے تا۔" اس نے بوے آرام سے ثاکے اندر آگ لگادی اور تیزقد موں سے آگے بوھ گیا۔ (باتى آئدهاهانشاءالله)

خواتين والجست المالك فهمبر 2011

W

''آجاؤ'کوئی پردہ نہیں ہے' یہ میری سمبل آئی ہیں۔میراخیال ہے پہلے تمہاری ان سے ملاقات ہو چلی ہے۔ سلل آني!آب جانتي بي اب اميند يهو چو كاميا بي سمير-"تناء في اس كرك بر تفصيلا "بتايا-"وه بلال ہے؟"اس نے سنبل کوتصدیق یا تردید کی زخمت سے بحالیا۔ "بلال توسیس ہے اور رازی بھائی بھی آجھی آفس ہے شیس آئے ، کیکن اس کا پیر مطلب شیں ہے کہ تم کھڑے کھڑے واپس چلے جاؤ۔ جیھو کامی نماز پڑھ رہی ہیں گارغ ہوجائیں توان سے مل لیتا۔" تناكوب مروتى وكهات موع جانے كيا خيال آيا جوروادارى تيمانے لكى-"شكرىيد"ات سنبل كوجه سے اخلاقا "كمنابرا ورنداس كھريس اس كاكوئي ايسا تكلف نہيں تھا۔ "ارے! تم تو خاصے مہذب ہو گئے ہو۔" ٹنا ہننے لکی اس نے گھور کراہے دیکھا 'پھر سمبل کی طرف متوجہ "ا تھی ہوں تمہاری ای اور بس ٹھیک ہیں؟"سنبل نے مسکر اکر ہوچھا۔ "جي إآب بهي ماريها آيئة نا-"أس في بحرافلاق كامظامره كيا اصل مين تووه بيدو يكفف آيا تقاكه ساره نے جو محسوس کیااس میں سنی سچانی ہے۔ "ہاں مبح رازی بھائی بھی کمر رہے تھے تہماری طرف جانے کو "آئیں گے ہم لوگ متنبل آبی چلیں گے۔" نا كوجعيه موقع مل كياتها وازى كے ساتھ سنبل كوملانے كا۔ "بإن رازى بھائى سے بھى بہت دنوں سے ملا قات نہيں ہوئى جمیابہت وريس آتے ہيں؟ جس نے پوچھا۔ "الكثروري، ي آتے ہيں اليكن آج تو جلدي آجائيں گے۔ "شانے کہتے ہوئے شرارت سے سنبل كود يكھا۔ سنبل کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ ہے گئی اور ٹناکو کہنی مار کر گھورنے گئی ۔ وہنہ صرف جران ہوا بلکہ وہاں بينهنامشكل موحمياتوا ته كفرا موا-"ميراخيال ہے ممانى جان نے نماز برده لى بوكى ميں ان مل لول-" وم معلومين جب مك جائے بناتى موں ميو مح نا؟" تنا في الحقے موتے بوجھا-وہ اثبات ميں سرملا كرساجدہ بيكم " خوش رہو! برے دِنوں بعد آئے گھر میں سب خیریت ہے؟" ساجدہ بیکم نے دعا کے ساتھ یو چھا۔ "جي إ آب تو آتي بي تهين بين-"وه اين كياس بيضة بوئ بولا-"كياكرون بيناا كفنون كي تكليف في كميس أفي جائے كے قابل نميں ركھا الكل كھرى موكرره كئي مول-تم ابھی آرے ہو؟"ساجدہ بیلم نے اپنی معدوری طیا ہرکرتے ہو چھا۔ " کچھ در ہوئی ممانی جان! آپ فماز پڑھ رہی تھیں اس کیے میں وہاں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔" " چائے بی۔ "ساجدہ بیٹم کے لیجے میں اچا تک جومٹھاس تھلتی تھی 'وہ مغلوب کردی تھی۔ "تنابناری ہے۔" "اچھا۔ اچھاتم آرام سے بیٹھو طیبہ کیسی ہے اسے بھی لے آتے۔"ساجدہ بیٹم نے کھک کراس کے لیے وسیں ابھی گھرے نہیں آرہا ویے کی دن لے آؤں گاطیبہ اور ای کو۔"اس نے کمات، ی ٹاچائے لے کر

خواتين دُاجُت 210 نومبر 2011



مونى بيك برسرر كه بسى كاختنام برانها" كى آوازىي تكال رب تص اربيد فوري طور بر کھے سمجھ نہيں سكى۔ بيہ بھي نہيں كہ آتے برھے يا واپس پلٹ جائے جران سى كھڑى تھى۔ ا بیا سمین نے سراونچاکیااور بے تحاشاہی کے باعث آنکھوں ہے ہتے پانی کوصاف کرتے ہوئے نظرار یہ پر ای تو یک گخت اس نے اُس ماحول کو یوں بدلا کہ امریبہ پریشان ہو کر بھاگی آئی۔ 'کیا ہوا مما' آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مشہاز رہائی بو کھلا کرسیدھے ہو بیٹھے اور یا سمین کو دیکھنے لگے۔جواب ا تاعدہ سکیاں لے رہی ھی۔ "انكل!آب بتائيس كيامواب مماكو؟ كيول روري بني" "بیٹا!"شہازربانی اس قدر کہ کررہ کئے "تب یا سمین سسکیوں کے درمیان کویا ہوئی۔ "این قسمت کورورہی ہوں۔ کس مقام پر تمہارے باپ نے بچھے اکیلا جھوڑ دیا۔ ایسے وفت میں جب ہمیں ل بیٹھ کربچوں کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا اور فیصلہ کرنا تھا۔ میں اکیلی کمزور عورت کیا کر سکوں گی۔" "اوہویا سمین! بھی تؤمیں تہمیں سمجھارہا ہوں کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ تہمارے بچے تہمارے ساتھ ہیں۔"شہباز ربانی کوبات کا سرامل کیا تھا۔ " بھرماشا اللہ سب بچے سمجھ دار ہیں۔ تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جلو! رونا بذكره وللموجى ليسے بريشان موربي ہے۔" "مایلیزا" ریبے نے اس کی کا نیاں تھام کر منت کی۔ ۔ "سوری بیٹا ایس ابھی شہبازنے حال احوال بوجھا تول بھر آیا۔ میں تھیک ہوں۔ ڈونٹ وری۔"یا سمین نے اریبه کا گال تھیکا 'پھراہنے آنسوصاف کرنے لکی۔ شهبازربانی اربیه کاچهرد میکھتے ہوئے میہ جاننے کی کوشش کررہے تھے کہ آیا وہ مختکوک ہے یا مطمیئن الکین انہیں کھاندازہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے چربے پر اس وقت یا عمین کے لیے صرف پریشانی چھلک رہی تھی۔ "مما! آپ کوا تناحساس نہیں ہونا جا ہے۔ چلیس اسمیس!منہ ہاتھے دھو میں 'چرچائے بیتے ہیں۔' اربیدنے یا سمین کا ہاتھ بکڑ کرا تھا دیا اور جبوہ کمرے سے نکل کئی تب اس کی جگہ پر بیٹھ کر شہباز ربائی سے "اصل میں انکل مماہت لونلی قبل کرتی ہیں اور ہم ہے تووہ اپنے دل کی بات کہتی جھی نہیں ہیں۔ بس میں ظاہر كرتى بين بجيسے الهيس كونى منيش لهيس اللين ميں بحى تهيس مول-سب مجھتى مول ويدى كى سكند ميرج كاانهول نے بہت اٹر کیا ہے۔ اور اب اواس خوف میں بھی مبتلا ہو گئی ہیں کہ کہیں ڈیڈی ہم سب کوان سے چھین نہ لیں۔ " إ بال إمن ني بھي ابھي مي محسوس كيا ہے۔ "مشها زرباني نے قورا"تقىدىق كرے كويا اپني پوزيشن مليمر ''اپیانہیں ہوسکتاانکل! آپ بتائیں کیا ہے ممکن ہے کیے میں 'سارہ اور حماد مماکوا کیلا چھوڑ کرڈیڈی کے ساتھ جلے جائیں؟ اس کے لیج میں غیب سے جارگ در آئی تھی۔ "نہیں بیٹا! بیا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گائتم فکر مت کرد۔"شہباز ربانی نے "تحییک بوانک اِتعینک بو-"دہ ممنونیت ہولی تھی۔ اے تاجور کواپے ساتھ لانے کا میں طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ فوری شادی کرلے میوں تاباں اور تاجور آرام وروال المناب 129 دسمار 2011

"نومسیف احدنے دو سری شادی کیوں کی؟" مبازربان كوكوكه بيبات اول روزے كھنگ راى تھى ليكن بوچے سے يوں گريز كررے تھے كه كىس ياسمين کے زخم نہ کل جائیں۔ ابھی بھی بہت احتیاط سے یو چھاتھا۔ یا سمین کے ہونوں بر ذراس مسی ابھر کردم توڑئی۔ پھرصاف کوئی ہے بولی تھی۔ "ظاہرے جب میری طرف سے اسے کوئی خوشی سیس کی تواسے یمی کرنا تھا۔" «كُمْ أَن يَاسْمِينِ! منهيسِ توپالينا بي اس كي خوش مستى تهي-» "اس کی تال امیری تو تمیں ۔ اور جهال میں اپنی بد قسمتی کا ماتم کر رہی ہوں وہاں وہ اپنی خوش قسمتی پر تازیسے كرسكناتها-"ياسمين في آخريس قريب بين شهراز رباني كوذراس كردن موزكر ترجي نظرول سود كما تفا-"اونو الوتو تم نے جان بوجھ کر۔ کیوں؟" شہبازربانی کو جھنکالگا تھا۔ 'نیہ تم پوچھ رہے ہوشہازتم!''یا سمین پوری ان کی طرف گھوم گئے۔اس کے چرہے پر کرب پھیل گیا تھا۔ شهبازربالى نے پہلے ہونٹ جینچے۔ پھراس کاہاتھ تھام کر کہنے لگے۔ "جب قسمت سائھ نددے تو حالات سے مجھو تاکر تارہ تاہے یا سمین!" "میں نمیں کرسکی بلکہ میں نے سمجھو آکرنائی نہیں جاہائیوں کرتی جمیری اپنی کوئی زندگی نہیں تھی کیا؟ جھے ائن زندگی صفے کاحق تھا۔ جیے میرے مال باب نے تسلیم نمیں کیاتہ پھرمیں کیوں کئی کاحق تسلیم کرتی؟ نمیں کروں گ-"دوج جي كريول روي عي-اريليكس ياسمين ريليكس إ"شهازرباني ناس كالماته تهيكاليكن اس كاندرجان كب عدب غباركو وكيا تقااس وتت الرعم اب بيرول بر كمرے نهيں ہوئے تھے۔كتنا عرصه لگنا تنہيں اب بيرول بر كورا ہونے مِين؟ سِال دوسال اورب كونى اتنالساع صدنونهي تفاجو ميرے مان باپ مجھے دو ذنت رونى ند كھلا كيتے ميں كتنارونى ، کُزگزائی کیکنِ این پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا الٹا مجھے احمق قرار دیتے کہ ایک قلاش آدی مجھے کچھے نہیں دے سکتا' توصیف احدے گھرمیں راج کول گ-وہ مجھے رانی بنا کرد کھے گائو ٹھیک ہے میں بن گئی رانی جوتے کی نوک پہر رکھ آخريس اس في انتمائي نفرت مرجمنكا تفاد شهبازرباني چند لمحات ديست رب بهردهر عرب وجها-"اس سے کیا حاصل ہوا تہیں؟" "ميرى تمنا مرف تم يتي متم تنيي مل تو پر كوئى تمنا نهيں جاگ- اور جب تمناى نهيں تو پركيا عاصل وصول-"ياسمين آزرده نظرآنے كلي سى-تم بهیت بو قوف بیو- 'مشه بازربانی نے کمری سانس تھینجی پھر کہنے لگے۔ '' مجھے اگر بتا ہو تا کہ تم اپنے ساتھ بیہ سلوك كردگ تواى وقت تمهيس به كاكر لے جا تا۔" "میں اب بھی بھاگ سکتی ہوں۔"یا سمین بے اختیار کمہ کرخود ہی محظوظ ہونے گئی۔ "رسكى! چلوائمى بھاك چليں-" شهبازرباني اس كے ساتھ شامل ہو گئے۔ مجرددنول منے لئے عجیب بنسی تھی بجب میں پچھتاوا بھی تھااور پچھتاوے کامداوا بھی۔اگر پہلے پچھ ناممکن تھاتو اب ممكن موسكتا تفا اليكن درمياني ماه وسال نهيس سمين واسكية تتص تب ى ارب تيزقد مول الدر آئى يرايك وم رك كئ یا سمین بنتے ہوئے یوں دوہری ہو گئی تھی کہ اس کی پیشانی شہباز ربانی کے مطفے سے جا گئی تھی اور شہباز ربانی

خواتين دا بحسف 128 وسمال 2011

ا نے گان نہیں کیا تھااور اس وقت تووہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ زہن پر ایا کی آواز ہتھوڑے برسار ہی "وندسنده بدلے میں تاجور مانگتاہے" "نہیں۔!"وہ پورانسینے میں بھیگ رہاتھا۔ گھرا کر بالکونی میں تکل آیا۔اس تمام عرصے میں آج پہلی باروہ اجالے وسط وسمبری بلکی دهوب ابھی باقی تھی۔ گوکہ سردی نے ابھی اپنارنگ شیں جمایا تھالیکن خوش گوار محنڈک محوس ہور ہی تھی۔وہ اگر اپنے حواس میں ہو باتو ضرور سوچتا کہ وہ کتنی سمانی شاموں سے محروم رہاتھا۔ پھراسے ملال بھی ہو ہا جبکہ اب کوئی احساس ہی تہیں تقیاب نیچے کمپاؤنڈ میں کھیلتے بچوں نے اود هم مجار کھا تھا الکین اس کے کان اس شورے بھی آشنا میں ہورے تھے۔ کتنی دیروہ اؤف ذہن کے ساتھ بچوں کی ہڑیازی دیکھتارہا پھراس کی اظرين بعظى تحين-سامنے كے ايار منتس سے دولؤكيال سيره هيال اتر رہى تھيں۔ وہ النيس ويلھتے ہوئے بھى تمين و کھ رہاتھا۔ عجیب بے خودی تھی۔ وہ خود کو بھی فراموش کیے کھڑا تھاکہ اجاتک اس کے ذہن کو جھٹکالگا تھا اور یو تھی میں۔نظروں کے سامنے جو دولڑکیاں تھیں ان میں سے ایک مهارت سے بائیک اشارث کرکے جیتھی اور زن ے بھالے تی سی۔ اوراہے لگاجیے اس نے ابھی ابھی جنم لیا ہے۔ اس سے پہلے دہ کمیں نہیں تھا۔ اس کے احساسات کو پھرے زندكى ملى تهى وه اب و مكيد رباتها من رباتها اورسوچنے بھى لگاتھا۔ "رازی بھائی پلیز! چلیں تال سنیل آئی نے اسے اصرارے بلایا ہے۔" ٹنامبح سے رازی کی خوشار کررہی ممى اوراب تورودين كومو بي ص-" تم بلال کے ساتھ کیوں نہیں جلی جاتیں؟"رازی اس کی رونی صورت دیکھ کرصاف انکار بھی نہیں کرسکا۔ " نہیں بھائی! بلال تمام راستہ ڈانٹتے ہوئے جا آہے۔ میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ۔" ننانے مزید منہ پھلا '' ومين مجهاديتا مول اس-مين داف كا-" "رہےویں میں نمیں جارہی-" ٹاناراض ہو کرجانے کلی متب مجبورا"رازی کواٹھنارا۔ المجيما چلو كورويلهو زيان دروبان مت ركنا-" "میں میں موڑی در بمنصیں کے "شاخوش ہوگئے۔ امی کو بھی ساتھ لے جلتے ہیں۔ کچھ آؤٹنگ ہوجائے گی ان ک۔"رازی نے اس کے ساتھ کمرے سے نگلتے ' سوچ لیں! ای ساتھ جائیں گی تو پھرجلدی واپسی نہیں ہوگ۔ یہ بھی ہو سکتاہے ماموں جی رات میں روک لیں۔ "خانے اے اس کے اراد ہے ہے بازر کھنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوگئ۔ "اجھاجاؤ" می ہے کہ آؤ۔ ہم ابھی آتے ہیں۔"وہ کہتے ہوئے با ہرنکل گیا۔ ثانے کھڑے کھڑے ساجدہ بیکم کورازی کے ساتھ جانے کا بتایا 'پھرپھا گئی ہوئی آکر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شاید اے خدشہ تفاکیہ کہیں رازی کاارادہ بدل نہ جائے۔ رازی نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آھے برمعادی پھر یوچھنے لگا۔

ہے روسکتی تھیں۔ اور بظاہر تواسے اپی شادی میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ پھراس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا كداباكيون المرمول كررب يتصدوه روزانه بى اباكوفون كرربا تقايير جائي كيك كياك كابات كابات كالماكية بين-اورروزي اباكوني نئ بات كرتے تھے۔اس وقت ده بري طرح بسنجلا كيا تھا۔ "ابالته سواف ساف بتائيس كيامسكه ب- آپ ميري شادي نميس كرنا جا بتيا...؟" " کے میں کیوں نہ جاہوں گا۔ "مباس کی بات بوری ہونے سے پہلے بول پڑے تھے۔" بچھے تیری ذات سے كتنے فاكدے پہنچ رہے ہیں۔برا كما كے وي رہا ہے تا بجھے جو میں تیری شادی نہیں كروں گا۔" "كيول ناشكرى كرتے بين ابا! جتنامين كرسكتا بول كرربا بول- برمينے منى آرڈرملتا ب آپ كوكه مين ؟"وه «بس رہےوے۔احمان نہ جتا۔" ومیں کوئی احسان نہیں جتارہا۔ زیاوہ کماؤں گاتو زیادہ بھیجوں گا۔ ابھی آپ جھے میری بات کاجواب دیں کمیا کہتے میں تاباب کے ایاج وہ فورا "اصل بات کی طرف آگیا۔ " بہلے تو بتا تجھے ضرور تابال سے شادی کرنی ہے۔ "مبانے یو چھاتووہ فوری قیاس کرکے بولا تھا۔ "اس کامطلب سے آپ میری شادی باباں سے مہیں کرنا جائے۔" " بجھے چیمیں نہ لا تو اپنی بات کر۔"ابا کو غصر بتا نہیں کس بات کا تھا۔اس نے بمشکل خود پر قابوپایا بھر آرام بہر میں آباں بالیمیں آباں بی سے شادی کرنا چاہتا ہوں گاگر آپ کواعتراض ۔۔ " "نیر نہ پتر این محمد میں میں۔ "میا فورا" بولے تھے۔ "اور اعتراض نو آباں کے باپ کو بھی نہیں ہے۔ پر وہ برلے میں بابور ما مکتا ہے۔" "ک۔ کیامطلب؟"وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھانھا۔ "وشرف.!" با نوروے کر کھنے لگے۔" آبال کی شادی وہ وٹے نے پر ہی کرے گا۔ اب بتا تاجور کوبیا ودول تھیک لکتا ہے تومیں ہای بھرلیتا ہوں۔" انن - شيس ابا المحمى آب مجهدند كسي-من من خود آول كا خود بات كول كا- آب - آب بس ده بالكل نمين مجهده القاكدده كياكمدرها بادركيا كمناجا بتاب "اچھا تھیک ہے۔" ہانے لائن کان وی تھی کیلن اس کی ساعتوں میں ابھی بھی ان کی آواز گونے رہی تھی۔ اسے لگاجیے اس کے دماغ کی سیس محفظے کو ہیں۔ دونوں یا تھوں میں سرتھا ہے وہ بے یا رومددگار بیٹھا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جواے دو گھونٹ بانی بی پلافیتا۔ اس کا حلق خنگ ہورہا تھا۔ انتمائی بے چارگی ہے وہ اپنے اطراف ادھر جب سے اس فے ابا ہے اپن شادی کی بات کی تھی اسے این المنٹ میں رونقیں اتر تی محسوس ہونے لگی تھیں۔ چیتم نقبور میں وہ تابال کو یمال وہال مرجگہ چلتے بھرتے دیکھ رہا تھا ، بھی لگتاوہ کجن ہے اے پکارتی ہوئی نكل ربى ہے۔ مجى بالكونى ميں ماجور كے ساتھ كھڑى ہر آئے گئے پر تبعرے كرتى وجراس كى كھ ملكملا بنيں۔ بچھلے چند دنول سے وہ میں سب سوچتا اور اپنے آپ مسکر اتارہا تھا۔ اپنی راہ میں کسی رکاوٹ توکیا آزمائش کا بھی

فواتين دُاجُت (130 وسمير 2011

وَوَا تَمِن وَا بُحِث 131 وسمال 2011

"دستلے مسلط میں بلایا ہے؟"

"اوہوسنگی آپی!اب آپ تونہ اپناموڈ فراپ کریں۔" ٹناکو کھسیا ہے میں اب کچھ نہیں سوجھ رہاتھا۔ "میراموڈ ٹھیک ہے 'تم چکو' میں بیالے کر آتی ہوں۔" سنبل نے کباب پلیٹ میں نکالتے ہوئے سیاٹ کہج "ارے واہ میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جو جاکر آرام ہے بیٹھ جاؤں اور یہ آپ اتنا تکلف کیوں کررہی ہیں: بن جائے تھیک ہے ویسے بھی رازی بھائی اس وقت کھے تہیں کھاتے۔" 'میں صرف رازی کے لیے تو نہیں بنا رہی۔ چلوا بیر ٹرے لے جاؤ۔''سنبل نے کہتے ہوئے ٹرے اٹھا کر ٹنا کے "اور آب؟" ثنااندرت كه خاكف موكني هي-وسين جائے لے كر آتى ہوں۔" "جلدي آئے گا۔" ثنا کو فی الوقت بھا گئے میں عافیت نظر آئی۔ لیکن دویار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے تہیہ كرايا تفاكد اربيه كاپتاصاف كركے رہے گی اور سنبل كوبى اپنى بھا تھى بتائے گی۔ خاصا خوش کوار ماحول تھا۔ یا سمین اور شہباز ربانی اربیر اور سارہ کوا ہے بچین کے قصے سنارے تھے اوروہ دونوں بری محظوظ ہورہی تھیں کہ اچانک یاد آنے پر سارہ بولی تھی۔ الرے آج توویک ایڈے ڈیڈی آس کے۔" یا سمین نے ایک دم شہازربانی کودیکھا۔وہ بھی اس خرے کھے ہے چین ہوگئے تھے۔ "ہاں۔ کماتوڈیڈی نے یہ بی تھاکیاب ہرویک اینڈیر آیا کریں گے ویکھو۔ ارببكاندازمس باعتباري محى كرشهازربانى يوجهنے للى انكل آب ديري سے ملے ہيں؟ "ہوں...!" شہاز ربانی جائے کاسب لے رہے تھے۔ کی نیچ کر کے "نہوں" کی آوازے زیادہ کردن ا ثبات میں ہلائی 'پھر کہنے لگے۔''شادی میں ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد دوا کیے۔ بار سامنا ہوا' پھر میں یا ہر چلا کیا۔ اب توشایدوه بچھے بہجا میں کے بھی سیں۔ ورتب انسیں بھان لیں گے؟"سارہ نے فورا"رو جھا۔ و کیوں نہیں۔ آگران میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہوگی تو ضرور پہچان اول گا۔ "شہباز ربانی نے قصدا" محظوظ اندازانتیارکیا مجراسمین کے چربے پر نگاہ والی وہ کسی سوچ میں بیٹی تھی۔ «چلیں دکھتے ہیں ڈیڈی آپ کو پیچانتے ہیں کہ نہیں۔"سارہ نے مشاق انداز میں کہا تب ہی گاڑی کے ہارن کی سازیں دلیکتے ہیں ڈیڈی آپ کو پیچانتے ہیں کہ نہیں۔"سارہ نے مشاق انداز میں کہا تب ہی گاڑی کے ہارن کی آواز آئي تواريبه بيساخة جرت بولي هي-یا سمین نے چونک کراریبہ کودیکھا 'پھرایک دم اٹھ کراندر جلی گئی۔ پھونکہ اریبہ کے سامنے دہ اپنا فدشہ بیان کرچکی تھی کہ توصیف احمد عشمیاز ربانی کے آنے پر اعتراض کریں گے 'اس لیے اسے یا سمین کے جانے پر تعجب برچکی تھی کہ توصیف احمد عشمیاز ربانی کے آنے پر اعتراض کریں گے 'اس لیے اسے یا سمین کے جانے پر تعجب نهيس موا البية ساره ضرور حران تهي-كراى طرف آكے تووہ دونوں ائي جگہ سے كھڑى ہوكئيں-

"ادبو بھائی! ہوگی کوئی بات ۔ ہوسکتا ہے سربرائز ہویا پھر صرف محبت میں بلایا ہو۔ میں بھی تو انہیں بلاتی ہوں۔ "منااس کے سوالوں سے تنگ رو کردولی تھی۔ "وہ تو تھیک ہے لیکن سلل کے ساتھ تہماری دوسی میری سمجھ میں نہیں آئی۔میرامطلب ہے اس کی اور تهاري عربين کافي فرق ہے۔ "رازي کے اندر کوئی کھوج نہيں تھی۔ سيد ھے سادے انداز ميں بات کررہا تھا۔ "توكياموا!سيل آيى كوئى غيرتوسيس مارى مامول زادين اور رشته داري من عمول كافرق آرے سي آبا-محبت اور خلوص و یکھاجا باہے۔جہاں۔ زیادہ خلوص ملتاہے 'بندہ وہیں بھا گتاہے۔' تنااندر بى اندرجز برخرور موئى لىكن كمال موشيارى سے بات سنبھال رہى تھى۔ اليوتم تعيك كمررى مون "رازى في مائدي تويناكوموقع مل كيا-" بج بھائی! بچھے شروع سے سنبل آبی بہت اچھی لکتی ہیں۔ اتن محبت کرنے والی میراول چاہتا ہے اسیں اپنے "ابھی تواس کا گھر آگیا۔"رازی نے گاڑی روک کرٹا کودیکھا۔ "ا تى جلدى!" شاكوافسوس بواكه ابھى تواس نے اصل بات شروع كى تھى۔ "اب تم بھی واپسی کی جلدی کرنا۔"رازی نے پھراسے تنبیہ کی اور گاڑی لاک کرے اس کے ساتھ اندر آیا تو میلے مقام پر ماموں جی اور مامی جی سے ملا قات ہو گئی۔ دونوں نے اس کی آمد پر جمال خوشی کا ظہار کیا 'وہاں شکوہ پر حرب بمی که ده او هرکارات بی بعول کیا تھا۔ رازی نادم ساہ و کرد شاحقیں دینے الگاتو تناجلدی ہے سنبل کے کمرے میں آئی۔ "ارے ہم کیے آئیں؟"سیل اچانک ٹاکود کھ کرجران ہوئی۔ "رازى بهمائي كي سائقه-" ثنانة الراكر شوخي سے بتايا تو سلىل جمعينپ كربولي-"توفرصت ل في الهيس-" "ارے!آپ کے لیے تو فرصت بی فرصت بہا ہے مجے یہاں آنے کوبے قرار منے میں بی کاموں مين الجهي موتى تحى-خيراب آب درينه كرين علدي الهين اپناديدار كراديس-"ثنابت جيلنے الى تحى-"بہشت الی باتیں نہیں کرتے۔" سیل نے مصنوعی خفکی سے کھوراتھا۔ والحجما آب چلیں تو۔ "تنانے اس کا ہاتھ بکڑنا چاہاتودہ جلدی سے اپناددیشہ تھیک کرنے کی "بجرنا کو چلنے کا اشارہ كرك أس كے ساتھ لاؤىج ميں آئی۔ رازی اموں جی کے ساتھ باتوں میں معموف تھا۔ ای جی جیے سنیل کے انظار میں بیٹھی تھیں۔اے دیکھتے ای محض رازی کواس کی طرف متوجه کرنے کی خاطراد کی آوازمیں اسے مخاطب ہوئیں۔ "بينا! چائے آؤجلدی۔" "جى إلى منبل نے بلنے سے پہلے رازی کود مکھااورات متوجہ نہ پاکر کئن کی طرف بردھ گئے۔ ناپریشان ہوکراس بی ہے۔ ہماگی آئی کہ کمیں جھوٹ کا بول نہ کھل جائے۔ الزام ای جی کے مرد کھ دیا۔ "ای جی بھی بس کیا ضرورت تھی فورا" چائے کا کہنے کی۔ ہیلوہائے تو ہونے دیتیں۔ بے چارے رازی بھائی۔۔" مسئیل کچھ نمیں بولی ننہ بی اس کی طرف دیکھا۔خاموش سے ایک چو لیے پر چائے کاپانی رکھا 'دو سرے پر کباب

خواتين دا بحسث 132 دسمار 2011

خواتين والجسك 133 وسمير 2011

"ایاعلطی کی ہے میں نے؟ برسوں بعد میرا کوئی عزیز با ہرسے آیا ہے اگر میں نے اسے یمال تھرالیا ہے تو کون ل آیامت آگئے ہے۔" یاسمین نے آوا زوبالی تھی الیکن لہد ہنوز سیکھاسلگتا ہوا تھا۔ 'شٹ اپ بچھے تنہارا کوئی عذر نہیں سنیا۔اپ عزیزے کہوا پناٹھکانا کہیں اور کرلے 'میرے گھرمیں اس اليكونى جكه تهيل-"إنهول في عصب كها-" نعیک ہے تو پھر ہم اس کھرمیں ہمیں رہیں گے۔" یا سمین نے وسمل دی۔ "ہم سے مطلب؟" توصیف احدی آوازجانے غصے کی انتار جاکردم تور می یا یا سمین کی دھمکی کام کر گئی "میں اور میرے یچے"یا عمین کردن اکر اکربولی تھی۔ " بجے؟ بچوں کانام مت لینا 'اگر تم نے بھی ایساسوچا بھی تومیں انجام کی پروا کیے بغیر تہمیں شوث کردوں گا۔" ان كے لہج كى سنگينى سے ياسمين مرعوب نہيں ہوئى الناباتھ اٹھاكر كہنے لكى۔ "بس توصیف! پی ازجی دیسٹ مت کرو- بچوں کی نظروں میں اب تمہارا وہ مقام تمیں رہائم نے خود اپنے نپ کوان ہے دور کیا ہے۔ اس کے بعد تم ہے توقع کیے کررہے ہوکہ بچے بچھے اکیلا کمیں جائے دیں مے؟ جمال مِن عِادِل كَي وه مير بساتھ جائيں مح-" "لكتاب شهبازربانى في برط آمراو في الم تهيس-"توصيف احمد في جبهتا مواطنزكيا أياسمين تلملا من "تم الچھی طرح جانتی ہو' مجھے تہیں آئینہ دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔"توصیف احمد کمہ کر کارنر کی طرف رده کئے۔ گاڑی کی جالی اٹھائی 'بھراسے دیکھ کردو لے تتھے۔ "ميں جارہا ہوں۔ دوبارہ آؤل تو شہبازربانی سال سیں ہونا جا ہے۔" "وه الى مرضى سے يهاں نهيں ره رہا۔" ياسمين بتانا چاہتی تھی كير اربيد زيردستي اسے ليے كر آئي ہے، ليكن إسف اخداس كى بات بورى مونے تك ركے بى ميں بول اس كے قريب سے نكل كر محے جيے كھ منتابى يا سمين ڪولتي رو گئي اپني ٻِے بسي پر ميونکه احجي طرح جانتي تھي که وہ خواہ کتني من ماني کرلے ' اس گھر ميں وی ہوگاجو توصیف احمد جاہیں گے۔وہ کسی طرح بھی انہیں یہاں ہے مکمل طور پر بے وخل نہیں کر سکتی۔ کھران كا اولادان كى اوروه كھراور اولادى تمام ذمهدارياں فبھا بھى رہے تھے۔ اگران كى طرف سے كوئى كو تابى ہوتى عب تو ووان کے خلاف با قاعدہ محانینا سکتی تھی مرابیا تہیں تھا جب ہی اس نے اربید پر کرفت رکھی تھی اور ایسے اپنے لية وهال كے طور يراستعال كرتى تھى۔ ابھى بھى اس سے مير نہيں ہوا اس وقت اربيد كے كمرے ميں آگئ-اريبدا بي راندنت ميل برجيمي استدى ميس مصوف تصى اورساره بيد برييم دراز لسى ميكزين ميس محو-دردازه الملئے يردونوں بي ادھر متوجه مولى هيں-"م دونوں ابھی سوئی نہیں؟" یا سمین دونوں کے دیکھنے پر فورا " ہی کمیہ سکی۔ "ابھی تو صرف گیارہ ہے ہیں مما!" ارببہ نے وال کلاک برنگاہ ڈال کر کما۔ ''دیڈی سوگئے؟''سارہ نے اٹھ کر میٹھتے ہوئے پوچھا۔ ''نہیں' وہ طلے گئے۔''یا سمین نے بوں نگاہیں جرآئیں جسے پشیمان ہورہی ہو۔ "كيون؟"ساره كے لہج میں جرت کے ساتھ احتجاج بھی تھا۔ خواتين دُانجست 135 وسمال 2011

"وعليم السلام إ" توصيف احمد بهت الجهيم مود مين ته وثوش موكرجواب ديا " پرشهباز رباني پر نظر بري تونه صرف مطلع بلكه بيشاني يرشكنيس بهي نمودار مو كي تحيي-وديدى! به شهراز انكل بين مماك بعائي- آب توجائع بول كانسي-"اريبه في ان كي بيثاني سكرت ومكه كرفورا التعارف كرايا "جاناتونيس مول بس ايك دوبار ملاقات موكى تقى-بيلو!"توصيف احد فاريبه كوجواب دے كرشهباز ربانی کی طرف ہاتھ بردھایا تھا۔ "مبلو..."شهبازربانی نے اٹھ کران کا ہاتھ تھام لیا۔"کیے ہیں آپ؟" "فرست كلاس أب كب آئي؟"توصيف احد كالدازب مد مرسري تقا-ورج کھ دان ہوئے "شہازر بانی نے بتایا اور اس سے پہلے کہ توصیف احمد کوئی اور سوال کرتے اریبہ بول پڑی۔ "ویڈی! آپ مینص تا-سارہ! ڈیڈی کے کیے چائے لاؤ۔" "میراخیال ہے ڈیڈی پہلے چینج کریں گے۔ کیوں ڈیڈی ب"سارہ نے کمہ کرتوصیف انهول فے اتبات میں سربلا کر پوچھا۔ "اندر ہیں۔ چلیں میں آپ کے کیڑے نکال دول۔ میں نے صبح ہی ریس کو ہے تھے"مارہ اپنے انداز میں بولتی ہوئی توصیف احمد کے ساتھ اندر چلی گئی تب اریبہ نے شہباز ربانی کی طرف دیکھا تھا۔ شہباز ربانی بست اداس یا سمین جانتی تھی کہ توصیف احمد اس سے شہباز رہائی کے بارے میں سوال جواب ضرور کریں محے اور اس کا

مسكريه تفاكدوه خصوصيا الوصيف احمد كے ساتھ آرام يے بات كري نہيں على تھى۔ بهت جلدى آبے سے باہر ہو کر چینے چلانے لگتی تھی الیکن ابھی وہ ایسا نہیں جاہتی تھی کیونکہ کھریں شہباز ربانی موجود تھے اس کیےوہ خود کو بهت معجما كر كمرے ميں آئى ھى۔

توصیف احد صوفے پر بیٹھے کافی بی رہے تھے۔ فوری طور پر انہوں نے یا سمین کے آنے کاکوئی نوٹس نہیں لیا۔ آرام ہے کافی بینے میں مفروف رہے۔ یا سمین گزشتہ کی طرح پہلے واش روم میں گئی۔ اس کے بعد الماری کھول کر كمرى مو كئي-توقيب احد مائية من بيضے تصدالمارى كابث كلامونے كے باعث الميں صرف ياسمين كى پشت

شہباز میس رورے ہیں؟ توصیف احد نے کافی کا آخری کھونٹ کے کریا سمین کو مخاطب کے بغیر ہو چھاتھا۔ "تمهيل كوئى اعتراض ہے؟" يا سمين كوكم خودكوبهت سمجھاكر آئى تھى مجر بھی سيدها جواب نہيں دے سكی۔ "بالكلِ!" توصيف احِمد خالى مك نيبل پر ركھتے ہوئے اٹھ كھڑے ہوئے۔"اور بیہ محض اعتراض نہیں ہے مهيس خود سمجهنا جاسي محمرين جوان بيثيان موجودين-"

تو ... "يا سمين في نور سالماري كابث بندكر كانبين خونخوار نظروب و يكافقا-"كنثول يورسيف ياسمين! چخ چلاكراني غلطيول پرېرده دالنے كى كوشش مت كياكرو-"انهول نے انتائى سخت لہجے میں ٹوکا۔

خواتين والجست 134 دسمبر 2011

"كيون \_ كيون روري تهي جهم سي فيظا برسرسري انداز مين يوجها تها-"وه 'پتانمیں۔" ماجوری سمجھ میں نمیں آیا کہ کیا ہے۔ "ياكل ب- "اس نے سرجھنكا اليكن تأبال كاخيال نهيں جھنك كا تھا۔ جب بي ايك دم خاموش ہو كيا تھا۔ "بمائي! جائے لاؤں؟" قدرے رک كريا جوريے وُرتے وُرتے ہوچھا تودہ چونك كراے ويمض لگا۔ "جائے۔" باجورجانے كيون خاكف موكني تھي-"إن!بنادد-"اسنے کمیا بھرایک وم تاجور کا ہاتھ بکڑلیا۔"ایک منٹ! بیہ تمہاری کردن پرنشان کیا ہے؟" "بيس"اس نے انگلي کي پوريسے نشان کوچھواتو آجور کے ہونٹوں سے بساختہ مسکی نکل گئی۔ "درد مورباب-"وه فورا "انقلى تهينج كرياجور كود مكه كربوچينے لگا- "كيا مواہے؟" "وهد بهائي دويثه ميس كياتفا-" تاجور كاچروزروير كياتفا-صاف لگ رباتفا بجهوث بول راي --"دویشہ مچنس گیاتھا کیے؟"وہ اچانک بہت بریشان اور محکوک ہوگیاتھا۔ " بنیں وہ میرے ملے میں دویثہ تھا۔ کائے نے تھینجاتو یمال میا تھا۔اب تو ٹھیک ہوگیا ہے۔ درد بھی نبیں ہے۔" آجورا کے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے گئی۔ "ہاں' تجی بھائی! میں جائے لاتی ہوں۔" باجوراٹھ کر تیزی ہے بھاگی تھی۔اس نے کرب سے آتکھیں بند كرليس تو جم المال كاچروسام آليا-'میں کیا گروں اماں! باجور کے لیے ہی سوچا تھا کہ شادی کرلوں' پھر پیوی کے ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ شہر لے جادُں گا' پر بہاں تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔'' وہ دل ہی دل میں اپنی اماں سے باتنس کر رہا تھا کہ دو سری اماں کی آواز برجونك كرآ تلصيل كهول دين وه كمدرى هيس-"ميں بر ۔ "اس فيان كہاتھ سے جائے كاكم لے ليا۔ "رونی کے گئے ہے 'پہلے کھا لیت' بجرچائے متے۔"امال کہتے ہوئے بینے گئیں۔وہ کچھ نہیں بولا 'چائے کا کم مونوں سے نگالیا توقدرے رک کراماں یو جھنے لکیں۔ "پرم نے کیاسوجا؟" "كس بارے ميں؟"وہ قصدا"انجان بن كيا ورندان كے بيٹھتے ہى سجھ كيا تفاكدوہ كس مقصدے بيٹھى "وبی این اور تاجوری شادی کا-"امال نے جتنے آرام سے کمااس کے اندراس قدر تلخی بھرگئی تھی-لیکن وہ الما بر نهيس كرنا جا به اتها - جب بي ضبط سے كويا بوا۔ "میری شادی تک و تھیک ہے کر ماجور کی ابھی نہیں۔" "پھرکب؟" ال نے بے صبری سے ہوچھا۔ "اس بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کمہ سکتا۔" اس کی ساری توانائیاں اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے میں مرف ہورای طیں۔ ''لو! بجرتمهاری شادی ابھی کیے ہوگی۔ وہ تو کہتا ہے ہیلے گھر میں بیوی لاؤں گا' بھر آباں کورخصت کروں گا۔'' ''ٹھیک ہے لے آئے بیوی میں انتظار کروں گا۔''وہ کمہ کراٹھ کھڑا ہوا' کیونکہ اب جواماں کہتیں'وہ سنتا نہیں خواتين دُا بُحست (137) دسمبل 2011

W

اربہ نے ایک نظر سارہ کودیکھا 'جراٹھ کریا سمین کے قریب چلی آئی۔ وكيابوامما كيول علي محتديدي؟ "بيناوه شمباز ميرامطلب إن اي كادجه س اب بناؤين شهباز سے كيے كول كه وه يمال سے چلے جائيں۔"ياسمين بے بي كي تصورين لئي-"اوبومما! آپ اتنا دُرتی کیول ہیں" آئے! یمال جیٹھیں۔"اریبہ نے اس کا ہاتھ بکڑ کرا پے بیڈر بٹھایا 'بھر "آپ بتائیں کمیا کہاہے ڈیڈی نے؟" "كاراض مورب من كم شهبازيمال كيول آئے بين اوربيك من انتين فورا "جائے كاكمبرول-ميرك ليے تو يد بهت مشكل بينا إلى مرح .. "ياسمين في يول ظاهريكا جيده توصيف احد كوناراض نهيس كرسكتي-"آپ بھی کمال کرتی ہیں ممال کھر آئے مہمان سے ہم کہیں کہ اپنا بوریا بسر سمیٹو'امیاسل'ایسی غیراخلاقی حركت مين كرول كى نه آب "اربب تقے سے اكونے كى تھي۔ "تو پھركياكريں بينا! تهارے ديدى جمي تو.."يا سمين الجينے للي-"دیڈی چھ بھی کمیں۔ آپ شہازِ انگل ہے جانے کو نہیں کمیں گ۔ آخ' آخر رواداری بھی کوئی چز ہے۔ تابندیدہ مہمانوں سے بھی بندہ ایسا سلوک نہیں کرتا عرب ہورہی ہے مجھے ڈیڈی پر۔"اریبہ برہمی سے کہتے ہوئے آخریس سرجھنگ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ "ویسے کھودنوں کی بات ہے۔ شہباز گھرد مکھ رہے ہیں۔"یا سمین سوچنے کے انداز میں بولی تھی۔ "وچلیں" آپ پریشان نہ ہوں۔ ڈیڈی کو ہم منالیں گئے۔"اس نے کمہ کرسارہ کودیکھا۔وہ ہمتیلی پر تھوڑی رکھے پچھ پریشان بیھی تھی۔ وہ رات بہت وریسے بیال بہنچا تھا۔ شہر کی نسبت یہاں مردی زوروں پر تھی۔ وہ بس کھڑے کھڑے ہی ایاسے ملا ، پھرجوموٹے لیانے میں تھیں کرسویا توا ملے دن دو پسر میں اٹھا تھا۔ خلاف توقع کسی طرف سے کوئی آواز مہیں آر بی تھی۔اس نے گردن او نجی کر کے ادھرادھردروا زے سے باہر تک نظردو ڈائی مجر بمن کوپکار نے لگا۔ "جي بهائي!" باجور بهائي آئي تهي-" آڀاڻھ ميني؟" "اباتوشام من اتع بي- فالدروني بكارى بين آب تو يلے چائے بيو ي اجور نے جواب كے ساتھ "إلى اليكن ابھى تم يمال مير عياس بيھو-"اس نے كہنے كے ساتھ كھسك كرياجور كے ليے جگرينائي تووہ آكر الآب بلے اپنا حال جال سناؤ اچھی تو ہو تا؟ اس نے تا جور کے روکھے سنرے بالوں پر ہاتھ چھیرتے ہوئے پیار ورجي بهائي ميس تھيك مول مروه آبال ہے تا وہ بهت رورى تھى۔ "اس معصوم لڑكى كواپناغم نهيس تھا بھائى اور تابال کے لیے پریشان تھی۔

خواتين والجست (135) دسمبر 2011

W

W

اں بھی بھولوں جیسی ۔ نری اور خوشبوسا جاتی تھی اور انہیں بتاہی نہیں تھا کہ ان کی باتوں سے بھولوں میں کیسی اہل بچتی تھی۔ بے شک وہ انسان تہیں 'جان دار تو تھے۔خود پر نرم الکلیوں کالمس محسوس کرتے تھے اور ان کے جابتاتها اس ليے تيزى سے باہر نكلا تھا۔

سانوں اک یل چین نہ آھے

كوكردهيمي آوازيس شيب ج رباتها- پرجى آوازبا برتك آرى تحى-ساره فقدرى توقف كيا كريندل

ميرايك بإند آنكھول ير ركھ سيدهالينا عانے سور باتھا يا جاگ رہا تھا۔ سارہ كواندانہ نہيں ہوا۔ دهرے وهرے چلتی ہوئی بیڑے قریب رک کرچند کھے اسے دیکھتی رہی پھرورھ کر شیپ ریکار ڈبند کردیا۔ ميرنے فورا" أنكھول سے باند مثايا اورات ديكھ كرنا كوارى سے بولا تھا۔

"ميرى پھوپھوكا كھرے بجب مل جائے كا" آول كى-"سارونے قصدا" بينيازى كامظام وكيا-" پھو پھو کا گھر ہے۔" وہ جھنگے ہے اٹھ بیٹےا۔ "توجاؤ پھو پھو کے پاس۔میرے کمرے میں کیا لینے آئی ہو؟" "تمارے كرے مل يى كيا-"وه جراكرول-

"ويكموس!" ومنص الكلي الماكركوني شخت بات كمناجا بتا تفاكه وه بول براي-

"كياموكياب مهيس زرا دراى بات يرناراض موجات مو."

وحميس ميري تاراضي كى يرواب ؟ الميركالمجد منوز غص بحراتها-

"نه موتى أو آلي كيول؟"وه روسط ليح من بول-

"بردي جلدي آكتين-"ميرفي طنزكيا بجس يروه سلك عي-

"تم الحجى طرح جائے ہومبرا کھرے لکانا کم بی ہو تاہے ابھی بھی کالجے سے آربی ہوں اور اگر اب تم نے کوئی تصنول بات كى تومين اى وقت جلى جاؤل كي-"

"بال الوجاؤ - كس في منع كيا ب- "وه كنف كے ساتھ اٹھااوراس كاراستدروك كر كھڑا ہو كيا۔

ماره في حقى سے چرودد سرى طرف مورليا۔

"زیادہ اترائے کی ضرورت میں ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ ندری " نہیں سکتی تھیں ، فون تو کر سکتی معين-"وه حدورجه شاكي تعا-

"ايك بار نهين "كتني باركيا اور پرسول تورات كمياره بج كيا تها تب بھي تم گھر بر نهيں تھے آخر كهال رہے مو؟ وه با قاعده لرنے پر تیار مو گئی۔

"كىس بھى رہتا ہوں۔ تم ميرے سل برفون كر عتى تھيں۔"

"جی منیں میں نہ سل رکھتی ہوں 'نہ کسی کے سیل پر فون کرتی ہوں۔"

"مين" كئ نهيں مول-"ده زوردے كربولا "محرايك وم دُهيلا پر گيا-" پاكل موں ميں اپنے آپ جانے كيا كچھ فرض كركيتا مول."

ی روی اول۔ "میں تم سے بروی پاگل ہول جو یہ سمجھ بیٹھی کہ تم بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوسکتے۔"سارہ نے سرجھنگ کر خودير ماسف كااظهار كيا

ورا الرائويس كب تاراض موا بمن عقد آنا ب تمهارى باتول يراورجو خوا مخواه كى فكريس تم فيال ركهي بيل

خواقلن والجست 138 وسمار 2011

فلاتكن والجسك (139 دسمار) 2011

پاک سوسائی فات کام کی مخالی پیشماک موسائی فات کام کے مختال کی چیال کے مختال کی جی کی ایک کام کے مختال کی جی کی مختال کی جی کی جی کام کی م = UNUSUE

پرای کب کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ہے ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ ادرا چھے پرنٹ کے

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ مہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا کلز ای نبک آن لائن پڑھنے 💠 ہرای نبک کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف ﴾ سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالش، نار ئل كوالش، كمپريسته كوالش ان سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری کنکس انکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائك جهال بركتاب اورنث سے بھى داد تلودى جاسكتى ب ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب لوویب سائٹ کالناب دیلر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



0

Facebook fb.com/paksociety



جانے کے بعد آپس میں ان کی ہاتیں کرتے اور پھران کا انتظار ۔۔۔ اور اس بار طویل انتظار کے بعد وہ دونوں آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی پھولوں میں پہلے معنی خیز مسکرا ہوں کا تبادلہ ہوا۔ پھردہ خوشبو کیجے سننے کوبے قرار تھے 'کیکن میر

۔ آبال رور بی تقی- آنسوایک تواتر سے اس کی بلکوں سے جدا ہو کر نرم مٹی میں جذب ہورہے تھے اور شمشیر علی جو بھیشہ اس کی ذراعی خفگ پر ہے قرار ہوجا یا تھا'وہ خود کو صبط کے کڑے پہروں میں مقید کیے بیٹھا تھا۔ آنسو يو تجھناتو كا السے توكا تك نميس اور كتني دير بعد كويا ہوا تھا۔

اشایدای کو قسمیت کہتے ہیں۔ جس کے سامنے ہارے مضبوط عزائم ارادے اور محبت تک بے بس ہوجاتی ہے 'لیکن مِس نے تو بھی خدا کی خدائی کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ ہرموڑ پر اس کا شکر گزار رہا کہ اس نے بچھے ہمت دی ' البت قدم ركها بجرين وه كرى سوي مين درب كما تفا-

تابال این سسکیوں کا گلا گھونٹ کراہے دیکھنے گلی پھرایک دم اس کابازد تھام کربولی تھی۔ وميں مرجاؤل کی شمشير! تهارے بغير مرجاؤل کی بچھ كرو-"

"كياكرون؟ سيده طريقے سے رشتہ بھيجاتو۔"وه كردن موڑكرا سے ديكھنے لگا۔

"السيرابالني بات سيس مي كار" «اور میں ابنی معصوم بهن پر طلم نهیں کر سکتا۔»

"التراجي اس ير ظلم نهيں مورياكيا؟ تم توشرين آرام سے رہتے مواوراسے يمال بيد بحررولي جي تعيب ميں ہوتی۔ميراابا كم ازكم اے روني كوتو ميں ترسائے گا۔" آباں نے كماتووہ بهت ضبط سے كويا ہوا۔ ''خودغرضی مت دکھاؤ تابال!نیہ بچھے اس پر اکساؤ۔ میں اپنے دل کی خوشی کے لیے بمن کو قربان نہیں کرسکتا اور وہ صرف میری بین تبیس میٹی بھی مجھو۔ بچین میں اے میں نے اوریاں ساقی میں 'بانہوں میں جھکا بلے 'ال کی کود تواہے میشری میں آئی۔اس کے لیے سب پچھ میں تھا اور ہوں اور بدددی بھی میں صرف اس لیے برواشت کررہا ہوں کہ اے اچھی زندگی دے سکوں اور آگر ابھی میں نے فوری شادی کا سوچا تووہ بھی اس کی خاطر

كيونكه مين اسعوبال اكيلانسين ركه سكتا-" "توتم باجور كے ليے؟" تابال اجانك جيسيا تال ميں اتر كئي تھي۔

''ہاں'کیان اے تم میری محبت کے ترازو میں مت رکھو۔ تم میری محبت ہو' ماجور میرا فرض اور میں تمہیں صاف بتارول اگر محبت اور فرض میں کی ایک کے انتخاب کا مرحلہ ایکیاتو میرے لیے فرض زیادہ اہم ہے۔ تابال گنگ مو من تقل مقى شايد شاكد تقى وه اس كاچىرە دىكھ كرخاموش مو گيا ،كيكن پھرربانسيس كيا۔اس كاباتھ تھام

"ویکھو"اس سے بید مت سمجھ لوکہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ میری محبت صرف تم ہواور تہمارے حصول کے کے جوجائز اقدام تھا ؛ وہ میں نے کیا۔اس سے ہٹ کراگر تم کھے جاہوگی تووہ میں نہیں کرسکتا محوظہ پہلی بات توبیہ کہ میں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہے و سرے میں بہت پر یکٹیکل آدمی ہوں۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ تم اپنے

اباکوراضی کرلوکہ وہ و نے ہے کی ضد چھوڑ دس۔" "ایانہیں مانے گا۔" مابال کے حلق سے زندھی آواز نکلی تھی۔ ""

ری میں مرہلانے گئی۔ آبال نفی میں مرہلانے گئی۔ ''توکرد کو شش' میہ تمہارا حق ہے۔ میں انتظار کر سکتا ہوں' جتنائم کہوگی' سال دوسال' دس سال' سمجھ رہی ہو

خواتين دُا بُحست 140 دسمبر 2011

منیتاہوا کرے میں لے آیا اور کاف میں بھاکر کہنے لگا۔ ''یم خودا پنی جان کی دسمن ہو۔ کیا ضرورت تھی برتنوں کا ڈھیرلے کر جیٹھنے کی۔ بیہ کام دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ الله ديلهوليك فهندُك برف بورب بين-" تاجور يجه تهين بول يأتي- بلكين جهيك جميك كراسي ويلهمتي ربي-"اب خبردار جو بهال سے الحس تو میں جائے لا ناہوں۔"وہ اسے متنبہ کرکے کمرے سے نکل کر کجن میں آکیا' ہیں بھی کچن کے کام وہ کرلیا کمر اتھا 'اس کیے اے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔بہت جلدی جائے کے کرواپس اندر آیا تو یا جور لحاف میں منہ تھیٹرے بری طرح کھائس رہی تھی۔ "یا الله!" وہ پریشان ہو کیا جائے کے مک ایک طرف رکھ کروہ لحاف کے اوپرے تاجور کی بیٹھ سہلانے لگا لین اس کی کھالی رکنے کا نام تہیں لے رہی تھی۔ تبوہ اس کے مینہ سے کجاف بٹاکر کمنا چاہتا تھا کہ ''اٹھو چائے لیاد"کیکن اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک کئی تھی۔کھالسی کے ساتھ ماجور کے منہ سے خون ج! "اس نے كندهوں عقام كر تاجور كوا تھاديا۔"نيديكيا ہے "بيدخون؟" یاجور پھیول ہی سیس سکی۔ "کبے ہے تمہاری پیر حالت؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟"وہ اسے جھنجو ڑنے لگا' پھرپوری قوت ہے جیخا تھا۔ "ابا!"اس کی پکار دور تک سُنی گئی تھی اور ابا تو ہرا ہر والے کمرے میں تھے' پھر بھی نہیں آئے' تب وہ ایک دم "وچلو تاج! چلوبینا اب میں تنہیں سال سیس رہے دول گا۔" بھراس نے خود بی اپنے بیک میں تاجور کے دوسوٹ ڈالے اور اے گرم شال او ژھاکراس وقت ابا کو کھڑے کھڑے بتاکراس کھرے نکل کیا تھا۔ ماجوراس کے ساتھ تھی۔ اکیڈمی کیلا سرری میں واخل ہو کراس نے جاروں طرف نظریں دوڑا تیں۔ ارب گلاس وعدو کے قریب والی تبل پر جیتھی تھی۔اس کے مباتھ دولؤکیاں اور ایک لڑکا بھی تھا'اس کیے دہ سٹش ویتیج میں پڑکیا کہ آیا اے اریب کیاں جانا چاہیے یا حمیں۔ کیلن بھروہ رہ حمیں سکا اور دیوار کے ساتھ والی روسے نکل کراریبہ کی تیبل پر آگیا۔ ارببہ کے ساتھ عروسہ ممک اور جمال بھی سرا تھا کراسے ویکھنے لگا تھا۔ "سوری-میسنے مہیں اسرب کیا-"اس کی تظرین صرف اریب بر تھیں۔ "الی کیا ایم جنسی تھی جوتم یہاں چلے آئے؟"اریبہنے آواز دیاکر کما "پھر آس یاس دیکھنے کلی۔وہ بھی سمجھتا الماکہ یمال بات نہیں ہو سکتی 'جب ہی جبک کر مزید دھیمی آواز میں بولا۔ ''باہر چلو' بتا ماہول۔''اریبہ تلملائی ضرور 'کیکن اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔ "میں ابھی آتی ہوں۔"وہ قریب مبھی عروسہ سے کہ کرا تھی تورازی نے فورا "قدم آگے بردھا دیے 'پھرِلالی ك آخرى مرے ير بينج كررك كيااورائي يول ديكھنے لگاجيے وہ اس كے يمال آنے يرغفے كا ظهار كرے كى الكن اں کے برعلس وہ سرسری انداز میں پوچھنے تھی۔ "ہاں"کیاباتہے؟" خواتين دانجست 143 دسمار 1102 خواتين دُا بُسُتُ 142 رسمبر 2011

آبال نے مجھنے نہ مجھنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ سرچھکا کر نرم مٹی پرہاتھ چھیرنے لگی تھی۔ وہ تابال کو بھیج کرخوددو سرے رائے ہے گھر آیا تھا اور ابھی دروا زے پر تھا کہ اندرے آتی امال کی تیز آوا زیر اس نے قدم روک کیے تھے 'وہ کمہ رہی تھیں۔ منحوس كرال جل إكمه نهيس على بعائى سے كه تواس ريشتے برراضي ہے۔" "آب كمه دوخاله!" آجوركى رندهى آوازمنت بهرى تعي-ودكيول عيرى زبان فيستى ب اليه توبرى مير عظاف ورغلاتى ب-سب پتا ب يجه بسنى چغلمال تواس "خاله کی بچی!جانے دے وراهمشيركو مجرد مكيد تيري كيسي كت بناتي مول-" اس كادل جاباايك دم دروانه وهليل كراندر جائية اوراس عورت كوشوث كردك ملين وه عصر ميس بهي كوني قدم میں اتھا یا تھا۔ بیراس کی بیشرے عادت رہی تھی۔ پہلے خود پر کنٹرول کریا ، پھرسوچ سمجھ کرمقابل کے سامنے جا آنھا۔ جیسے ابھی تاباں کو اس نے کوئی جھوٹی آس نہیں دلائی تھی۔ سوچ سمجھ کراور اپنے طور پر فیصلہ کرکے اس ے ملا تھا اور صاف بات کی تھی۔ ابھی بھی وہ اندر جانے کے بجائے کھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہے چبوترے پر بیٹھ گیا تھا۔ گوکہ اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ تاجور کے لیے تڑپ الگ تھی کہ اسے سینے میں بھینچ کرا بنامان دے ' يكن پيشه كى طرح اس نے پہلے اپنے عصے پر قابویا نا ضروری سمجھا اور اس سعی میں دہ تدھال ہورہا تھا كہ كندھے پر باتق للف جونك كرديكها المامرر كفرت تق وكيابات ٢٠ وهركيون بيضا ٢٠٠٠س في بلااراده لغي من مهلاديا-"اندرچل رضانی شرانی میں بیٹھ "ہیں تو مھنڈ لگ جائے گ۔" "وطعنية كيهال توالا و ومك رہا ہے۔"اس نے سوچا كرا باكا بازد تھام كراٹھ كھڑا ہوا حقيقتاً "اے اس وقت سارے کی ضرورت ھی۔ ابا کے ساتھ اندر آیا تواس کی نظروں نے پہلے تاجور کو تلاش کیا۔وہ ٹل پر جھوٹے برتنوں کے ڈھیرمیں بیٹھی تھی ا جبكه مردى برده رى محى اوروه جو بملے غصے كوديا ما كيريات كر ما تفا اچانك چيخ بردا۔ "ابال کھ احساس ہے آپ کو کہ شیں؟ ماجور کی جان دیکھیں اور کام دیکھیں۔ کیوں اسے مارنے پہتے ہیں میں۔"ابانے تاجور کودیکھا 'پھراہے دیکھ کربولے"برتن دھورہی ہے 'کوئی پہاڑ نہیں کھودرہی 'اور تو فکرنہ کرایہ مرنے والی نمیں ہے 'بری سخت جان ہے۔" ''عبا!''اس نے انتہائی ماسف ہے اباکود یکھا ان سے مزید کچھ کمنا ہے کار تھا۔ "چُل تواندرچل وہر تن دھوكر آجائے گ-"ما كتے موئے اندر چلے گئے تووہ تيزى سے تاجور كياس آيا تھا۔ و التي سردي مين ياني مين جيهي هو عيلوا تعو-" "بس بھائی ایہ برش۔" "بھاڑ میں گئے برتن۔"وہ دھاڑا تھا۔ تاجور سم کررونے گئی الیکن اس نے پروائنیں کی۔اسے بازوے پکڑ کر

" بھو بھونے روک کیا تھا۔ کمہ رہی تھیں عثام میں جاتا۔"سارہ نے سمولت ہے جواب ریا۔ "اچھا تھیک ہے "اندرجاؤ "اور سنو! مما گھر پر تہیں ہیں۔ میں بھی جارہی ہوں جمیث اچھی طرح بند کرلو۔ "اس نے ان ڈائریکٹ سمیرر جنایا تھا کہ اس وقت اسے یہاں شیں ٹھہرناچاہیے۔ ''اد کے 'میں چلنا ہوں۔''سمیر سمجھ کر فورا''وہیں سے دابس بلیٹ کیا۔سارہ نے اس کے بیجیے دیکھا' پھراس "پتانمیں میں سورہی تھی۔ بواہے یو چھو مشاید انہیں پتا ہو۔اچھامیں چلتی ہوں۔" اس نے ہیلمٹ سریر جمایا 'پھرہائیک کو زوردار لک ار کرزن سے بھگادی۔اسے عروسہ کو بھی پک کرنا تھا۔ مسبح کالج میں اس نے کما تھا کہ اس کی گاڑی خراب ہے۔لند ااکیڈی جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے لیے۔ عودسہ کی رہائش طارق روڈ پر تھی۔ مین روڈ پر ٹریقک کی زیادتی کاسوچ کراس نے بمادر آباد کے رہائی علاقے ے بائیک نکال لی اور آرام سے عروسہ کے کھر پہنچ کر اس کے سیل پر مس بیل دی تو چند کمحوں میں ہی عروسہ آگر "بهلمت أوا تاروو "اكدو يكھنے والول كوپتا جلے كد ميں لڑكى كے ساتھ بليمى بول-" "د مهيس بتائي البي كافي ب-"اس في كه كرباتيك به كادي-"كانى نتين بي يارا أكر كسى جانے والے نے ديكھ ليا تو موانسانے بين كے "عروسه اي محاط طبيعت سے بروروں میں۔ " بننے دو۔ ایناضمیر مطمئن ہو تو کسی کی پروامت کیا کرو' سمجھیں۔"اس نے ذراس گردن موڈ کرعروسہ کودیکھنے کی کوشش کی' کیکن نظریں قریب سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے شہباز ربانی سے ہو کریا سمین پر ٹھمرتے ہی اس کے اندر کی دنیا تهه وبالا کر کئیں۔ یا شمین شهباز ربانی کے کندھے پر سرر کھے "آئکھیں بند کیے دنیا ومافیہا ہے بے خبر بیٹھی تھی۔

(باقى آئندهماهان شاءالله)

"تهاری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔"وہ مسکر اکربولا۔ ورمين بالكل تهيك مول-"اربباني بهت ضبط يجواب واتفا-" پھر آج کالج کیوں نہیں گئیں۔"اس نے پوچھا۔ اریبہ چرہ موڑ کردوسری طرف دیکھینے تھی "کیونکہ اب وہ برداشت تهیں کرپا رہی تھی۔ بولتی تو غصہ ظاہر ہوجا تا جبکہ وہ اسے سرسری لینا جاہ رہی تھی جب ہی خاموش ویکھیو' بیہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری جاسوی کر تا بھررہا ہوں' اصل میں تم روزانہ میرے آفس کے سامنے ے گزرتی ہو۔ آج دو ہرمیں تمهاری بائلک شیں دیکھی تو بھے کھ تشویش ہوتی۔ ''کہ میری بائیک کو کسی ٹرک نے انگرمار کر مجھے اوپر تو شیں پہنچادیا ؟"وہ بے ساختہ بولی تھی۔ "منيس بجھےاباخيال ميس آسكا-"وہ كه كر كھي سوجة ہوئے انداز ميں آستہ آستہ نفي ميں سملانے لگا-"خرائم میری خریت معلوم کرنے آئے تھے اب جاسکتے ہو۔"وہ زوتھے بن سے بولی۔ "بیزی بے مروت ہو اگر یہاں بیٹھنے کو نہیں کہ سکتیں توساتھ چلنے کا کہدود۔"رازی نے شکوہ کیا۔ " جہس شاید بے وقعت ہونے کا شوق ہے 'جب ہی الی باتیں کرتے ہو۔"وہ سے کر بولی تھی۔ رازی تظریں جھاكدراسامكرايا بجراے ديكھ كركنے لگا۔ "اصل بات یہ ہے کہ میں تمہیں ہے وقعت ہونے سے بچانا جاہتا ہوں میں شیں جاہتا کہ کسی دن تم اپنے رویے پر تادم ہو کرمیرے اس آؤادر کمو رازی بجھے معاف کردد۔ ''اوہو توبیہ خوش فہمی بھی ہے تہیں۔''اریبہ کے لیجے میں طنزاوراستہزاتھا۔ "دخوش مهمي ميس مجھے يقين ہے۔"وہ يك دم سنجيده موكيا۔ " د چلومیں دعا کروں کی ہمہارا تھین سلامت رہے۔" وہ سابقہ انداز میں کہتے ہوئے آئے بردھ کئے۔ رازی نے ماسف سے اس کے پیچھے دیکھا 'پھریا ہر نکل آیا۔اس کے اندر مایوی گھر کرنے گئی تھی جس سے وہ پریشان ہو گیا ہمیونکہ ابھی اس سے تووہ یقین سے کہ آیا تھا کہ وہ نادم ہوکراس کے پاس آئے کی اور نیہ تھن اس کا خیال مہیں تھا۔اسے میں لکتا تھا 'پھراپنے جذبوں پر بھی بھروسا تھا ا

# # #

اس کیےمایوس سیں ہونا جاہتا تھا۔

اریبہ کے سمسٹر ہونے والے تھے۔اس لیے وہ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنے گئی تھی۔ رازی کے اکیڈی آنے کو بھی اس نے غیر ضروری کھاتے میں ڈال دیا تھا'جب ہی سارہ سے ذکر نہیں کیا'ورنہ وہ رازی کا غصبہ اس برا آرتی تھی۔اس کے خیال میں اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی رازی ان کے درمیان موضوع بن جا ماتھا اور وہ اب اس موضوع کو بھی ختم کردیتا جاہتی تھی' اس لیے اس نے خود بھی زیاوہ نہیں سوچا اور اپنی اسٹڈی میں وہ اب اس مصوف ہوئی تھی۔ یو ل بھی پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت شجیدہ تھی۔ جو ٹائم ٹیبل بنالتی اس پر بحتی سے عمل کرتی تھی۔

اس وقت وہ اکیڈی جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ سارہ کو سمبر کے ساتھ آتے و کھے کررگ گئی اور کیو نکہ سازہ ہمیر کے ساتھ آتے و کھے کررگ گئی اور کیو نکہ سازہ ہمیشہ کی طرح میں کالج جاتے ہوئے بتا کر گئی تھی کہ وہ امیند بھو بھو کی طرف جائے گی اس لیے اس کے قریب تائے پر ارب بنے کوئی بازپڑس نہیں کی ببس انتا کہا۔ پر ارب نے کوئی بازپڑس نہیں کی ببس انتا کہا۔ "بہت دیر کردی۔"

خواتين دُامِيت 144 وسمبال 2011

فواتين دُاجُت 145 دسمبر 2011

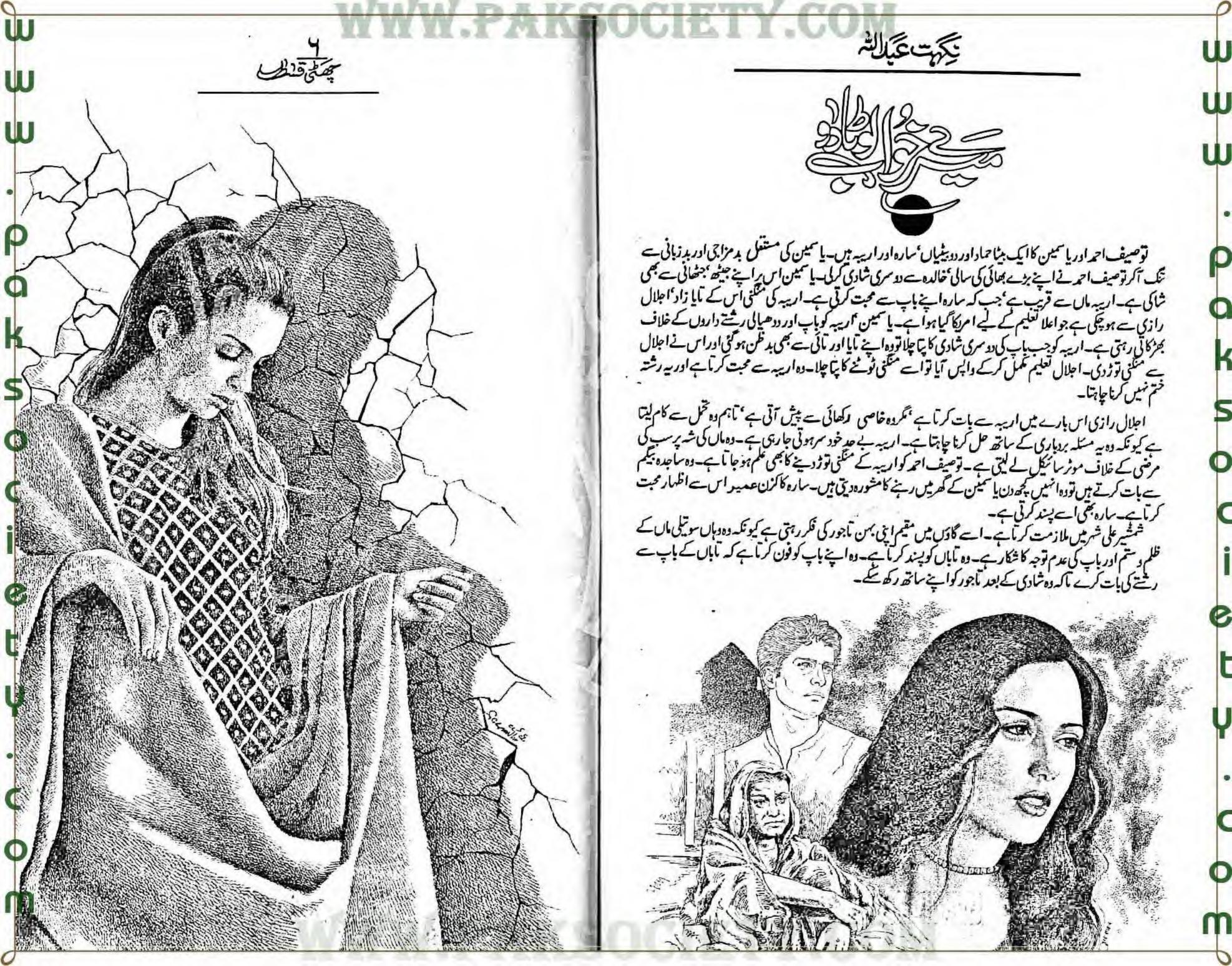

وسوں چکراتے سرے ساتھ بائیک چلاؤگی نے بابا بجھے ابھی نہیں مرتا۔ "عروسہ نے اٹھنے ہے انکار کردیا۔ وسنو\_!موت اينونت يري آئ كي-اكر تمهارا مرناسي طرح بائيك الكسيدنث مي لكيها به توتم لسي طرح اس سے نہیں بچسکتیں۔ چلوائھو۔ "وہ عردسہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کھینچے ہوئے اہر آئی تھی۔ اورجب عروسه كووراب كرك وه كمر آئى تواس كاذبن برى طرح فيخ ربا تفا-اس وتت وه كسى كاسامنا بهي تهيس كرناجامتي تھى، سين جيسے بى كوريدور ميں قدم ركھا، يجن سے آتى سارہ اسے ديکھتے بى بھاكى آئى۔ "كيول كيابواب ؟"اس كى تمام حسيات سمث كرا المحول من ألى تحيل-"مماكي طبيعت بهت خراب يديم نيا نهيل كيابوا بانهيل-كسي كوپيچان بي نهيل ربيل-"ساره پر تشويش لبجيس بتاتي مو يروبالي جي مولي هي-"روتی کیول مو تھیک موجائیں گی۔"وہ شاید کھے سمجھ نہیں بارہی تھی "آستہ سے سارہ کا کندھا تھیک کربولی۔ "و كيه چكى مول-"اس كى نظرول من كجه وقت بلے كامنظر تھركيا۔ "كيے ديكھ چكى ہو؟ ابھى توتم آئى ہو- آو!ميرے ساتھ-"سارھ نے اس كاہاتھ پكر كر كھينيا "تب جيے دہ ہوش ربياتوتم بي دمكيه كربتا على مو-"ساره نے يوں كما جيسے وہ كواليفائيڈ ڈاكٹر ہو۔اس نے ہونث جينج كرخود كو كچھ كنے سے ازركما ' پر طنے كا شارہ كر كے سارہ كے ساتھ يا سمين كے كرے ميں آئی۔ یا سمین بیڈ برب سروری تھی۔ایک طرف شہبازربانی بہت فکرمند بیٹے تھے۔اریبہ کودیکھتے ہی انہوں نے مونول رانكي ركه كرخاموش رہے كاشاره كيا مجراته كران دونوں كوساتھ ليے ہوئے كر سے باہر آگئے۔ "كيابوائ مماكو؟"اس في بيت سائل المج من يوجعا - شهبازرباني كوديكه بوع اس كي بيثاني راب آب تأكواري كى لكيرس بعى ابحر آني تعين-" پتا نہیں بیٹا اشام میں میں اس طرف آیا تو تہماری میاا کیلی بیٹی بنس رہی تھیں۔ میں نے ٹو کا تورونے لکیں ' مچر بھی ہستیں 'بھی روتیں اور بھے پھیان بھی نہیں رہی تھیں۔ کھرمیں کوئی نہیں تھا۔ تم بھی سور ہی تھیں۔ میں حميس المحانا جابتا تفا اليكن اجانك تمهاري مما زوردار فيخ كے ساتھ بے ہوش ہو كئيں متب ميں فورا الماميس كا دى میں ڈال کراسپتال کے کیا۔" المراد المرخ على المريد في المحمد ال ور میریش بتایا ہے اور بیر کہ زیادہ سونے کے باعث ہروقت نینس رہتی ہیں ،جس سے دماغ پر اثر ہوا ہے۔" شہازربانی نے بتایا 'جراے سلی دیے لگ "آب پريشان نه مول بينا! اجمى دوا كے زير اثر سوئى بيں۔ ائيس كى توان شاء الله كافى بهتر موں كى۔" "معینک یوانکل!آپ نے بروقت "اے کمارا۔ "معی نے آیا فرض بھایا ہے بیٹا!اوراب تم دونوں سے ایک بی ریکویٹ کروں گاکہ اپنی ال کاخیال رکھو۔" شهبازرباني فياريبه كاسرتحيك كركها "جی!"وہ ای قدر کمہ سی۔ مجریات کریا سمین کے مرے میں آگئے۔ یا سمین ای طرح بے سُرھ لیٹی تھی۔اس نے قریب بیٹھ کریا سمین کی نبض چیک کی آنکھیں کھول کر فواتين دا يسك 253 جورى 2012

" کیاکرہی ہوجما منے دیکھو۔" بائیک امرانے پر عروسہ نے ڈر کراس کا کندھا جھنجھوڑا تو چونک کراس نے کردان سید حمی کی لیکن دھیان ابھی بھی گاڑی کی طرف تھا جو اس سے آگے نکل گئی تھی۔اگر عروسہ ساتھ نہ ہوتی تو وہ ضرور گاڑی کا تعاقب کرتی۔ اب بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔

اس نے آتے ہی آفس سے چندون کی مزید چھٹیاں لے لیس ناکہ تا بور کا کمل جیک اب اور پھرعلاج شروع کروا سے جو کہ اس کا ذہن کسی سبخب و بات کو سوچ تو رہا تھا پھر بھی وہ خود سے کوئی قیاس نہیں کرنا چاہتا تھا۔اس لیے پہلی فرصت میں ہی اس نے تا جور کو ڈاکٹر کو دکھایا اور اس کی ہدایات پر مختلف خیسٹ کروائے اور جب رپورٹس دکھ کرڈاکٹر نے تا جور کوئی گئان دی کی توایک لیے کواس کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ وحشت بھری نظروں سے ڈاکٹر کود کھے گیا جو کہ درہا تھا۔

و میں یہ تو نمیں کہوں گا کہ آپ نے آنے میں در کردی تجربھی آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا 'ابتدائی استیج میں فن علاج موجا یا ہے۔''

وحوراب ؟ وه سنائے من بولا تھا۔

وج بھی بھی ہوجائے گا،لیکن وقت کے گا۔ اگر آپ ہے شنٹ کی پراپر ٹر منٹ چاہتے ہیں تواسے ابھی ایڈ مث

را جی۔ "
اس کے پاس ہی بھرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ آج نہیں تواکہ ہفتے یا مہینے بعد بھی ہی ہونا تھا 'اس
لیے اس نے اسی وقت فارم بھر دیا۔ اس کے بعد دو سرے معاملات نبٹا کراور ناجور کی طرف سے پوری سلی کرکے وہ گھر آیا تواکہ دم اے گھر فالی فالی تلنے لگا حالا تکہ و چھلے دو سالوں سے وہ اس اپار نمنٹ میں اکیلا ہی رہ ہا تھا۔
تاجور صرف دو دن رہی تھی اور یہ دو دن 'دو سالوں پر بھاری ہوگئے تھے۔ بسرطال وہ جران تھا کہ بھی مسئلے یوں بھی مسئلے یوا بھی حل ہوتے ہیں کہ وہ جو اس بات سے پریشان تھا کہ تاجور اکیلی کیسے رہے گی تواس کے لیے تھے۔ اس کے لیے پہلے کر دیا تھا۔ دو ہی ہو بھی نہیں بھی نہیں بھی نہیں بھی دیا تھا ،لین کب تاجور کی ذرگی اور صحت اہم تھی 'جب ہی کمی اور سوچ یا خیال کو اس نے قریب بھی نہیں بھی نہیں بھی نہیں بھی تھی ہوجائے گی تو اور بہت ساری باتیں اسے پریشان کرنے گئی تھیں۔
ساری باتیں اسے پریشان کرنے گئی تھیں۔
ساری باتیں اسے پریشان کرنے گئی تھیں۔

m m m

اس کے لیے اکیڈی میں وقت گزار نامشکل ہوگیا تھا ہمکو نکہ ذہن بالکل کام نہیں کر رہاتھا۔ سامنے کھلی فائل پر
نظرس جمائے وہ ساکت جیٹی تھی۔ عوسہ ڈاکٹر ہمدانی کالیکچر وہراتے ہوئے گئے سوال اٹھاری تھی 'کین اس کی
ساعتیں کچھ بھی سننے سے قاصر تھیں۔ سارے احساسات سن ہوگئے تھے۔
د'کہاں گم ہو؟" آخر عود سے جسنجو کراس کی فائل پر ہاتھ مارا تو وہ نظریں اٹھاکرا سے یوں ویکھنے گلی جیسے خود
د'کہاں ہم ہو کہ وہ کہاں ہے۔
د'کیا بات ہے ہم ہماری طبیعت تو ٹھی ہے؟"عود سہ اس کے گم صم انداز پر قدرے متوحش ہوگئ۔
د'بیا بات ہم نمیرا سر چکرا رہا ہے۔ "اس نے بالوں میں اٹھایاں پھنساکر سر جھنگا۔
د'جو ایک نے جلتے ہیں۔ ایک کپ چائے بی لو۔ "عود سہ نے کہا اور اپنے ساتھ اس کی فائل بھی اٹھالی۔
دُنچو ایک نے جلتے ہیں۔ ایک کپ چائے بی لو۔ "عود سہ نے کہا اور اپنے ساتھ اس کی فائل بھی اٹھالی۔

وَا يَنْ وَاجْنَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ 252 حَوْدِ 2012

"بيد كهيس وه والامهمان تونهيس جويا سمين آنئ ... "وه جائے كيا كہنے جارہا تفاكه ساجدہ بيم كے ديكھنے پر ايك وم ال "بي تناكياكررى بي ارات كى كھانے كى كھ فكر بات كه نميں-"ساجدہ بيكم بات بدلتے ہوئے المضے لكى معیں کہ اس نے ایک دم ان کے کندھے تھام کردوبارہ بھادیا 'پھران کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا۔ وومی ایس اب نادان ناسمجھ مہیں ہوں جو آب اور چیا جان جھے بے خبرر کھنے کی کوشش کریں تے ویسے و خرمی سلے بھی نہیں تھا البتہ سمجھ نہیں یا ناتھااور سمجھ تووقت کے ساتھ ہی آتی ہے تا۔ "اس نے کوئی سوال نہیں الْحَايا تَعَا ' كِيرِ بِهِي ساجِده بيكم كويول ديكھنے لگا جيسے وہ كچھ كہيں كي۔ ساجدہ بیلم چھ سیں بولیں اور اس پرے نظریں بھی ہٹالیں۔ وای اید بهت نازک معاملہ ہے۔"وہ زور دے کر کہنے لگا۔ "میری بات چھوڑیں " بچا جان ہے کہیں اریبہ اور ساره کواعتادی لیس اور اسیس خردار کریں۔" "بيرتم كيا كمدرب مو؟"ماجده بيلم خائف نظرون ساس ديكھنے لكيں۔ ومیں تھیک کمہ رہا ہوں۔ ایسی باتیں یا کوئی بھی بات بیشہ پوشیدہ میں رہتی۔ اس سے پہلے کہ اربیہ یا سارہ مجھی اجانک یا سمین آنی کی سرکرمیوں سے آگاہ ہو کرشاکڈ ہوں 'ٹوٹ جائیں 'اسیں طریقے سے آگاہ کردیتا چاہے۔"اس نے کمانوساجدہ بیکم کمزور آوازمیں بولیں۔ "کوشش کی تھی توصیف نے۔" " پھر۔؟" دہ پوری جان سے متوجہ ہوا۔ " پھر کیا بیٹیاں الثان سے تاراض ہو گئیں۔ تب توصیف نے کما تھا کہ وہ آئندہ یا سمین سے متعلق کوئی بات نمیں کرے گااور بیہ ہی تھیک ہے جمیونکہ اولاد پر یا سمین کی کرفت مضبوط ہے۔" "بال!ارببه تو کھ سنتائی میں جائی۔"وہ کزری کوئی بات سوچتے ہوئے بولا۔ "اورسارہ؟"ساجدہ بیلم نے جانے کس خیال سے پوچھاتھا۔ "ماره!"وه چونک کیا بھر کمری سالس کے ساتھ بولا۔" بتا تہیں سارہ سے بھی کوئی ایسی بات تہیں ہوئی۔" ونخيراتم اريبه سے بھی چھ مت كمنا- "ساجدہ بيكم نے كماتووہ استحتے ہوئے بولا۔ ووليكن مين جاول كا ضرور-" اس كے لہج میں کھھ ایسا تھا كہ ساجدہ بيكم ٹھٹك كراہے ديكھنے لگيں۔ آج اس کی پونیورٹی آف تھی اس کیے وہ آفس سے سیدھا یا جور کے پاس آگیا تھا۔ تا جور میں ابھی تک کوئی بهتری نظر نمیں آرہی تھی کیکہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگنے لکی تھی اور یہ شاید ماحول کا اثر تھا کہ وہ ایک بیڈ تک محدود موکررہ کی تھی۔ پھریات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔وہ سارا دن مونث سے دو سرے مریضوں کویا پھر وقفوقفے آنے والی زی کود کھا کرتی۔ شمشیر علی کی آمدرات گیارہ بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔وہ بس تھوڑی دیر ہی اس کے اس بیٹھ سکتا تھا۔ آج وہ جلدی آگیاتو تاجور خوش ہو گئی۔ وبهائي أب كي ردهائي حتم موكي؟" باجوراس كي جلدي آمد سيبهي مجمي تقي-"" الله المين الجمي اليك ويرده سال باقى ب- كيول تهيس بهي يردهنا ب المست يوجيعاتو باجوراداس بولى-' میں کیسے پڑھ علتی ہوں۔ جھے توالف ب جھی نہیں آئی۔''

فواتين دُاجُت 255 جنور2012

# # #

وہ آفس میں ضروری کام چھوڑ کر گھر آیا تھا کمیونکہ سارہ کے فون سے پریشان ہوگیا تھا۔وہ یاسمین کی طبیعت خرابی کا بتاتے ہوئے روہانسی ہورہی تھی۔وہ اسے صرف تسلی دے کے نہیں رہ گیا 'بلکہ آنے کا بھی کہا اور پھراکیلے جانے کی بجائے اس نے سوچا ساجدہ بیٹم کو ساتھ لے کر جائے گا' جب ہی ضروری کام چھوڑ کر آیا تھا اور جب ساجدہ بیٹم کو صورت حال بتا کرچلنے کو کہا تو وہ ایک دم خاموش ہوگئیں۔
''ای! آپ اس بات کا خیال نہ کریں کہ یاسمین آنی کو آپ کا جانا اچھالگایا نہیں۔ آپ چھا جان کو دیکھیں 'وہ آپ کا کتنا احرام کرتے ہیں اور یاسمین آنی بسرحال ان کی بیوی ہیں۔'' را زی بیر ہی سمجھا تھا کہ وہ یاسمین کے آپ کا کتنا احرام کرتے ہیں اور یاسمین آئی بسرحال ان کی بیوی ہیں۔'' را زی بیر ہی سمجھا تھا کہ وہ یاسمین کے

برے رویے کی وجہ سے نہیں جانا جا ہمیں۔ "بیٹا! جھے یا سمین کے رویے ہے کوئی شکایت نہیں۔بس میں کسی اور وجہ سے ابھی نہیں جانا جا ہی۔"ساجدہ بیکم نے وہر جہے کہا۔

الم المركباوجه ؟ اربيه ؟ ؟ اس نے مجھ تھنگ كر يوچھاتو ساجدہ بيكم فورا "بوليں۔ " نہيں نہيں بيٹا! ميں نے كمانا مجھے كسى ہے كوئى شكايت نہيں۔اصل ميں ابھى وہاں ياسمين كاكوئى مهمان آيا ہوا ہے ؟ اس ليے ميں نہيں جانا چاہتی۔" " اسمين آن كام مران كان سرح موالحماتھا۔

" شاید بخازادیا ماموں زاد بجھے ٹھیگ سے نہیں معلوم۔ "ساجدہ بیکم کا نداز بے حد سرسری تھا۔ " تو آپ گوان کی میرامطلب ہے اس مہمان کی آمد کا کیسے معلوم ہوا؟ "اس نے خلاف عادت جرح کی۔ " توصیف نے بتایا ہے' بلکہ اس کی آمد پر تاراض بھی ہے۔" ساجدہ بیکم بتاکر پھرخود ہی بولنے کئی تھیں۔ " ٹھیک تاراض ہورہا ہے توصیف۔ گھر میں بیٹیاں موجود ہیں۔ اسمین کوخود خیال کرتاجا ہیے۔"

فواتين دُاجَنك 254 جود 2012

"بهت شکریه! میں کی کھنے والا تھا۔ آب جب فارغ ہواکریں قواس کیاں بیٹے جایا کریں۔" اس نے فورا "لیکن سلقے سے مل کیات کمہ دی تواس پر نرس نے صرف مسکرانے پر اکتفاکیا "پھردو چھنے گئی۔ "ویسے اسے یہ روگ لگا کیسے؟" ریب سے بیروں ہے۔ "چپ رہنے ہے۔۔ میرامطلب ہے اپنی تکلیفیں بتاتی نہیں ہے۔ بتادی توشایدیماں تک نہ پہنچتی۔"وہ دگی میں گھر کیا۔ آذروكي من كفركيا-واس كامطلب بري صابر بي بياس نزس نے كماليكن وه كسي اور كھويا ہوا تھا۔ رات نصف سے زیادہ بیت چی تھی اوروہ ابھی تک اپنی رانشنگ میبل پر جیتی ہوئی تھی۔سامنے فائل کھلی يري محى-الكيول من علم بهي ديا تفاليكن بي المن المن المناول سده ون كه يرده يائي تحي نه للصني كانوب آئي تحي كيونكيه ذبن مسلسل ياسمين ميس الجهرما تفار كوكه اس في بيشه ياسمين كى بات كالقين كيا تفااور الجي بعي ده است جھٹلا نہیں رہی تھی لیکن جو کچھاس نے اپنی آنکھوں سے دیکھاتھا وہ بھی جھٹلانے والا نہیں تھا۔ فسيازرباني كي كنده يرمرري على المين كاچروبارباراس كى نظرون بس كلوم رباتفات تفرات عارى چرو جس پر چیکتی ہوئی مسکراہٹ چھیلی تھی۔ و المراس وقت بے ہوش تھیں۔ "وہ بار بار خود کو باور کرانے کی کوشش کرتی۔ آخر میں خود کو سرزلش اور ملامت بھی کرنے تھی۔ "کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ممار شک کررہی ہوں۔اف!اتن گھٹیا سوچ ہو گئی ہے میری۔چہچہ۔" دہ کرمی دھیل کر اٹھی توسارہ کاخالی پیڈو کیو کرپہلے تھٹی پھرا یک دم خیال آیا کہ اس نے خود ہی اسے پاسمین کے کمرے میں سونے کو کما تھا۔اس دفت کھڑی کی سوئیاں دو بجا رہی تھیں۔ آج اس کابہت دفت ضائع ہوا تھا جس پر افسوس کرتے ہوئے اس نے لائٹ آف کردی۔ پھر میج بہت دیرے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے بعد بھی کتنی دیروہ ستی سے بستر پر پڑی رہی مجرجب ب خیال آیا کہ آج کالج سے بھی گئی تو وہ جہنمیلا کرا تھی۔ جلدی جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا۔ بمرے سے نکل کر سارہ کو يكارتے ہو اللہ اللہ ميں آئى توصوف كم بيريا سمين كولينے وكھ كر تيزى سے اس كے قريب آئى۔ "اب کھ بہتر محسوس کررہی ہوں بیٹا!"یا سمین نے مزور آوازمیں کما۔ "بان! بيناناشتاكيا إوردوا بهي لي إلى ابعى كرے من ول محراف لكاتويمان أنى- تم بت دير تك موسى ؟"يا ممين نے اسے مطمئن کر کے يو جھا۔ "دبس مما! آنگے نہیں کھلی۔ تم نے بھی نتیں اٹھایا مجھے؟"اس نے سارہ کود کھے کر کہا تو وہ تب کر ہولی۔ "اٹھایا نہیں 'جھنجو ڑا تھا۔ آخر کیا کھا کر سوئی تھیں؟" "بي بعد من بتاؤل كى بملے بواسے كمون چائے 'ناشتا بناديں۔ "اس نے سارہ كومزيد ير"اتے ہوئے كما۔ "خود شیں کمہ سکتیں۔"سارہ نے کمااور بوائے کہنے جلی بھی گئی تودہ یا سمین کود مکھ کرہنے گئی۔ یا سمین کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بھیل کئی تھی۔ " بو آرسوسوئٹ مما!" اس نے جھک کریا سمین کے گال پر بیار کرتے ہوئے گویا اپنے اندر کے کسی ملال کو کم فواتين والجسك 257 جوري 2012

''سب آجائےگ۔تم جلدی سے ٹھیک ہوجاؤ' پھردیکھنامیں تنہیں کیسے بڑھا تا ہوں۔'' ''میں پہلے قرآن شریف پڑھوں گے۔مجھے بہت شوق ہے۔'' آجور نے خوش ہو کر کماتووہ حیران ہوا۔ ''کیامطلب؟ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ کیوں کو گاؤں میں ہے تو قرآن پاک پڑھانے والی۔سب لڑکیاں "إن أبيلي من بحي جاتي تقي ممر برخاله نے منع كرديا۔" ناجورنے افسوس سے بتايا تواس كے اندرابال المصنے لكا- بمشكل خودر قابوياكر كمن لكا-"تم نے بھی مجھے کھ نہیں بتایا تاج!میرے پوچھے پر بھی یہ کہتی رہیں کہ تم ٹھیک ہو ،خوش ہو۔خالہ کی زيادتيان جي جاب كون سهي ربي ؟ بناو إكبيا كهتي تفيس خالسد؟" " ويجھے بہت ارتی تھیں۔ کہتی تھیں بھائی کو بتایا توجان ہے اردوں گی۔" ماجور بتاتے ہوئے سہم کئی تھی۔ "پاکل ہوتم جواس کی دھمکیوں میں آگئیں اور اپنا ہے حال کردیا۔ خیرتم تو اِن شاءاللہ ٹھیک ہوجاؤگی ملیکن وہ عورت اب میرے اتھ سے سیں بچے کی۔ اس کے اندر انقامی آگ دیک اسی۔ " الميس بعاني! آب وبال ميس جانا ميس ميس جانے دول كى آب كو-" آجوركى بريشانى دىكھ كروه ايك دم جيسے ہوش میں آیا تھاکہ وہ لڑی جو پہلے ہی سمی ہوئی ہے اس کے سامنے وہ لیسی باتیں کررہا ہے۔ ورقل ہے توبالک میں زاق کررہا تھا۔ "اس نے باجور کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا مجر کہنے لگا۔ "جو ہو کیا سو ہو کیا۔ تم بھی سب بھول جاؤ۔ یہاں سے تمہاری نئ زندگی شروع ہوگی 'بالکل ولی جیسی ہماری المال جاہتی تھیں اورجسام تصوحاب "آب كوامال ياديس بعائى \_؟" ماجورك ليجيس بلاكى صرت تقى-"صرف المال ... ان كى بريات بإدب باب تم بالكل المال كى طرب و-سنرى أنكسيس مستر بال ان كى بر بات یادے۔ میں اماں سے کہنا تھا کہ میں ان کی طرح سنری کیوں شیں ہوں تو وہ ستی تھیں۔ چرجب تم پیدا موسي ميري مجهم أكياكه لؤكيان الي كالمرجهوتي بي-" اس كى دېنى روبىت يېچى بھلنے كلى تھي كە زىس كى آوازات والى كىينچلائى تھى۔ "آج آپ جلدی آئے؟"زس ماجوری طرف برھتے ہوئے اس سے بوچھ رہی تھی۔ "ہاں بس ۔ "اس نے توجیبے بیان کرنی ضروری میں مجمی- نرس بھی آپے کام میں مصوف ہو گئے۔ آجور کو چیک کیا-دوادی- جراسے دیا کرولی--"آپ کی بهن کچے بولتی ہی نہیں۔ساراون جپ چاپ بڑی رہتی ہے۔" "بوكنے كے ليے بھى كوئى بوناچا سے ميں تواس وقت بلكرزيادہ تر تورات ميں ي آنابول-"وہ اب كھ سوج "مياتو،آپ محيك كمدرے بي -تواور كوئى ميرامطلب مال باب بين بعائى ان بيس سے كوئى دن ميں اس كياس أجايا كرب" زس كوباتيس كرنے كاموقع مل كيا تھا۔ واور کوئی سال سی ہے۔ سبدو سرے شہر میں رہتے ہیں۔ "او كو آبات علاج كے ليے يمال لائے ہيں۔" "جی او سے میں سکے سے سیس ستا ہوں۔میری جاب ہے اس کیے میں دن میں تہیں آسکتا۔" واجها الجهاوي فكرى كونى بات تهين بياس آرام سے اور اب آب في مجبوري تادي موس خيال ر كجول كي عَا يَن دُا جَن وَ 256 حِوْدِي 2012

"فلط سجھتی ہوتم"
"ال تومیں کب کمہ رہی ہوں کہ بھی ہے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بسرحال سے وی ہے جو میں کہ دوہاں سے اٹھ گئی تھی۔
وی ہے جو میں سمجھتی ہوں۔"وہ کمہ کروہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ جیب عورت ڈھٹائی اور بے شری پر اتر آئے تو پھراس کے سامنے کوئی نہیں تھر سکتا خصوصا "عزت دار آدمی تو بھی جھی نہیں۔وہ اندھا بسرا جمونگاین جا آئے جیسے ساجدہ بیم اور توصیف احمدین کئے تصربروه تلملايا مواتفا كيونكه به صرف توصيف احدك كمركامعالميه نهيس تفاراس كمرمس اس كي موني وال بوى رہتی تھى بجس كى عزت و تاموس يروه كونى حرف برداشت تهيں كرسكتا تھا اس كيے ساجدہ بيكم كے منع كرنے کے باوجودوہ ارببہ کے پاس چلا آیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اس وقت اکیڈی جانے کے لیے تیار ہوگی ملکن وہ سہ سركى الكي سنري وهوب من كفتنول بردائري رقط بي للصني مي مصوف تعي "سبلو!" اس نے قریب بہنچ کراہے متوجہ کیاتوں فلم روک کراہے دیکھنے لگی۔ بولی کچھ نہیں۔ "اچھاہوا! تم گھریر مل گئیں۔"وہ اس کے سامنے کرسی تھینچ کر بیٹھ گیا 'پھرادھرادھرد کھے کر بوچھنے لگا۔" باقی سب "م کیسے آئے؟"وہ اس کاسوال میسر نظرانداز کر گئی۔ "ميرے آنے كى دو دجوہ بيں-ايك تويا حمين آئى كى عيادت دو سرے تم سے كچھ ضرورى باتيں كرتى بيں-"وہ بتاكر فورا "بوچيخ لكا- "اب ليسي طبيعت ٢٠ المين آئي كى؟" "جميس كس في بتايا؟ أنى من مماكيار عيل "وواس كيات كاجواب ي ميس دے ربى تھى۔ "كل ساره كا فون آيا تقا- بهت يريشان موري تهي - مين اي وقت آرم تقا اليكن راسة مين كاري خراب مو كئي-ويسے كل دن ميں توميس نے يا سمين آئى كود يكھا تھا۔ "اس نے غلط بياتى ير غلط بياتى كى۔ وكمال ويكها تعايم الريبه كاول يكباركي زورت وهركا تعا-"كونى آيا مواج تمهار إن "وه بھى اى كى طرح إس كاسوال نظرانداز كر كيا۔ "بال!شهبازانكل بي-مماكے كزن-"وه بے نيازي دكھانے كى كوشش ميں ڈائرى كے صفح النے كلى-"فيهازانك-"أس فورا الموجيخ كاندازا فتياركيا ، كاكركندها چكاكريولا-"شايد من نهيل جانيا-" "جانتا جائتے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ سارہ حمہیں ان کا پورا بائیوڈ ٹابتا دے گ۔"اریبہ کامقصدیقینا"اے وہاں ے اٹھانا تھا۔وہ سمجھ کرفوراسبولا۔ "معیں فالتوباتوں میں ابناوقت ضائع نہیں کرتی۔"وہ کہتے ہوئے اٹھ کرجانے لکی تھی کہ رازی نے ایکدم اس كى كلائى كرفت ميس لےلى۔ « کویاتم اعتراف کررہی ہو کہ یہاں کوئی فالتومہمان آیا ہوا ہے؟ " "رازی!" دواس کا اتھ جھنگ کرچیخی۔"میری نظرمیں سب فالتوتم ہوجوا بنا گھرچھوڑ کردو سروں کے گھریلو معاملات مين انترفير كرياا بناحق معجمتاب

كرنے كى كوشش كى مجربوچھنے كلى-وفي الأنكل كمان بن؟ "اس نے کمیں گھر کی بات کی تھی وہی دیکھتے گیا ہے ، بلکہ فائنل کرنے گیا ہے۔"یا سمین بتاتے ہوئے اٹھ والمحاليم انكل كي فيلي بهي يميس آجائے كى ؟ استان سے يو جھا۔ "وہ تو میں جاہتا ہے۔ آب بتا تہیں اس کی بیوی اور بچوں کی کیا مرضی ہے۔ اصل میں بیٹا اجنہیں با ہر کی آب و ہواراس آجائے وہ بھریمال آنے پر مشکل ہی سے آمادہ ہوتے ہیں۔ "يہ تو ہے۔"وہ سرملاتے ہوئے کی سوچ میں دوب کی۔ ياسمين نے چند محاس ديکھا بھراتھتے ہوئے بول-"بیٹا ایس ایے کرے میں جار ہی ہوں۔" "جی۔جی مما! آپِ آرام کریں۔"وہ چونک کریولی اور یا سمین کوجاتے ہوئے دیکھنے لگی پھرسارہ کے آنے پر واوركوني علم؟"ساره نے ناشتے كى رہے اس كے سامنے ركھ كر بوجھا۔ ورسيس بس!"وه مسكراتي پيرزے پر نظروالي-ناشتے كے لوا زمات كے ساتھ اس كاليل فون بھي ركھا تھا۔ "واؤ\_ آج توناستاسيل فون كے ساتھ ہوگا۔"وہ سيل اٹھاكربولى-" بجرباتها اس کیے اٹھالائی اور سنو! صبح ڈیڈی کافون آیا تھا۔"سارہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ والحما الفيك بن ويدى كاكمهرب تفي اس نيك من جائة التي بوع مرسرى انداز اختياركيا-"يوچه رے تھے مشہبإزانكل چلے كئے؟"سارہ بتاتے ہوئے كھ خاكف ہوگئ تھی۔ "مْ فِي كَياكُما؟"وه سابقة انداز برقرار سين ركه سلى-ومیں نے اپنی طرف سے کمہ دیا کہ ایک دون میں چلے جا میں تے۔ اور کیا گہتی۔" "بهول"!"وه سلائس دانتوں سے کاٹ چکی تھی۔منہ چلاتے ہوئے" بہون" کی آواز نکالی پھرچائے کی چسکی لے كركينے لكي-"شهبازانكل حلے بى جائيں تواجھا ہے۔ مماجمي ريليكس موجائيں گي-" وميں بھی میں جا ہتی ہوں۔"سارہ نے فورا"اس کی مائید ک۔ ودتم توخیراس کیے چاہتی ہوگی باکہ ڈیڈی آتا شروع کردیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سارہ کودیکھاتواس نے ایمانداری سے اعتراف کرلیا۔ "ایک بات بتاؤ۔"اس نے کمہ کرچائے کا آخری کھونٹ پیا 'پھرپوری طرح سارہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے کی ۔" تمہارے خیال میں ڈیڈی نے دو سری شادی کیوں کی جس بات نے انہیں مجبور کیا تھا؟" " مناتهیں۔"سارہ نے دامن بچایا تھا۔ "ميس" آخرتم سوچى تو موكى-"وه سمجه كئى تھى ساره جواب ميس دينا چاہتى "پھر بھى يتجھے برقے ہے۔ "تہاری طرح بیرحال سیں سوچتی-میرامطلب ہے جیسے تم ساراالزام مائی ای کے سرر کھتی ہوتو بچھے نہیں لکناکہ محن ان کے کہنے پر ڈیڈی نے دو سری شادی کرلی ہوگ۔ "سارہ نے سلیقے سے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ كبيل ومتع المراكم وأك معرسد؟ ومرصورت إنى بات كاجواب جابتى تقى-فواتين والجسك 258 جورى 2012

فواتين دُاجُت 259 جنور 2012

ومماأكولى كام قياتو بحصباليتيس-" "إلى المبين إنهيس آرام كرنا عامي - "شهبازر بانى في استنبيه كى-"آرام بى توكردى مول-" يا تمين قرى صوفى يربيش كى كرساره سے بولى بينا مجھے جوس بنادد الهل "جى مما ابھى بنادى مول-"سارە فورا "چلى كئ توياسمين نے صوفى كيشت پر سرر كھتے ہوئے شهبازربانى كو "تم في توكمال كروايا سمين إورنييس تودري كما تعا-" مجصر سوح كاموقع مل كيا-۔ ''درنہ تو ہم بھن کئے تھے۔جوانی میں تو پکڑے نہیں گئے۔اب اس عرمیں کیا تماشا بنما ۔ شہباز ربانی اپنی بات پر محظوظ ہو کر ہنے ' بھر کئے لگے۔''دیسے یا نمین تہماری بٹی واقعی بہت بے وقوف ہے۔فورا '' تہمارا اعتبار "بهول..."يا سمين كى خيال من كلوكى-والحجاسنو!كب تكبيه نائك كرنے كااران ہے؟"شهازربانی نے اسے متوجہ كركے پوچھاتویا سمین نے كمرى مائس مینج كردروازے كى طرف ديكما "مركمنے كى۔ وسي خود اكما كئي مول خود كو بمار بوز كركم بميكن احتياط توكرني پرے گا۔ ميرا خيال ہے ،جب تك تم يمال موا جھےای طرح رہاجاہیے۔ ومين ايك ودن من ايخ كرشفت موجاول كا- اوريه خرتم ايخ ميال تك بينجادينا كاكه وه مطمئن موجائے "شہازربالی چرہے۔ یا سمین نے مجھ کمنا جاہا ہمین سارہ کو آتے دیکھ کرخاموش ہوگئی۔ شہباز ربانی نے بھی ہونے بھینج لیے تھے۔ سارہ نے ٹرے ٹیمل پر رکھ کرایک گلاس یا سمین کو تھایا 'دو سراشہباز ربانی کی طرف بردھایا تو وہ کہنے لگے۔ "بیٹا! اس کی ضرورت تمهاری مال کوہے میں تو پہلے ہی بٹا کٹا ہوں۔" "الك كلاس سي كچھ خاص فرق نهيں پڑے گاانكل!"سارہ نے كتے ہوئے گلاس ان كے سامنے ركھ ديا "مجر ياسمين سے يوچھنے للى-"ممالويسرك كماني من آب كياليس كى؟" " كچھ بلكا بھلكا -"ياسمين نے أى تدركما تفاكه فون كى تھنى بجنے كلى۔اس نے ساره كواشاره كيا تو وہ تيزقد موں الموناشهباز!" ياسمين في شهبازرباني كم ما من ركع كلاس كى طرف اشاره كيا ، مرخود بهى كمون كمون عين لى- چھورىبعدسارەدابى آكربولى-''ڈیڈی کافون تھا۔'' "آرے ہیں کیا؟" یا حمین نے بے اختیار ہوچھا۔ "نبين كمررب يص فيكسك ويك ايندر أكن كر آج انهول في بمين بلايا ب مجمع اوراريبه كو-" سارہ بتا کر پھر خودہی کہنے گئی۔ فواتين والجن 261 جنوري 2012 107

"حق ر کھتا ہوں تو سمجھتا ہوں۔ تمهارے سلیم نہ کرنے سے میری حیثیت کم نہیں ہوجائے کی اور تم کیا مجھتی ہو اوٹ آف كنبول موكردوسرے كونى كردوكى ؟ چينے چلاتےوى بيں جن ميں بيج منے كاحوصلہ نهيں ہو يا۔ويے توبری طرم خال بنتی ہو۔ ہفتے میں ایس کی آواز بھی او کچی ہو گئی تھی جس پر اریبہ نے کھبرا کراندر کی طرف دیکھا 'پھر اسے و مکھتے ہوئے دانت پیس کربولی تھی۔ "ويكهو البحى كرمين مهمان موجود ٢- تم چلے جاؤ-" ودكيوں چلا جاؤں؟ مهمان سے ملنے بى تو آيا ہوں۔ چلوا مجھے ملواؤاس سے "وہ اس كى كمزورى بھانب كرمزيد اسے؟ تمهارے برابرے نہیں ہیں وہ جواس طرح بات کررہے ہو۔ پہلے تمیز سکھ کر آؤ پھران سے ملنے کی بات كرنا-"وها في بات كمه كرركي ميس-تيزقدمول الدرجلي في محى-اجلال رازی فورا"اس کے پیچھے نہیں لیکا۔ کچھ در وہیں رک کرسوچا پھریا سمین کے کمرے میں جانا چاہتا تھا كه ليونك روم سے باتوں كى آوازىن كراس طرف أكبا-شهبازربانى كے ساتھ ساره اور جماد بينھے تھے۔ "السلام عليم!" أس في توجه حاصل كرف كي سلام كياتوساره اور حماد ب اختيارات ديم كي كربوك-"آئے رازی بھائی!"سارہ اٹھ کھڑی ہوئی مچرشہ بازربانی ہوئی۔"انکل! بیرہارے رازی بھائی ہیں۔ آیا بوت بیت ازی ابھی بہت ذکر سنا ہے تمہارا۔ کیے ہو؟ بعث میاز ربانی نے انتہائی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرراسااونچاہوکراس کی طرف ہاتھ برسمایا جے اس نے بس چھونے پر اکتفاکیااور پھرچبھتے ہوئے کہے میں بولا۔ وور تومن نے بھی آپ کابت ساہے" "اجھا۔" مصبازر بانی آبنا سابقہ انداز برقرار نہیں رکھ سکے۔ سمجھ گئان کے سامنے اریبہ نہیں ہے جو آسانی "آب نے کس سے سنا ہے رازی بھائی؟" سارہ اپنے انداز میں پوچھ رہی تھی 'وہ قصدا "ان می کرکے کہنے لگا۔ "مين آفي كے ليے آيا تھا اب كيسى طبيعت إن كى؟" " لیکن دہ توسوری ہیں 'کمیں تواٹھادوں؟" سارہ نے بتائے کے ساتھ بوچھاتھا۔وہ جوقدم برمھاچکاتھا'رک گیا۔ " نہیں نہیں 'اٹھاؤ مت بچھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ان کے اٹھنے تک بیٹھ سکتا ہوں۔ بیٹھنے کا مطلب پتا ہے " "جی! اچھی ی جائے" سارہ فورا "سمجھ کربولی تھی۔ "گڈ..."وہ مسکراتے ہوئے حماد کے ساتھ بعیثا توشہ بازربانی اٹھ کھڑے ہوئے۔ "اچھابچ! آپلوگ انجوائے کرد مجھے ایک کام سے جاتا ہے۔"اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ممادے اس کا تجروه ياسمين سے ملنے كے بعد ہى كمر آيا تھا۔ ياسمين ست قدموں سے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئی توسارہ اسے دیکھ کراٹھ کھڑی ہوئی۔

فواتين دُاجُستُ 260 جنوري2012

"توادهر كسى كام سے آيا ہے؟"اباكادهيان ابعاليا" باجور كى طرف تھا۔ "بهول ..."وه اتبات مين سرملات بوئے سوچ ميں ير گياكه ابا ہے كے ياند كے وكيابات ٢٠ بتا ماكيون نهين- "اباف وكاتبوه اليخ آب مين الجه كربولا-"ابالوه آبال \_ آبال كاباكو مجمائين تال" " لے وہ کوئی چھوٹا کا کا ہے ،جومیں اسے سمجھاؤں جوایت آپ کو سمجھا۔وہ نہیں ماننے کا میں نے ساہے اپنی مى برادرى ميں رشتہ مل رہا ہے اسے اولے 'بدلے ميں۔ أدهروه بھى رندوا ہے۔ 'ابانے بتايا تووه تا مجھى سے بولا۔ "جس سےوہ آباں کوبیاہے گا۔" "ميرے خدا ..."اس كے يو جل ول ير مزيد بوجھ آن يرا-"توجیکوردے تابال کاخیال او هرشرمین ای کوئی الرکی دیکھ 'برابھی تھے شادی کی کیا جلدی ہے۔ پہلے بمن کا علاج توكراك-"اباجائے كياكيابولے جارے تھے وہ كچھ نہيں من رہاتھا۔ پھرانہيں يو ننی بولٽا چھوڈ كر گھرے اس کارخ نہروالے باغ کی طرف تھا اور ہیے ہملا موقع تھا کہ اس کے قدم رک رک کراٹھ رہے تھے۔ شِاید زندگی ہارنے کا خوف تھا۔ ول جاہ رہا تھا ہے راستہ بھی ختم نہ ہو 'وہ یو نہی جاتا جلا جائے یا بھرراستے میں ہی کہیں کھو جائے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوااوروہ سامنے آگئے۔ بیشہ کی شوخ چیچل کیسی اجا ژوریان کھڑی تھی۔ " مِیں تمہارے ساتھ جاؤں گی شمشیر!بس میں نے سوچ لیا ہے۔" آباں بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر ے میں ہے۔ 'بے وقوقی کی باتیں مت کرو۔''اس نے میکدم اپنی بے اختیار یوں کولگام ڈالی تھی۔''میں اس لیے نہیں آیا۔ ''بے وقوقی کی باتیں مت کرو۔''اس نے میکدم اپنی بے اختیار یوں کولگام ڈالی تھی۔''میں اس لیے نہیں آیا۔ میں تہیں سمجھانے آیا ہوں" ومت سمجھاؤ مجھے تمیں جھ نہیں سمجھول گی۔ مجھے بس تمہارا ساتھ جاہیے۔ ابانہیں باننا 'نہ مانے۔ تم تومان جاؤ۔ جھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں تمہاری بہت خدمت کروں گی۔ "وہ بری طرح بکھررہی تھی۔ " تابان! فدا کے لیے مجھے کمزور مت کرو۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو بعد میں میرے لیے پجھتاوا بن الكبوئي-"پاگل ہوتم میرایہ مطلب نہیں ہے۔"وہ جمنجلایا۔ " ویکھو'جو کام جائز طریقے سے نہ ہو'اس کا انجام اچھا نہیں ہو تا۔لے جانے کو میں تنہیں اپ ساتھ لے جا سکتا ہوں لیکن اس سے بڑی جگ ہنسائی ہوگی۔ ہم تو آرام سے رہ لیں گے لیکن ہمارے گھروا لے۔ میرایاب، تنہمارا باپ 'کسی کو منہ وکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ذرا سوچو! تنہمارا اباجس راستے سے گزرے گا کوگ اس برانگلیاں اٹھائیں گے۔ آوازے کسیں گے۔ کیا تہیں یہ منظور ہے۔" ماباں فاکف نظروں سے اسے دیکھنے ومين مهي حقيقت بتاربابون بابال!اس عيدمت سجيناكه من تم دامن چهزاربابول-تم دايون خود مجھے اپنے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے الین میں کیا کروں۔ میں تقدیر سے نہیں او سکتا۔ تم بھی مت فواتين والجسد 263 جفرى2012

W

W

W

OULLY, COM

لین مما!ہم دونوں کیے جاسمی ہیں؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔" "میری فکر مت کروبیٹا! تم دونوں بہنیں چلی جانا' درنہ تمہارے ڈیڈی مجھے الزام دیں گے کہ میں منع کرتی ہوں۔"یا سمین نے شہباز ربانی کاخیال نہیں کیا'جس پر سارہ جز بر ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں جلی گئے۔ "تمہاری یہ بٹی'لگتا ہے باپ سے زیادہ مانوس ہے۔"شہباز ربانی نے کمانویا سمین اثبات میں سم ہلاتے ہوئے

> ں۔ "ہاں!بہت برالگتاہے اے اگر اس کے باپ کو پچھ کما جائے تو۔" "تمہارے خیال میں کیوں بلایا ہو گاتو صیف نے بیٹیوں کو؟" شہباز ربانی نے اچانک پوچھاتویا سمین سوچ میں پڑگئی 'جبکہ ول میں اندیشے گھر کرنے لگے تھے۔

اس کے اس آبان کارو آبوا نون آیا تھا۔ اس آنے پر بہت واسطے دیے تھے۔ اپنی اس کی محبت کے اور آخر میں جان سے کر رجانے کی دھم کی بھی ۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بے حس ہو گیا تھا۔ خود اس کے لیے آبان سے جدائی کا خیال ہی سوہان روح تھا، لیکن وہی بات کہ وہ بحث ہے ایمان وار اور پر یکٹیکل تھا۔ محنت اور کوشش پر بھین رکھتا تھا اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ آتھا۔ صرف چھوڑ آبان نہیں منحظیم بھی کر آتھا۔ بھی سے کواس نے زیروسی اپنے تی میں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جمال بات تقدیر کی آئی وہ سر تگوں ہوجا آ۔ بھی تا ہم عمری کی تھوکوں نے ہی میں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جمال بات تقدیر کی آئی وہ سر تگوں ہوجا آ۔ بھی تا ہم عمری کی تھوکوں نے ہی اس کے در میان کی جہوڑ اور آبان کے حصول کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ دل میں وہ براجمان تھی اسے ول سے نکا کے در بیا اس کی محبت سے دستے رہوئے پر اسے انتظار نہیں تھا، جب ہی بہت پریشان تھا۔ اور اس روز اس نے تاجور سے مصلحتا "غلط بیانی کی کہ وہ آفیشل کام سے شہر کی دھم تی سے باہر چارہا ہے اور گاؤں چلا آبا۔

سے باہر چارہا ہے اور گاؤں چلا آبا۔

"آج کدھرہے؟"ابانے اے دیکھتے ہی ہوچھا۔ "وہ اسپتال میں داخل ہے۔"اس نے سید ھے سادے انداز میں جواب دیا تھا۔ "اکیلی تواہے وہاں اکیلا جھوڑ آیا ہے؟"ابا بھڑک اٹھے تواہے بھی غصہ آگیا۔ "تو یہاں کون دیکھ بھال کرنے والا ہے اس کا؟اکیلا تو آپ نے اسے یہاں بھی چھوڑر کھا تھا۔خوا مخواہ کی بات رتے ہیں۔"

وسیں خوانخواہ کی بات کرتا ہوں' مجھے احساس ہے 'جوان گرگئے ہے۔''

دربس کریں ابا بچھے اس کے لیے جو ٹھیک گئے گا' وہی کروں گا۔ آب اگر اس کی خر' خیریت نہیں پوچھ سکتے تو الٹی سید ھی باتیں بھی مت کریں۔''اس نے کہا توا با کوجھے کچھ احساس ہوا تھا۔ پوچھے گئے۔

در کیا تکلیف ہے اسے جو اسپتال بڑی ہے ؟ یہاں تو بھلی چنگی تھی۔''ان کی دو سری بات پروہ پھرسلگ گیا۔

در سارے روگ بیس سے گئے ہیں اسے ٹی بی ہوگئے ہوئی ہے' خون تھوکتی ہے۔''

درخون تھوکتی ہے۔''ابا اپنے آب بول کرخاموش ہوگئے' پھر کمنی دیر بعد پوچھا تھا۔

در ٹھیک ہوجائے گی؟''

فواتين دُاجَسك 262 جنورى2012

انظاركيا ؛ پرسكاس كى جارج شيث الله كريكهي بحس سے اسے اندازه بوگياكه بياس كى مطلوبه مريضه به كيان یہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔وہ جرت اور دکھے اس کم عمراؤی کودیکھے گئی بحس کی ویران آ تکھیں چھت پر جی تھیں۔وہ احتیاطے اس کے قریب بیٹھی اور اس کا ہاتھ چھوکر پوچھنے گی۔ وسنوایمان تمهارے ساتھ کون ہے؟" تاجورنے آستہ نے لفی من سملایا غالبا" اس ڈریے کہ کمیں بھرنہ کھائی شروع ہوجائے اور اس نے سمجھ کرخود کو مزید سوالات سے روک لیا اور دوبارہ آنے کا سوچ کروہاں سے جلی آئی۔ کوریڈور میں عروسہ ممک اور جمال ای کے انظار میں کھڑے تھے۔وہ قریب پہنی توعوں۔ پوچھنے گئی۔ "نبیس" دھا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے مریضہ تو مل گئ ہے 'باتی کیس مسڑی اس کی زبانی کھے سننے کے بعد ہی "ابھی اس نے کچھ نہیں تایا؟"جمال نے قدم آگے برمھاتے ہوئے یو چھا۔ "ننيس الجمي وه بولنے كے قابل نيس تھى۔اس ليے ميں نے كھے نتيس بوچھا۔خير ئيد كام تو ہو ہى جائے گالىكن مجھے اس لڑکی پر افسوس ہورہا ہے بلکہ دیکھ ۔ کم عمراؤکی ہے۔ پیانہیں کیے۔ "اوكے يار ميں تو جلا ...." جمال اپن بائيك كى طرف بردھ كيا۔ تو وہ تينوں اكيڈى ميں ملنے كا كهر كرا پي اپن گاڑیوں کی طرف بردھ کتیں۔ آج موسم خاصا سرد تھا۔ سوریج نے مبح بس تھوڑی در کوبی اپنی جھلک دکھائی تھی اس کے بعد جانے کمال غائب ہو گیا تھا کہ دو پسر میں شام کا گمان ہورہا تھا الیکن اے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یعنی موسم کے تیوراس کی راہ میں حاکل نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اپنی پڑھائی کے معاطے میں بہت سنجیدہ اور ذمہ دار تھی۔ بسرحال جبوہ گھر آئى توياسمين لاؤرنج مين اليلى بيهي هي-"السلام عليم مما إساره اور حماد كمان بين؟"اس نے كھڑے كھڑے يوچھا-"ساره كمركمين إور حماد كافون آيا تفاكالج ي ايخ ديدي على إس جلا كيا باور بال إشهاز بهي اي گر شفٹ ہو گئے ہیں۔"یا سمین نے بتایا تودہ بے ساختہ بولی تھی۔ " آج صبح بی-اچھاہے بیٹا! میں بھی ریلیکس ہو گئی ہوں۔ تمہارے ڈیڈی کوپند نہیں تھاناان کا یہاں رہنا۔" ياسمين نے جتاتے ہوئے کہا۔ " چکیں "آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے۔"وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف بردھی تھی کہ " نہیں مما! مجھے بھوک نہیں ہے۔" "کیاہوگیاہے تم لوگوں کو-سارہ بھی میں کمہ رہی ہے۔" "شايد موسم كالربيس"وه كه كرائ كمر من أنى-ساره لحاف من تقسى كوئى كتاب يدهي معوف مھی۔اے دیکھتے ہی یوچھنے لی۔ "با ہر سردی زیادہ ہے کیا؟" "بِيَا نَهِينِ مُعِنِ نِي عُور نَهِين كِيا-"وه إين دهن مِن بولى-ساره جِزَّ كَنَّ -" بیہ غور کرنے کی تمیں محسوس کرنے کی بات ہے۔ فواتين دُاجُسك 265 جنوري 2012

او كيونك تقدر للصفوالا برط زور آور ب- بم آكر الجي اس كے تصلے ير سرجمكاديں كے توده مارے ليے المان لكم وے گا سی توخواری ی خواری ہوگ۔"وہ ٹوئے لیج می بولٹا چا گیا۔ " بجهے تهاري الله محديث ميں آرہيں۔" يابان الجمي موتى تھي۔ "وقت وقت مجھائے گا تہمیں۔ ابھی تم مجھ سے ایک وعدہ کرد مخود کو کوئی نقصان نہیں پنچاؤگ۔"اسے اصل مين مي خدشه تها 'جوده بها گاچلا آيا تها-"اورجوتم نقصان پنجارے ہو۔" آباں کے لیج میں ٹوٹے کانچ کی چین تھی۔"بتا ہے میں بچپن سے ایک ہی خواب دیکھتی آرہی ہوں کہ میں تمہاری دلهن بنوں کی۔ باقی سارے خواب اس کے ساتھ جڑنے ہیں۔ کون قبولے گا بچھے ان خوابوں کے ساتھ بتاؤ۔ بیسب تو تمہاری امانت ہیں۔" "تولوٹادد مجھے"نہیں سنبھال سکتیں تو میرے حوالے سے جتنے خواب سجائے سب لوٹادد مجھے۔"وہ کھورین گیا د مبت ظالم ہو شمشیر علی ابہت ظالم ہو۔ مرد ہو ناں جینے کا آخری سمارا بھی چھین لینا چاہتے ہو۔ نہیں ہمیں نہیں دوں گی۔ میں اپنے خواب نہیں دوں گی۔ جاؤ چلے جاؤ ' ناباں تہمارے لیے مرکی'' دہ اپنی چیخوں کا گلا گھو نمتی بھائتی جلی گئے۔ یہاں تک کہ شمشیر علی کی تظروں سے او جھل ہوگئی۔ واکر عفنفرنے ایے آبی کے مریض کی کیس مسٹری تیار کرنے کو کہا تھا اور ایسے مریض کی تلاش میں وہ ایک ا يك كرا جاكرد كيم آئى تھى۔ آخر ميں جزل دارو كارخ كياتو بهلى تظرميں اسے مايوى موئى-زيادہ مريض فريليس والے تھے۔ وہ بربیڈ کے قریب چند مے رکی بھر آئے بردھ کئی۔ آخری بیڈ تک آتے آتے اس کی ٹائلیں شل ہو می تھیں وہ کری تھینچ کر بدیھ گئی متب ہی ہیڈیر کیٹی لڑکی پر نظر پڑی تو وہ بلا ارادہ اسے دیکھے گئی۔ سولبہ سترہ سال کی خوب صورت الوکی تھی کیلن بہاری کے باعث اس کا چرہ مرجھایا ہوا اور بردی بردی آئیس بے رونق تھیں۔وہ بالكل لا شعوري طور براس كاجائزه لے رہى تھى كيونكه اصل ميں تووه ستانے بيٹھى تھى۔ پھرجب اتھي تواس كا وہن جسے ایکافت بیدار ہوا تھا۔ چند کمیح رک کر پورے دھیان سے اس لڑکی کود بھھا 'پھربیڈ کے قریب آگراسے

وبيلو ين الركي جهت سے نظرين بناكرا سے ديكھنے كلى تواس نے مسكراكر يو جھا-

" تاج \_ الركى كى آوازاتنى آست تقى كدوه سن بى نهيس سكى اورغيرارادى طور پر جمك كربولى-

تاجورين ابركي فيورانام بنايا-"اجها ماجور مم يهال كب عايد مث موج"

"دومینے ہے کیا تکلیف ہے تہیں؟"اس نے ہوچھنے کے ساتھ اسٹیت وبلگا کراہے چیک کرنا شروع کیا تواجاتك ماجور كو كھائى كااييادورە يراكدوه بے حال ہو كئي-اريبه بھى اس كاسينه سهلاتى ، بھى بينية بھرجلدى سے گلاس میں یانی ڈال کراس کے ہونٹوں سے لگادیا۔

ایک کھونٹ لے کرہی ماجور نے اپنا سر تکھے پر رکھ دیا۔وہ ہانپ رہی تھی۔اریبہ نے اس کے پرسکون ہونے کا

فواتين دُامجُسك 264 جنوري 2012

W "رازی بھائی۔!"سارہ سمی ہوئی رودینے کوہو گئے۔ "اتناسادل ب تهمارا..." جلال رازی کواین آواز کمیں دورے آتی لگی تھی۔ W ملکی بلکی پھوار پڑنے گئی تھی۔عروسہ جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔جمال کے ساتھ سرکھیاتی اریبہ کو ب "بي كرواريبه!بارش مو كئ تو گھرجانا مشكل موجائے گا۔" "تمہیں کیامشکل ہوگی۔ تمہاز سے پاس توگاڑی ہے۔ "اس نے اطمینان سے کمانوعوں دانت پیس کر ہولی۔ "میں تمہار سے لیے کمہ رہی ہول۔ بارش میں بائیک چلانا انتہائی خطر تاک ہوتا ہے۔ کیوں جمال؟" "بالکل۔" جمال فورا" ماکید کر کے اربیہ کو سمجھانے لگا۔ "ابھی بھی بہت احتیاط سے چلانا۔ کیلی روڈ پر بائیک '' ہائے آئیں۔ ارب اہم میرے ساتھ گاڑی میں جلو۔ "عورسہ نے کسی خوفناک تصورے سم کراہے آفری تو ورنگیا ہو گیا ہے تہیں۔ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے توصاف کمو خوا مخواہ الٹی سیدھی باتیں سوچ کردماغ خراب کر اہو۔ "ہاں نہیں ہے موڈ۔بس چلو۔"عروسہ اٹھ کھڑی ہوئی تووہ ممک اور جمال کودیکھنے لگی۔ "چلتے ہیں بار۔!" میک نے کما تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔اپنی چیزس اٹھا کران تینوں سے پہلے ہا ہرنکل آئی اور 🗨 باللك إشارت كردى تقى كه جمال مرير بينج كيا-"ويکھو احتياط سے بارش...."

فواتين والجسك 267 جنوري2012

"اچھا پھر سمجھو نمیں ہے حس ہوگئی ہوں۔"اس نے بظا ہر سنجیدگی سے کمااوراس کی توقع کے مطابق جواب آیا تھا۔ "وہ تو خیرتم شروع سے ہو۔" "اجھااب مہرانی کرو جمھے سونے دواور پانچ ساڑھے پانچ بجے اٹھا بھی دینا۔"اس نے کہتے ہی سرتک کمبل اوڑھ یا تھا۔

جب موسم اپناندر ڈھرسآری رعنائیاں سمیٹ لا ناتھا 'تباس روسٹی لاکی کاخیال اسے کچھا ورکرنے ہی 
ہمیں دیتا تھا۔وہ اس سے ملنے کو بے چین ہوجا یا۔ابھی بھی وہ سب کام چھو ڈکراس کے پاس جانا جا ہتا تھا۔حالا تکہ
یہ امیر بھی نہیں تھی کہ وہ اسے خوش آمرید کے گی بھر بھی وہ کتنے ضروری کام انگلے دن پر ڈال کر آفس سے نکل آیا
تھا۔ فضا میں رحی خنلی نے احول پر مجیب فسوں طاری کرویا تھا۔ اسے یاد آیا ایسے موسم میں وہ چلخو زوں کی فرمائش
کرتی تھی۔ گئے دنوں کی کوئی خوب صورت بات یاد آنے پر اس کے ہونٹ مسکرانے لگے اور دل میں اسٹیس ک
جاگ اخیس۔ پھر پہلے اس نے چلخوزے خریدے 'پھر توصیف ولا میں قدم رکھا تو اس کا استقبال سائوں نے کیا۔
جاگ اخیس۔ پھر پہلے اس نے چلخوزے خریدے 'پھر توصیف ولا میں قدم رکھا تو اس کا استقبال سائوں نے کیا۔
اسے پہلا خیال میں آیا کہ سردی کے باعث سب اپنے کمروں میں ملحافوں میں دیکے ہوں گے 'لیکن پھر پورنچ کی
طرف نظر اٹھی تونہ گاڑی تھی نہ اس کی بائیک۔وہ خاصا بدول ہو کروہیں لان میں بیٹھ گیا اور شایدوہیں سے والیس
لوٹ جا اگ رہوائے دیکارلیا۔

تو جا الد بورج بهار کیوں بیٹھے ہو۔ اندر آؤ۔ "وہ ناچاہتے ہوئے بھی اندر آگیا۔ "سب لوگ کہاں ہیں؟"اس نے چلغوزوں کالفافہ بوا کو تھاتے ہوئے بوچھا۔ "سب لوگ تواہے کمہ رہے ہوجھے برط لمباچوڑا کنبہ ہو۔ میاں! گنتی کے چارا فراد ہیں۔ مجھے ملالوتو پانچ۔"بوا غالبا" یا تمیں کرنے کے موڈ میں تھیں لیکن اس کا پالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ «چکوری تریم جارا فواد کراں مرمل متناویں۔"

''جلیں او آب جارا فراد کے بارے میں بتادیں۔'' ''ہاں'ار پیہ تواس وقت آکیڈی جاتی ہے' وہیں گئی ہوگ۔ حماد کو کرکٹ کاشوق ہے اور یاسمین کوسیر سیاٹوں کا۔ رہ گئی سارہ تو وہ اپنے کمرے میں ہوگ۔ تم وہیں جلے جاؤٹمیں چائے بناتی ہوں۔ ساتھ میں کچھ کھاؤگے؟'' بواسب کا بتا کر ہوچھ رہی تھیں لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا جب ہی جواب نہیں دے سکا۔ ''ڈھیک ہے' کمباب مل دہی ہوں۔ لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ قیمہ پسینا ہے۔ خیرتم کوئی مہمان تھوڑی ہو۔ ''رام سے بیٹھو۔''بوا کر کرکین کی طرف بردھیں' تبوہ چونک کر بولا۔

" نہوا! رہنے دیں ممیں چلنا ہوں۔" " ہائمیں " ایسے کیسے چلنا ہوں۔ سردی میں آرہے ہو۔ چائے بی کرجانا۔ ابھی سارہ بھی چائے چائے کرتی اُجائے گی جاؤ'۔ دیکھو کیا کررہی ہے وہ۔" سردیں میں کرنے میں نہ سرکے رہنم حل گئمہ قرمہ ناجاں سارہ اور اور سے کے مشترکہ کم ہے ہیں آگیا۔ جائے

آجائے گی جاؤے کے بھوکیا کر رہی ہے وہ۔"

ہوااس کا کوئی عذر سننے کے لیے رکی نہیں جلی گئیں تووہ ناچار سارہ اور اریبہ کے مشترکہ کمرے میں آگیا۔جانے

مس سوچ میں تھا کہ دستک دیتا ہی بھول گیا۔واپس بلٹمنا چاہتا تھا کہ سارہ کو دیکھ کررک گیا۔وہ بہت کمن کھڑی

مقی۔اے اچانک شرارت سوجھی عقب ہے و بے پاؤل قریب جا کربکا رکیا۔

دیں ا"

سارہ یوں اچھلی کہ توازن قائم نہ رکھ سکی ۔ گرنے کو بھی کہ اس نے فورا "اسے بازدوں میں تھام لیا۔

فواتين والجسك 266 جنور2012

"کمانس مائے گیارش" اس نے کمہ کرانگ بھادی۔ لین اہمی اے مرفے کا شوق نمیں تھا جب بی مور مرقے ہی احتیاط کا دامن تھام لیا۔ بکی رقمار کے ساتھ اب وہ موسم انجوائے کرنا جاہتی تھی لیکن بارش تیز ہو مئی۔ سردی کی بارش تھی۔ وہ اب پریٹان ہو کر جائے بنا وڈھو تدنے کئی کہ قریب سے گزرتی گا ڈی میں نوجوانوں کی نول نے اے دکھ کرسٹ ہی بیمانا شروع کردیں۔ ایک ثیثے سے سرنکال کردلا۔

"بائے بنی ایمان آجازہ ارسیاسی۔" "من سینسی!"اس نے وانت پھیے اور ہائیک رہائٹی علاقے کی طرف موڑوی تب اچاک خیال آیا کہ قسباز رہانی کا بنگہ ای طرف ہے۔ ابھی دو دن سلے قسباز رہائی نے خوداے ایڈ رئیس سمجھایا تھا۔ تب اس نے سوچا بھی تعمیں تھا کہ وہ یماں آئے گی۔ بسرطال وہ آرامے پہنچ کئی تھی۔ کیٹ کھلاتھا اور سائے ڈرائیو وے پریاسمین کی گاڑی دکھ کراس وقت وہ کی سوچ سکی تھی۔

وولواجها بمائمي سال مودود بي-

مبچواچاہے میا بی بیال موجود ہیں۔ وہ انکیا ہری چیو زکراندر آئی واجا کے بین کیا نے لگا۔ باہر تھی تو میرف جائے بناہ تک پہنچے کا خیال باقی تمام احسامات رہ طاوی تھا اور اب سرد موسم کی شدت اپنا آپ منوا رہی تھی۔ وہ دانوں ہتیا بیال آئیں جمل رگزتے ہوئے احمین کو پکار تا جاہتی تھی کہ ہونوں ہے قبل اس کی ساعتوں کے در کھل گئے تھے۔ ال جس ا وہ کمزی تھی اس کے وائیں جانب درواز وہند تھا اور اس بند وروازے کے اندر سے ہی آوازیں آری تھیں۔ "تمہار ازشہ ہرشے ہے زیادہ و لکش ہیا سمین! مت با چھوجی کتنا ترسا ہوں۔"

(باتى أتدماه انشاءالله)



فوا تمن دا مجسد 268 جنوري 2012

پیرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤنلوڈ نگ سے پہلے ای نیک کاپر نئٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نئے کے ساتھ
 ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی شب کی تکمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیکشن

الله المُنتِ عَلَى آسِانَ براؤبِتُك

سائك پر كوئى تھى انگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہِرای کو النّی فی ڈی الیف قائلز
﴿ ہِرای کبک آن لائن پڑھنے
کی سہولت
﴿ مَا مَاند ڈِ انْتَجْسَتْ کی تین مختلف
سائز ول میں ایلوڈ نگ

ہریم کو النی تار ل کو النی بھیرینڈ کو النی
ابن صفی کی تعمل رہی ہے
ابن صفی کی تعمل رہی ہے

ابن صفی کی تعمل رہی ہے

ابن صفی کی تعمل رہی ہے

ابن صفی کی تعمل رہی ہے

کانے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب مائٹ جہاں ہر کتاب فورنٹ سے مجی ڈاؤٹلوڈ کی جائٹی ہے اور کلوڈ گار کی گار کی بعد پوسٹ پر تنجر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت شہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤٹلوڈ کریں ڈاؤٹلوڈ کریں ایئے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیجر منتجارف کر ائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Pb.com/paksocietu



builther.com/paksociebyl



"بي وه ايمر جسي في بين-"اہمی تک تو کچھ نہیں کہا۔ آپ پلیز بیٹھیں سر!"اس نے بے اختیار توصیف احد کا بازد تھام کرانہیں بٹھایا پھر ال ين الماء "آب يريشان نه مول مراوه ان شاء الله تهيك موجا ميس كي-" " لیے کماں ہواا یک لفت اور تم ہم توغالبا "شهرے باہر تھے؟" توصیف احربے ربط ہورے تھے۔ ابى سرامى آج بى دابى آيا مول-اور ابقى سيتال آرها تفاكر راست من بائلك سلب موت ديمى جرمي الله الماكريهال لے آيا۔ فوري طور بر ميں مي كرسكتا تھا۔ بھران كے سيل فون پر آپ كالمبرد كي كرم نے آپ السح كيا-اس فيدوالي عباديا-ازاده چومیس توسیس آئیس ؟"توصیف احمرنے بوجھاتودہ جواب نہیں دے سکاجس کا مطلب طاہر تھا۔ من احد نے سرچھکالیا۔ چند کھے ای حالت میں بیٹھے رہے پھرجیب سے سیل فون نکالا اور تمبریش کرکے کان میں رہےدو۔"انہوں نے بیل آف کیا پھر شمشیر علی کود کھے کربولے۔ اركى جنظل من- تقينك يووري عج-تم في برطا حسان كيا-" ئے استمجھولیکن میں ہمیشہ یا در کھوں گا۔ "انہوں نے اسے بولنے ہی نہیں دیا۔ تبوہ ان سے اجازت کے کر اجدہ بیم کے ہاتھ بیر پھول محے تھے۔ رازی گھربر تھانہ بلال۔ان کی پچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تا کو پکارنے الله إن إن إسان كي آواز يريشان ظاهر تقى جب ي فا بعالى جلى آئى-رازى كماں ہے 'اور بلال؟ فون كروانىيں اور جلدى بلاؤ۔ "وہ كہتے ہوئے اپنے بيجھے صوفے پر ڈھے كا كئ الیا، وا ہے ای سب ٹھیک و ہے تاں؟ "نتائے ٹھنگ کر پوچھا ساتھ ہی ٹیلی فون کاریسیور بھی اٹھالیا۔ " تم پہلے بھائی کو فون کرد۔ رازی ہے کہو 'جلدی آئے۔" انہوں نے کہا تو ثنا جلدی جلدی نمبرؤا کل کرنے ال ہرادھریل جاتی رہی۔ اس کے بعد ناٹ رسپونڈنگ کاٹیپ بجنے لگا۔ ثنائے دوبارہ ڈاکل کیا تب بھی میں ہوا تو المام ركه كرساجده بيكم كياس أجيمي-"امائی نون نہیں اٹھارہے۔ آپ بتا کمیں تو کمیا ہوا ہے۔ کیوں اتنی پریشان ہورہی ہیں؟" "بریشانی کیات ہی ہے۔ اربیہ کا ایک شدنٹ ہوا ہے۔ سپتال میں ہے۔"ساجدہ بیکم نے بتایا تو تناسنجل کر فواتين دُا بُحست 165 فرودي 2012

آباں کا باب بدلے میں اپنے لیے تا جور کا رشتہ مانگ لیتا ہے۔ شمشیر غصہ میں آباں ہے اپنا راستہ الگ کرلیتا ہے۔
شمشیر آبجور کو اپنے ساتھ شمر لے آباہے۔ باجور کوئی ہی ہوتی ہے۔ وہ اسے ہپتال داخل کر اربتا ہے۔
اریبہ یا سمین کو شہاز در انی کے ساتھ گاڑی میں وکھ لیتی ہے۔ اسے ناگوار لگتا ہے کم یا سمین جھوٹی کمانی سنا کرا۔
مطمئن کردیت ہے۔ ٹی بی کے مریض کی کیس ہمٹری تیا ر کرنے کے سلسلے میں اریبہ کی بلا قات آبجور ہے ہوتی ہے۔
اجلال دا ذی اریبہ سے ملنے اس کے گھر جا تا ہے۔ سارہ کو گھڑی میں گمن گھڑے دکھ گر شرارت ہے ڈر اربتا ہے۔ وہ اور ان کھوکر کرنے لگتی ہے تو اجلال اسے بازدوں میں تھام لیتا ہے۔
تاریب پر بارش ہو جاتی ہے۔ اریبہ پناہ لینے کے خیال سے شہاز در انی کے گھر چلی جاتی ہے جو بچھ دن پہلے وہ انہوں نے لیا ہو تا ہے۔ بورج میں بائیک گھڑی کرکے دہ لابی میں جاتی ہے تو ایک بند کمرے ہے اسے یا سمین اور شہرا انہوں نے سرکوشیاں سنائی دی ہیں۔ وہ غصے میں دوبارہ بارش میں بائیک لے کرنگل پڑتی ہے۔ راستے میں ای ایک مدہوش می سرکوشیاں سنائی دی ہیں۔ وہ غصے میں دوبارہ بارش میں بائیک لے کرنگل پڑتی ہے۔ راستے میں ای ایک سید ذمنہ وجاتا ہے۔ ایک شخص اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔
ایک سید ذمنہ وجاتا ہے۔ ایک شخص اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔

### <u>\_ ي</u> سَانُويهِ قِيطِب

ہمیتال کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد شمشیرعلی کو خیال آیا کہ اس کے گھروالوں کو کیمے مطلبہ کرے۔ وہ تو ایمرجنسی میں تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان اور جانے کے جیتنا 'کے ہارتا تھا۔ اس کے لیے بسرحال اس کے گھروالوں کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے 'کس سے معلم کرے۔ تب اچا تک اس کے بیگ پر نظرر پی جے اس نے بینچ پر ڈال دیا تھا۔ اس نے فورا ''بیگ اٹھا کرچک کیا اس کا بیل فون ہاتھ آگیا جس پر پہلا تمبر توصیف احمد کا تھا۔

"توصیف اخد!"وہ نام سے چونکا اور نمبرد مکھ کر تو پریشان ہو گیا۔ بیر اس کے ہاس کا نمبرتھا۔ چند کمیے سوچنے کا بعد آخر اس نے نمبریئیں کر دیا تھا۔

''لیں اریبہ! ہاؤ آربع بیٹا؟''ادھرتوصیف احد نے فورا"کال ریسیو کرتے ہی کہا کیونکہ نمبراریبہ کا تھا۔ جبکہ مل علی کزبرا کیا۔

"مرامي فتمشيرعلي-"

"شمضير على!" توصيف احمد غالباسوج مين براسكة تص

"جی سراییہ سیل فون اگر آپ کی بیٹی کا ہے تو میں افسوس سے کہوں گا کہ وہ اس وقت ہمپتال میں ہیں۔ "منظم علی نے سنجول کر کہاتو ادھر توصیف احمد پریشان ہوگئے۔

'مپتال کیاہواہے؟'' پاس وہ میں ا

"الكسيلات مر!"

''اوہ!تم ہمپتال بناؤ میں آرہا ہوں۔''توصیف احمہ نے تفصیل جانے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ ہمپتال کا ہو کرفون بند کردیا تھا۔ جس کا مطلب تھا۔ وہ فورا ''پہنچ جائیں گے اور اگر کسی انجان شخص کا معاملہ ہو یا تو شمشیرا کا کام یہاں ختم ہو گیا تھا لیکن توصیف احمد اس کے ہاس تھے اور دہ اپنی پہچان کراچکا تھا جب ہی ان کے انتظار اللہ بیٹھ گیا۔

تقریبا "بیں منطبعد توصیف احمد آئے تھے۔وہ انہیں دیکھ کراٹھ کھڑا ہوا۔ "کمال ہے اریبہ؟کیسی ہے؟"بہت صبط کے بادجود توصیف احمد کی پریشانی چرے نے ظاہر ہورہی تھی۔

فواتين دُاجُت 164 فرودى2012

الله آپ کې محبت کې دل سے قدر کر تا مون بھا بھی جان!ورنداس کي ال-" اں ناموش ہوجاؤاورجاؤ بلال کے ساتھ ڈاکٹرے معلوم کرو' بچی کو کب ہوش آئے گااور کھانے بینے کو کیا "ساجدہ بیگم نے ان کے ساتھ بلال کو بھی اٹھا دیا تھا۔ پھراریبہ کو دیکھتے ہوئے اپنے پرس میں ہے تسبیح ات آغریبا" دیں بجے جب آسان نیربها کرشانت ہوجے اٹھاتب یا سمین کھر آئی تھی۔وہ اتن مطمئن اور ملین ید همی این کمرے میں جلی آئی اور کیونکہ سیرہوکر آئی تھی۔اس کیے اب اے کسی چیز کی طلب نہیں تھی ل کپڑے تبدیل کرکے سوجانا جاہتی تھی۔ای ارادے ہے وہ ڈرینگ روم کی طرف بڑھی تھی کہ دروا زے پر الات ٢٠٠٠ مين ني يي كود يمية بي بلا أراده يوجها تها-"ا بنا! اریبہ ابھی تک میں آئی۔" بی بی کے کہتے میں حد درجہ تشویش تھی۔یا عمین کا سارا نشہ ہرن ہو کیا الربيد كمال كئى ب؟ آب كامطلب ب اكيدى سے ميں آئی۔" الد-جب سے کئی ہوئی ہے۔ کوئی فون بھی نہیں آیا۔"بی بی نے بتایا تویا سمین جبنجالا گئی۔ "لپنے میرامطلب ہے مارہ نے فون کیااہے؟" الروتو آپرونی رہی ہے۔ پتاشیں کیا ہوا ہے۔" ﴾ منهیں ہو آاہے۔"یا سمین چیج کربولی تھی۔"یا گل ہوہ۔ آپ کو پتا تو ہے بارش میں روتی ہے۔ پتانہیں الله كادنيا مي رجتى ہے۔ نان سينس۔ ال میں فون کرتی ہوں اے۔بارش کی وجہ ہے کمیں رک گئی ہوگ۔"یا سمین کہتے ہوئے پرس میں ہے الأسيف ميال كافون آيا تفا-"بي بي في خيتايا توسيل فون تلاش كر مايا سمين كالماته رك كيا-' الد نہیں۔بس آپ کا پوچھا بھرسارہ کا۔ میں نے کیاسارہ کواٹھادی ہوں ت<sup>و دونہ</sup>میں رہنے دو<sup>44</sup>کمہ کرفون بند کر الله الكالك الكسالك الكسالة السرك كوش كزار كريري تحيي-اار نمار کمال ہے؟ کیا سمین اب کھھ خفیف تھی۔ ا ہما۔ نمیک ہے۔ آپ جائے بناؤ میں دیکھتی ہوں سب کو۔"یا سمین بی بی کو بھیج کر متحرک ہو گئی۔ پہلے اریبہ الا ایا- اس کے سیل پر بیل جاتی رہی کیکن کال رئیبیو جمیس ہوئی۔وہ ددیارہ ٹرائی کرتے ہوئے اٹھ کرسارہ کے مارہ!"یا سمین نے بگارنے کے ساتھ ممبل تھینچاتھااور ٹھٹک گئے۔ پچکیوں کے باعث سارہ کا دجود جھٹکے کھارہا فواتين دُاجِسك 167 فرودى2012

" ابھی تنہارے چیاجان کا فون آیا تھا۔وہی ہیں اریبہ کے پاس۔ جھے بھی بلارے ہیں۔کمال رہ گیارا زی؟ا**ں** كافون منيس مل رہاتو بلال كوملياؤ-كوئي تو آئے-" وہ جواب کے ساتھے بولی تھیں۔ ثنااب بادل نخواستہ اسمی تھی۔ بلال کو فون کرکے بھران کے پاس آبیٹی۔ "بلال آرہا ہے۔ کیلن ای! تی سردی اور بارش بھی ہور ہی ہے۔ آپ کیسے جائیں گی میرا مطلب ہے آپ کی ا بني طبيعت - كهيں كھننوں كى تكليف بردھ نہ جائے۔" ثنانے اس وقت طريقے ہے الہيں رو كنے كى كوشش كى-ورنه عام حالات میں کمدوی که مرتی ہے تو مرے جمعیں کیا۔ "اب جو بھی ہو'جانا تو ہے۔ توصیف بہت پریشان تھا اور پتا نہیں بچی کس حال میں ہے۔ تم جاؤ' جلدی ہے میری گرم شال کے آؤ۔"وہ نٹاکوجواب ضرور وے رہی تھیں لیکن ان کا سارا وھیان توصیف احمد اور ارہبہ کی ہے۔ ان کررک تھی۔ پھردو سری دستِک کے بعد لی لیاندر آئی تھیں۔ طرف تقا مبس ميں جل رہاتھا قورا "وہاں چہنچ جا تيں۔ ثنا کہتے ہوئے اٹھ کرجلی بھی تنی اور جب شال لے کروایس آئی تب بلال بھی آگیا تھا۔ ساجدہ بیکم نے اسے بخض بھی میں بیابس ایکسیدن کابتا کر میتال جلنے کو کمااور فورا "اس کے ساتھ نکل آئی تھیں۔ سر کوں پر پانی جمع ہونے کے باعث بمشکل پندرہ منٹ کافاصلہ آدھے کھنٹے میں طے ہوا تھا۔وہ جب پہنچیں او ونت اریبہ کو کمرے میں منتقل کیا جارہا تھا اور توصیف احمد کمرے سے باہر گم صم کھڑے تھے۔ بلال نے سلام کا تب انہوں نے چونک کراہے دیکھا پھر بے انقیار ساجدہ بیکم کے کندھے پر سرر کھ دیا تھا۔ " وسارر كمو- كالمانين بو كالربيه كو-"انهول نے توصیف احد كاسر تھيكا پھرپلال كواشارا كيا تووه انہيں تنام ار کمرے بیں لیے آیا۔ار پیہ کودیکھ کرساجدہ بیٹم کو بھی چگر آگیاتھا۔وہ مکمل نیپوں میں جکڑی ہوئی تھی۔چہرے مرف أنكهول كى جكه خالى تهي "اي! پتياجان بليز" آب دونون بينه جواكيس-"بلال كواريبه سے زياده مال اور پجاكي حالت پريشان كر كئي- دونون بی یون لگ رہاتھا جیسے ابھی ڈھے جا تیں کے۔ كيے ہوايہ؟ تم ساتھ تھے؟"ساجدہ بيكم نے توصيف احمد كے ساتھ ہے. و ئے يو چھا۔ "نتيس 'مجھے کھ پانهيں ميس ميتال سے فون آيا تھا تو ميں بھا گاچلا آيا۔" "كهريس خرب ياسمين كو؟"ساجده بيكم نے كھدرك كريو جهاتھا۔ '' نہیں' میں نے فون کیا تھا۔ یا سمین گھرپر نہیں تھی اور سارہ کومیں نے خود نہیں بتایا میں عجیب ی ہے۔ "احچھاکیا۔سارہ پریشان ہی ہوتی۔" "جي ، مجھے بي خيال تھااور ميں آپ کو بھي تکليف نہيں دينا جا ہتا تھا ليكن \_" "كيسى باتيل كرتے ہو-"ساجدہ بيكم فوراسوك كركنے لكين" ارسيميري اپنى بى ہے-ميں د كھ بھال كوليال اس ک-تم اس طرف سے بے قربوجاؤ۔" فواتين دُا بُسِك 166 فرودي 2012

الم الم المن التي جائع في جائفا بلكه صرف جائع ، بيتار باتما - بعر بمي اب جائع كاطلب محم-ا کے امیں کہ وہ سرد موسم میں بارش میں بھیکتا رہا تھا گو کہ اس کا بدن کیکیا رہا تھا لیکن اسے سردی کا احساس الماادر مرف می میں سارے احساسات مجمد ہو گئے تھے صرف زبن کی رہا تھا۔ کنیٹیول کاورد کی لیسیں اں تھیں۔ بمشکل تمام اس نے کیلے کپڑوں سے نجات حاصل کی پھر کمرے سے نکل آیا اور پہلے احتیاط سے الله اللم کے تمرے کا وروازہ کھول کر اندر جھانکا تو صرف تناسوئی ہوئی نظر آئی۔ساجدہ بیکم کابسترخالی اور بے الما - قوري طوريروه كچھ سمجھ تهيں بايا - اس احتياط سے دروازه بند كركے واپس بلٹا "تب اجانگ تھ كاتھا۔ "ان کمال کئیں؟"موجے ہوئے دوبارہ کمرے میں جانا جا ہتا تھا کہ بلال کو آتے و کیم کررک کیا۔ " آپ کماں تھے بھائی ؟ فون بھی نہیں اٹھارہے تھے۔ "بلال نے کماتودہ اپنے آپ میں الجھ کیا۔ "يسوه اي بال اي كمال بي ؟" "ای میتال-"بلال نے ابھی ای قدر کما تھا کہ وہ بریشان ہو گیا۔ الدن كيابواب البين؟" الهيس كجه نهيس بوا-وه اصل ميس\_ آپ آئيس ميان بيشيس-"بلال بتاتے ہوئے رک گيااوراہے بازو المام کرلاؤیج میں کے آیا تووہ سے کیا۔ مجھے بتاؤ۔ کیا ہوا ہے۔ کون ہے ہیتال میں؟" اليبه-"بلال أيك وم بتأكراس كاچرود يلحف لكا-اربه- "اس كاول سى اتفاه مين اتررباتفا-"بياس كى بائيك مبلب موتى تھي- بھلاكيا ضرورت تھى بارش ميں بائيك ير نكلنے كى - يقينا "بهت دور تك ان کی ہے۔ بہت زخمی ہے۔ وہ توشکرہے ہیلرف کی وجہ سے سرکی بجیت ہو گئی ورنداس کا بچامشکل تھا۔ میں الات سے آپ کوفون کررہا ہوں۔ آپ کمال تھے؟"بلال روائی سے بتا کر پوچھ رہاتھا۔

W

W

JEIY.UUM

ساره!" یا سمین نے قریب بیٹے کراس کے کندھے پر ہاتھ رکھاتودہ ایک دم اٹھ کراس سے لیٹ گئے۔

"ممارہ!" اب کماں جل گئی تھیں۔ میں نے آپ کو بہت پکارا۔ آپ کماں تھیں اتنا مین برسائیس ہوا اسب ہوا

لے گیا۔ مما! محصے بہت ڈر لگ رہا ہے۔" سارہ روتے ہوئے جائے کیا گیا ہولے جا رہی تھی۔ یا سمین کوائی استجمالنا مشکل ہور ہاتھا۔

"مینا! میری بات سنو۔ میں کہیں نہیں گئی۔ یہیں تمہارے پاس ہوں۔ تم رونا بند کرداور مجھے بتاؤ۔ الله مسل ہے؟"

"ممال ہے؟"

"قوتاؤ کماں پاکور ہون بھی نہیں اٹھارہی۔" یا تعمین نے ایک دم اسے جھنجو ڈوالاتودہ خاکف ہوگی۔

"کیا ہوا ہے مما؟"

"میں ارب کا بوچھ رہی ہوں۔ اکیڈی گئی تھی۔ واپس نہیں آئی اور اب نون بھی نہیں اٹھارہ ۔ بھے بتاگرا استہو کے بتاگرا است بھنجے کے نہیں اٹھارہ ۔ بھی بتاگرا است بھنے بی نہیں نہیں نے ایک دم است جھنجے کے نہیں اٹھارہ ۔ بھی بتاگرا است بھنے بھی نہیں اٹھارہ ۔ بھی بتاگرا استہمالی کردولی۔

"میں ارب کا بوچھ رہی ہوں۔ اکیڈی گئی تھی۔ واپس نہیں آئی اور اب نون بھی نہیں اٹھارہ ۔ بھی بتاگرا است بھنے بھی نہیں اٹھارہ ۔ بھی بتاگرا است بھی بیس بیا استہمالی کردولی۔

"میں ارب کا بوچھ رہی ہوں۔ اکیڈی گئی تھی۔ واپس نہیں آئی اور اب نون بھی نہیں اٹھارہ ۔ بھی بتاگرا است بھنے بھی نہیں بیا ہوں۔ اکیڈی گئی تھی۔ واپس نہیں آئی اور اب نون بھی نہیں اٹھارہ ۔ بھی بیا گرا استہمالی بیا کردولی ہو بیا تو بھی بیس بیا ہوا۔"

"انتهائی احمق لڑکی ہے۔ اگر ہارش میں کہیں کچنس گئی ہے توفون توکر لیے۔" یاسمین اب واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ تم ایسا کرد اس کی فرینڈ ذکوفون کرد۔ معلوم کرد کمال ہے۔" "لیکن مما! میرے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے۔"سارہ کہنے کے ساتھ اٹھ کراریبہ کی رائٹنگ نیبل پر آگا اس کی کتابیں اور ڈائریاں کھ گالنے گئی "اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر ہایوس ہو کریاسمین کود گئی۔

دسٹ!" یا سمین انھ کھڑی ہوئی۔"اب اس وقت میں کمان جاؤں۔"
دسم!! فیڈی کو فون کریں۔ "سارہ نے کمانویا سمین انچل پڑی۔
دنہیں انہیں تو پا بھی نہیں چلنا چاہیے۔ خیرتم آرام کرد۔ میں دیکھتی ہوں۔"
"آپ کمال دیکھیں گی؟"
درکھیں نہیں۔ میں کمیں جانہیں رہی۔ آرام سے سوچنا چاہتی ہوں۔" یا سمین پہلے جھنجلائی تھی پھرا کہ اور کے میں نہیں۔ اس کے سبیلی کے ہاں رک کا اس کو گئی ہوں۔" یا سمین پہلے جھنجلائی تھی پھرا کہ اس کو گئی ۔ "بیٹا! پریشانی میں کچھ سمجھ میں نہیں آنا۔ ویسے میرا خیال ہے "اریبہ کی سمیلی کے ہاں رک کا اس کی۔"
"ہو سکتا ہے مون تو کرنا چاہیے۔" سارہ بھررود سے کو ہوگئی تھی۔
"ہو سکتا ہے سوگئی ہو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اٹھے گی تو ضرور فون کرے گی۔ تم پریشان مت ہو۔" یا سمین کے اس کا گال تھی کا تو تعمیل کے گاؤ! تمہیں تو انتا تیز بخار ہو رہا ہے۔ کیابارش میں بھگی تھیں!"
سارہ نے نئی میں سم ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں گرمیانیوں سے بھرگئی تھیں۔
"اچھا جلو ہم کمبل میں لیٹو۔ میں چائے کے ساتھ ٹھیل نے لاتی ہوں۔" یا سمین کمہ کر کمرے سے کھل کا اس میں لیٹو۔ میں چائے کے ساتھ ٹھیل نے لاتی ہوں۔" یا سمین کمہ کر کمرے سے کھل کا اس سے بھرائی کا اس کے کہا تھی کے ساتھ ٹھیل نے لاتی ہوں۔" یا سمین کمہ کر کمرے سے کھل کا اس کھی کو سے اس کی اس کیٹوں میں جائے کے ساتھ ٹھیل نے لاتی ہوں۔" یا سمین کمہ کر کمرے سے کھل کا اس کھی کھیں۔"

口口口口

فواتين والجسك 168 فودى2012

فواتين والجسك 169 فرود ي 2012

مين، ورا-ميراول بهد جائے گا۔" "الله نه كرب- كيسى باتيس كرتى هو بيئا-"توصيف احمد نے اسے بازدۇں ميں جھينج كر ٹوكا بھر پوچھنے لگے۔ "كيا اوا ے۔ کیابرداشت میں ہورہا آپ ہے؟" "و ،- "و ه رکی 'سنبھلی تجررو پڑی۔ "اریبہ پتانہیں کہاں ہے۔ میں ساری رات اے فون کرتی رہی ہوں گر۔ " "ادگاڈ!" توصیف احمد جانے کیاسوچ کر آئے تھے "آپ روؤ نہیں بیٹا! میں پتاکر تا ہوں اور آپ نے مجھے رات ال أول تهين بتايا- آب بجھے كال كرتين-" "بى ميں-"ساره گزيرا گئي-ان ہے يہ نہيں كمه علق تھى كه اسے يا سمين نے روكا تھا۔" مجھے 'مجھے خيال آيا الما بمرآب كي يريشاني كاسوج كر-" ادرجو آب بریشان ہو میں۔"توصیف احد نے اس کا چرود یکھا۔شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور الماري موكة مقدان كاول كث كرره كيا-"ميرے بيج إليمي ميں زنده ہول آپ كورونے كى مريشان ،ونے كى ضرورت نہيں ہے۔"انهوں نے اسے كلے لگاكرياركيا اللي دى۔ بھرائے ساتھ لگائے ہوئے اندر لے كر آئے تو يو چھنے لگے۔ "آپييماکماليني؟" "مماآبهت پریشان تھیں ڈیڈی۔ میں نے انہیں زبردئ سُلایا تھا۔"سارہ بیشہ کی مصلحت پیند تھی۔ "ادکے۔ آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں دیکھ آموں۔"توصیف احمہ نے اس کا گال تھیک کر کھاتووہ ست روی توسیف احمد کھ دروہیں کھڑے رہ جمرید روم میں آئے توان کی توقع کے عین مطابق یا سمین بے خرسور ہی می-انهول نے خاصے جار حابد انداز میں اس رے مبل صبح لیا۔ "كون؟" يا سمين برراكرا تفي اورانهيس و مكه كرتيوري چره اكربولي- "ديه كياح كت ٢٠٠٠ "اريبه كمال ٢٠٠٠ ان كالبحد سفاك بوكيا تقا-السيبه!" يا سمين ايك دم بيزے اتر كئي-"ار يب كاتو مجھے نہيں معلوم اس نے بچھے بتايا ہی نہيں - پتانہيں "کہاں رہ گئی۔ ایسی غیرذمہ دار تو نہیں ہے وہ اور تنہیں تواسیشلی اس پر بہت بھروسا ہے۔ بھر تنہیں بتائے المیروہ کہایں جلی گئی۔ "توصیف احمد کی چیھتی نظریں یا سمین کواپنے آرپار ہوتی محسوس ہورہی تھیں بھر بھی جی کڑا کر ، اولی سی۔ "کہیں نہیں گئیوہ-بارش کی وجہ سے اپنی کسی دوست کے ہاں رک گئی ہے۔" "بکواس کررہی ہوتم۔"وہ یکدم پھٹ پڑے تھے۔" تنہیں اپنی آوار گیوں سے ہی فرصت نہیں گھر پر ہو تیں تو کیا مطلب مکال ہے آریبہ ؟" یا سمین تیزی ہے ان کے قریب آئی تھی کہ انہوں نے زور دار طمانچہ اس كمنه يروك ماراجس معوداى رفيار سي يحيي كرى تهي "ارببہ توجیاں بھی ہے۔ تم کمال تھیں۔رات جب میں نے نون کیا تم۔" "بال-مين كمرير نهيس تهي-"يا سمين عادت كے مطابق اب چيخ كلي تھي-" میں ایک پارٹی میں گئی تھی اور تم کون ہوتے ہو یو چھنے والے تم نے اپنی دنیا بسالی پھر مجھ پر کیوں حق جماتے

"مين!"اس كاذىن مفاوج مورباتقا" نيتا تهين-بال مين اريبه سے ملئے كيا تقا۔وہ تهيں تھى پھرميند برسال برستاجلا كيااور من ميندكما تقد-" "بهائي!"بلال كواس كى دونى حالت يرشبه موا - كمبراكرات تقام ليا-" بھائی! آپ کی طبیعت تھیک نہیں لگ رہی۔ آئے اپنے کمرے میں چلیں۔ آرام کریں۔" " نہیں۔"اس نے ایک دم بلال کوپرے دھلیل دیا۔" میں آرام کیے کر سکتا،وں۔" میرامقدر مجھے عوالم گیاہے۔ میں لیے آرامے موسلنا ہوں۔" " کچھ نہیں ہوا بھائی۔اسے بچھ نہیں ہو گا۔ چند دنوں میں دیکھیے گا پھر پہلے جیسی ہوجائے گی۔ آپ بلیزوں سنجالیں۔"بلال کے کہیج میں عاجزی سمٹ آئی تھی۔جس سے اسے دھچکالگا تھا۔ دنوں نہیں "ميس تفيك مول بلال أتم جاؤسوؤ-" "میں توسوجاؤں گا آپ کیلیں اپنے کرے میں اور کھ جاہیے تو جھے بتا کیں۔میرامطلب ہے۔ کھاتا میا۔ " " نهيں کچھ نهيں۔" وه اب چائے بھی بھول گيا تفا۔" ميرإ خيال ہے سونا جا ہيے۔ صبح چليں گے سپتال۔ "جىسى!"اس كانداز باللى كى بريشانى كھ كم موتى تھى-"ارتيبكياس مرف اي بين ياكوني اورجي ٢٠٠٠ اس في جات جات رك كربوجها-"جب من آرباتها اس وقت جياجان تصداب پائمين-"بلال نے بتايا توده سوچتے ہوئے بولا۔ " اسمد تا برین" "ان كالجھے پتا نبیں ہے۔ ہو سكتا ہے "اب آئى ہول-"بلال كياس كوئى واضح جواب نہیں تھا۔ تب دوا شب بيركه كرائ كرك من آليا-سرورات اب اوراق پرجانے کتے فسانے رقم کرتی گزررہی تھی۔ ا یں کی زندگی میں بھی ایمی سیاہ ترین رات آئے گی۔ بیراس نے خواب میں بھی تمیں سوچا تھا۔وہ ایک بل کے نہیں سوئی تھی۔نسف شب تک یا سمین اس کے بہاتھ تھی۔ بھراہے سونے کی ماکید کرکے وہ اسے اس میں چکی گئی تھی اور اس کی آنکھیں توجیے ساکت ہوگئی تھیں۔ پلکیں تک نہیں جھیک رہی تھیں۔ کارڈلیس ال میں کیے مسلسل اربیر کا تمیر ملاتی رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سما ہوا تھا۔ اس کے باوجود جمال کھنگا محسوس وہ اٹھ کر گیٹ تک بھاگی تھی۔ پھر مسج سورج کی پہلی کران اترتے ہی دو بر آمدے کی سیڑھیوں یہ آ بیٹھی تھی۔ ا ا پنا ہوش میں تھایا اس نے اپنا آپ بھلادیا تھا۔ بس صرف اریبہ یاد تھی۔ کمیں سے وہ آجائے بائیک امرانی الله پھراسے الیے بیٹے دیکھ کراہے محصوص انداز میں تو کے۔ "لى بى ايخامون من معروف رئتى بن- انهين كيابتائيدان كيابهور بائي من معروف رئي سكيون من المارية والمراي مسكيون من المنظم المنطقة المنطق م کھے سائی ہی نہیں دیا۔ نہ گاڑی کاہاران نہ چوکیدار کے بھا گتے قدموں کی آوازاور نہ گیٹ کھلنے کی۔ البتہ جب م ہاتھ تھمراتوں تڑپ کرا تھی تھی۔ "ديدي!"توضيف احمر كے سينے ميں منہ چھپاكردہ مچل كئى۔"ديدي!ميں مرجادك كيد مجھ سے اب بدا ا

فواتين دُاجُست 170 فرودى2012

"بینا! میں تو زیادہ تررات میں ہی آتا ہوں ماں اس وقت کھ طے نہ طے۔ اس کے میں نے چوکیدار کا کہا --"وه زج انداز ميں بولا تھا۔ ماجور خاموش ہو گئی۔ پھرا جا تک خیال آنے پر ہو چھنے گئی۔ "بهائي-اياكافون آياتها-؟" "بين-!"وه چونكا بحر سنبهل كربولا تقا-"بال آيا تقاان كافون-" "كياكمه رب تصد ميرا يوجها تفا-؟" تاجور برس آس الاسات ويكف كلى تقى-اس كادل بحر آياليكن اس معصوم لڑکی کاول مہیں تو ڈسکا۔ "بان-تمهاراى بوچھتے رہے تھے۔ پریشان مورے تھے پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ یمال تمهارا اچھاعلاج "میں ٹھیکہ وجاؤں گی توجاؤں گی ابا کے ہیں۔ مجھے ابابہتیاد آتے ہیں۔" آجور آزردگی ہے کہ رہی تھی۔ "کیوں۔وہ تنہیں کیوں یاد آتے ہیں۔ بھی انہوں نے تنہارا خیال تورکھا نہیں۔"وہ ٹوکنے سے باز نہیں رہ "میں توان کا خیال رکھتی تھی۔خالہ تو ہرونت لڑتی رہتی تھیں۔ مجھے ابابر بہت ترس آنا تھا۔ بے چارے اسے تھے ہوئے آتے تھے۔" ماجور ابابی محبت میں بول رہی تھی وہ پھرٹو کنا چاہتا تھا کہ نرس کے آنے پراس کی طرف وجه موليا-وهاس سے كمدرى هي " "بروے دنول بعد آئے۔" "باںبں۔ایک کامے شرے باہرگیا ہوا تھا۔"اس نے جواب دیتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ پرٹائم بھی دیکھا كونكه وه أفس عي الممر آيا تها-"ہاں بتایا تھا تا جورنے۔ پریشان بھی ہور ہی تھی۔ "نرس کمہ کر تاجور کوددادیے گلی تودہ اٹھ کھڑا ہوا۔ "اچھا تاج! میں چلنا ہوں۔ اب کل آؤں گا۔ کیونکہ شام میں میری کلاس ہے پھررات میں کچھ بتا نہیں بارش '' انجھا تاج! میں چلنا ہوں۔ اب کل آؤں گا۔ کیونکہ شام میں میری کلاس ہے پھررات میں پچھ بتا نہیں بارش "الله حافظ...!"وہ ماجور کا سرتھیک کروارڈ سے نکل آیا۔اباسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی جب ہی کوریڈور ئے نکتے ہی دہ تقریبا "بھا کنے لگاتھا کہ اپنے تام کی بکار پر یک دم رک گیا۔ "تششير على-!" دوسرى يكاريروه فورا "لما القا-تم آج آمن نہیں گئے۔؟ توصیف احر کو جانے اس کی یہاں موجودگی تھنگی تھی یا آفس سے غیرحاضری۔ ال كے لہج ميں سرحال واضح شبه تھا۔ " آفس میں ہی ہوں سر۔ آئی مین لیج ٹائم پر یمال آیا تھا۔ یمال میری مسٹرایڈمث ہے۔ "اس نے سہولت "اوه\_!" توصيف احر گويا مطمئن ہوئے پھرپوچھنے لگے۔ ۴۶ بھی کمال جارہے ہو۔؟" ''اچھا یہ بیے رکھ لو۔ میں چو کیدارے کمدوں گا۔ون میں ایک دوبار آگر تم سے پوچھ لے گا۔جودل جا ہے اس "،ول-!"توصيف احمر جانے كياسو چنے لگے اس نے مجھ انتظار كے بعد يو جھا۔ "ميں جاؤں سر-! "ال-ایک کام ہے۔"توصیف احمر نے کہتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے جانی نکالی اور اس کی طرف بردها وَا تَعْ رَا الْحَدِ 173 فَوْدِي 2012

" میں جناوں گا۔ چھوڑ وو میرا کھر۔ نکل جاؤیمان سے ۔ میں اب مزید حمہیں برداشت ممیں کر سکتا۔" توصیف احدنے صرف کمای نہیں اے کلائی سے پکڑ کر تھینے ہوئے با ہر کے آئے تھے۔ یا سمین نے آسان سربراتھاکیا تھا۔ "ساره! حماد! چھوڑو مجھے۔ میں سیں جاؤں گی میرے بچے۔ میں یمال-سارہ-" " بجاب تمهاري وهال مهيں بنيں مير "توصيف احد نے تھو کرار کراے لاؤر جے یا ہرد حکيلا تھا۔ تب بى ساره اور حماد تعاظے آئے تھے لیکن کچھ سمجھ شہیں یائے ایک دو سرے کودیکھنے لگے۔ "ساره! ویکھوانے پاپ کو مجھے کھریے نکل رہا ہے۔ میں تہمارے بغیر نہیں روسکتی بیٹا!" یا سمین فورا " پینیتزا بدل کر بچوں کے سامنے کو کرانے کی تھی۔ " زیری پلیز.... ساره بھاگ کر توصیف احمہ سے لیٹ گئ۔"مماکو پچھ نہ کہیں۔" " زیری پلیز.... سارہ بھاگ کر توصیف احمہ سے لیٹ گئ۔"مماکو پچھ نہ کہیں۔" "بیٹا! آپ ہٹ جاؤ۔"توصیف احمر آیے میں تہیں تھے۔انہوں نے سارہ کویرے ہٹانا جاہا کمیکن وہ ان کے کرد اب بازدول کی مضبوط کرونت بناکر چل کئی ک اورحمادنے بردھ كرياسمين كو تھام ليا تھا۔ وہ ڈاکٹرے ملنے کے بعد تاجور کے پاس آیا تھا۔وہ اس کی راہ دیکھے رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ کیونکہوہ دون كأكمه كركيا تفااور حوشحون أرباتها-" بھائی! اتنے دن لگاریے۔" تاجور شکوے کے ساتھ رونے کی تھی۔ "ارے رو کیوں رہی ہو؟" وہ پریشان ہو گیا۔ "میں کل ہی آگیا تھا اور ای وقت تمہارے پاس آرہا تھا لیکن بارش میں مجیس کیا تھا۔ بھرردی مشکل سے کھر پہنچا۔" "جهيد ارلگ رہاتھا۔ ميں اس شرميں اكيلي تھي يال-" اجورنے اپ ار كوجه بھي بتا والي-"بے وقوف ہوتم۔ یہاں تمہارے آس پاس کتے لوگ ہیں۔ خیر اب میں کمیں نہیں جاؤں گا۔ سارے کام حتم ہو کئے۔شاید زند کی بھی۔"وہ اجانک کھو گیاتھا۔ تاجور سم کئی۔ "بال-"وه چونک کراہے دیکھنے لگا۔ " آب پریشان ہو؟" باجور نے پوچھا تو نفی میں سرمااتے ہوئے اس کے سینے سے کمری سانس خارج ہوئی کمر اس کارھیان بنانے کی خاطر ہو چھنے لگا۔ "تم بتاؤ- تمهيس وفت پر کھانامل جا آہے کہ تہيں؟" 2 لودل چاه ربا بهو تولا دول-" " نہیں۔ ابھی کچھ نہیں۔" آجورنے جس اندازے منع کیااس سے وہ سمجھ گیاکہ وہ نہیں جاہتی کہ وہ اس پاس سے اٹھ کرجائے۔ تب اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکا لے اور اسے دے کربولا۔

فواتين دُاجُت 172 فرودي2012

"ات شیں آئیں گے۔؟" ناجور کے اندر عجیب خوف تھا۔

باک سوسائی فلف کام کی میکی ا پیشماک موسائی فلف کام کے میں کیا ہے۔ پیشماک موسائی فلف کام کے میں کیا ہے۔ = UNUSUPE

عيراى ئېك كاۋائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای کب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجو دمواد کی چیکنگ ادرا چھے پرنٹ کے المشهور مصنفین کی گتب کی تکمل رینج

♦ ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ تہیں

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا ٹکز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت اندڑا تجسٹ کی تین مختلف ﴾ سائزوں میں ایلوڈ تگ سپريم كوالش، نار مل كوالش، كمپريند كوالش 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئٹس، گئٹس کو پیسے کمانے کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے ڈاؤ ٹلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🔷 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETYCO

Online Library For Pakistan



Facebook Po.com/poksociety



الل كركينے لگے۔"ميرے سيف بيس ايك بلو كلرى فائل ہوگى وہ نكال كرجيلانى صاحب كودے دينا۔" " ٹھیگ ہے تم جاؤ۔ میں جیلانی صاحب کو فون کردوں گا۔" توصیف احمدنے کہا تواس کا دل جاہان کی بیٹی گی خیریت پوچھے لیکن پھرمناسب خیال نہ کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بردھ گیا تھا۔

یا حمین سارہ اور حمادیے ساتھ اربیہ کے پاس آئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ساجدہ بیکم جیتھی نظر آئیں تواس کی تیوری چڑھ گئی کیکن ہیوفت کسی پر کچھ جتانے کا نہیں تھا۔اسے صرف اریبہ کی فکر تھی اور بیہ خیال کہ اسے ہربل اریبہ کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پیرخد شد تھا کہ کمیں توصیف احمریا ان کے خاندان کا کوئی فردار پبہ کواس کے خلافی بہ کانہ و ہے۔وہ اپنی اس ڈھال کو کھونا نہیں جاہتی تھی۔جب ہی ساجدہ بیٹیم کو نظر

"اريبه!ميري جان-يه تههاري كيا حالت ہو گئي ہے۔" اربيه كى بند بلكوں ميں ذراسي جنبش ہوئى تھى كيكن اس نے آئکھیں نہیں کھولیں۔وہ اس عورت کوجواس کی ماں تھی و بھنا نہیں جاہتی تھی۔

"مما! ابھی آپی کو ڈسٹرب نہ کریں۔"حماد نے آہستہ سے یاسمین کا بازد جھو کر کما تو ساجدہ بیکم اس کی تائید

" إلى ياسمين! بچي كوسونے دو-تم يهال أكم بيھو-"يا سمين بل كھاكرا تھي تھي۔ ''کیا بینصوں میری بچی کِل ہے اس حال میں بڑی ہے 'کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مجھے اطلاع دینے کی۔ بوری رات تڑپ تڑپ کر کیسے گزاری ہے ' یہ آپ نہیں شمجھ سکتیں۔ مزید صبح توصیف النا مجھ پر چینتے چنگھا ڈیے آگئے۔ مارا بھی مجھے۔ میں جانتی ہوں ' یہ سب کی ملی بھگت ہے۔ مجھ سے میرے بچوں کو دور کرنا چاہتے ہیں آپ

سابده بلم كي بيثاني رب ثارشكي نمودار موكني الكين قصدا الرجه كنے سے كريز كيا تھا۔ " آخرِ آب كوبهي الهام تونهين موا مو گا خود تونهين آكئي يهان با قاعده اطلاع دي تني موگ بهر مجهيد ''بس کرویا سمین! بیہ باتمی بعد میں بھی ہوسکتی ہیں۔''ساجدہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوک دیا۔ ''ہاں تو میں کیا بھول جاؤں گی۔ ایک ایک کی خبرلوں گی۔اور ذرا اریبہ کو رٹھیک ہونے دیں۔ باپ سے تو پہ

ما بلیزچپ، وجائیں۔"سارہ نے عاجزی ہے ٹوکا۔وہ مسلسل روئے جارہی تھی۔ "بیاس کی حالت و کھ رہی ہیں آپ؟ ایک پل کوجواس کے آنسور کے ہوں بخار میں الگ تپ رہی ہے۔" " پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہے۔"ساجدہ بیکم نے ناسق سے کمہ کرسارہ کواپنے ساتھ لگالیا۔" بیٹا! مد

''اے میری عمرلگ جائے۔''سارہ نے مسکتے ہوئے ان کی دعامیں اضافہ کیا تھا۔ ''مہشت پنگی!''ساجدہ بیگم نے پیارے ٹو کا تویا سمین سے بیدلاڈ برداشت نہیں ہوا۔ تلملا کر بچھ کمنا چاہتی تنمی کہ توصیف احمہ کو آتے دیکھ کر ہونٹ جھینچ گئی۔

ریاں ہے۔ اور سے ہیں۔ "آپ سب باہر جائیں۔ واکٹر صاحب آرہے ہیں۔ "توصیف احمد نے اندر آتے ہی کماتو سارہ اور حمار کے ساتھ ساتھ ساتھ ساجھ و بیٹے کی سے کوئی حرکت نہیں کے۔ ساتھ ساجھ و بیٹے کیس جبکہ یا سمین نے کوئی حرکت نہیں کے۔

فواتين دا بجسك 174 فرود ي 2012

"اور آپ میرامطلب به آپ اینا بھی خیال کریں۔ آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔" "میں آرام سے ہوں۔ گھر میں بھی بیٹھی رہتی ہوں۔ یماں بھی بیٹھی ہوں۔ پھرسونے کے لیے بیڈ بھی ہے۔" "كھانے كابھى كوئي مسئلہ نہيں۔ خالدہ بھيج ديتى ہے۔ تم بتاؤ۔ ثنااكيلى پريشان تونہيں ہے؟ ماجدہ بيم نے اپن لمرفء اطمينان دلاكر يوجها-"سيس- مجى اس في سيل كوبلاليا تفا-" "به اچھاکیا اس نے اور سنبل کی مہانی ہے جو بلانے پر آجاتی ہے۔"ساجدہ بیٹم نے کما تووہ خاموش ہو کر اربه كوديلهن لكا وه منوزساكت تحى "بوش بھی آیا ہے انہیں؟"وہ ارب کودیکھتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔ "آیا تھا۔ مبع ہوش آیا تھا۔ بھردا کٹرنے نیند کا مجکشن دے کرسلادیا۔"ساجدہ بیکم نے جود یکھاسنا تھادہی دہرا اورزخم کیے ہیں۔ کمیں مرازخم تو نمیں لگا؟" کسی مرے زخم کے خیال ہے اس کا پناول ڈو بے لگا تھا۔ ''یہ تومیں نے نہیں دیکھا۔ توسیف نے بتایا بھی نہیں۔ تم ڈاکٹرے معلوم کرلو۔'' ''وہ تومیں جاتے ہوئے معلوم کرلوں گا۔ آپ بتائیں آپ کا کیا پروگرام ہے۔ گھر چلیں گی یا ابھی پہیں رکنا - - ؟ من في يوجها توساجده بيكم تورا سبولي تهيس-"دسيسات اكيلاچهو وكركسي جاسكتي مول-" "اكيلاكيول-اس ك كفرے كوئى تميس آئے گاكيا؟" "آئے تھے 'ووہر میں سب آئے تھے۔ لیکن توصیف نے دالیں بھیج دیا اس کامطاب ہے دہ نہیں جاہتا کہ المين اس كے پاس ركے اور سارہ كى تو اپنى حالت تھيك نہيں تھى۔ بہت رور ہى تھى بجھے اس كى فكر ہور ہى -- "ساجدہ بیکم تشویش سے بول رہی تھیں۔ "ساره...!" وه پریشان هو گیااور خا کف بھی۔ "ظاہرے بمن ہے۔ چراے اربیہ کابرا سماراہ۔ مال توخیال کرتی نہیں الیکن شکرہ اربید بمن بھائی کے ما ملے میں ذمہ دارہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ توصیف کے بچوں پر رحم کرے۔ "ابين بيول كے ليے بھى دعاكياكريں-خصوصا" مجھے آپ كى دعاؤل كى زيادہ ضرورت ہے۔"وہ اجانك دل كرفته نظرآنے لگاتھا۔ "يه تم في كيابات كي ميري برسانس تمهار عليه دعا كوب الله متهيس بيشه اين امان ميس ركان ورائي "بن ای!"وه گھبرا کراٹھ کھڑا ہوا۔ "كيابوا؟"ماجده بيكم حرت سے اسے ديكھنے لگيں۔ " کھ میں میں درایا ہرجارہا ہوں۔" "كميں دورمت عليے جانا۔ توضيف آتا ہو گا اس ان ہے مل كرجانا۔ كئ بارتمهارا يوچھ چكا ہے۔"ساجدہ بيكم الكاتروا أات من مهلا كريا برنكل آيا-كوريدورك ساتے ميں كى كے موبا كل كى بب كو بجراى مھى۔ "بەزندى بھى بھى اجبى كى لكتى ہے۔ فواتين والجسك 177 فودى2012

''آپ جميعيں بھابھی جان! باقي آپ سب باہر جمیعیں۔' توصیف احمہ کا داضح اشارہ یا سمین کی طرف تھا'جس ہے وہ بری طرح ہرب ہوئی تھی کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ ساجدہ بیگم کوخود پر فوقیت حاصل ہونے پر ضرور واویلا مجاتی کیکن یہاں اپنی یوزیش مزید خراب ہونے کا اندیشہ تھا'جب ہی قوراِسمارہ اور حماد کے ساتھ روم ہے ہی مہیں مبتال ہے بھی نکل آئی تھی۔ سارہ نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک نہیں سنی الناتمام راستہ '' و کھھ آیا تم نے اپنے باپ کو۔بہت فیور کرتی ہوناں تم ان کی۔ کیے اینوں کے سامنے مجھے ذکیل کرتے ہیں۔ میں ماں ہوں اربیہ کی ماں بجھ سے زیادہ کوئی اس کی کیئر تہیں کرسکتا۔ یہ بات تمہار ہے ڈیڈی بھی بہت اس کی طرح جانتے ہیں۔وہ بوڑھی عورت خوداہے آپ کو نہیں سنبھال سکتی میری بچی کو کیاد ملھے گ۔ «مماً! آپ بوڑھی عورت کے کمہ رہی ہیں؟"حمادِ جانے سمجھا نہیں تھایا اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ "تمهاري تائي امال كواور مركم في الممين دها زي جركن للي-"اربيه وش من آجائے "جرد مجھول كى ليے ركتي ہے وہ توان کی شکل بھی دیکھنا شیس جاہتی۔" "ممايياريبه تعيك موجائے كانات"ساره سهى موئي اور فكرمند تھى-" بجھے لکتا ہے آئی کوسزامل ہے ویڈی کی بات سیس مانی تھی تاں۔" حیاد نے کما تویا سمین بکر گئی۔ "فضول باتیں مت کرو۔ یہ کیوں نہیں کہتے اس کا بائیک جلانا سب کو کھل رہا تھا۔ جانے کس کی نظر لگ عنی اور سارہ!تم اب رونا دھونا بند كرو- من ايك وقت ميں اتن لينشنز برداشت شين كر عتى- "اس في حماد كے ساتھ سارہ کو بھی مبیہ کی 'پھر کھر آتے ہی شہبازر بانی کو فون کیا تووہ اس کی آواز سفتے ہی بولے تھے۔ "میں تمہاراً انظار کررہا ہوں۔"

" نئیں شہی! میں ابھی نئیں آسکتی اور ابھی کچھ دن تم جھے کال مت کرتا۔اصل میں۔ "مجروہ اریبہ کے ایک پیلانے کا بنانے لگی۔

خل شام ڈوب رہی ہتی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو سامنے ساجدہ بیگم مغرب کی نماز پڑھی نظر
آئیں۔ دہ شش ویج میں پڑگیا اندر جائے یا باہرا نظار کرے۔ ابھی فیصلہ نہیں کرپایا تھا کہ ساجدہ بیگم نے سلام
پھیرتے ہوئے اسے دیکھا آور اشارے سے اندر بلالیا۔ اس نے جس احتیاط سے دروازہ کھولا تھا کا می احتیاط سے
قدم اٹھا آبار یہ کے بیڈے قریب رک گیا اور بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
اریب ساکت می تھی۔ اب اس کے چرے پر بینڈ تی نہیں تھی۔ جا بجا خراشوں پر بلکی ٹیوب لگی تھی۔ کمبل میں چھپا جسم جانے کتنا گھا کو کا تھا گسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ سوچنے سے باز نہیں رہ سکا۔
دسب گھاؤ بھرجاتے ہیں۔ نہیں بھرتے توروح کے گھاؤ۔ "
در ازی۔ !" ساجدہ بیکم کی پکار بہت دھیمی تھی۔ وہ نہ صرف چو تکا بلکہ پلیٹ کران کے باس آگیا۔
دیم بیلی تھا۔
دیم بیلی ہو تھا۔ گوروں کی بات کا جواب گول کر گیا۔
دیم بیلی ہو تھا۔ اس طرح و بیلی بھی جانے کہ اوروہ انہیں دیکھ کر بولا۔
دیم بیلی ہو تھا۔ اس طرح و بیلی ہو تھا۔ "ماجدہ بیلی میلی کر بولا۔

فواتين دُا بُسُدُ 176 فرودي 2012

وہبارش میں بھیک رہی تھی۔ پيراسے پناه گاه کی تلاش هي۔ ا در پناہ گاہ میں اے امان تو کیا ملتی الثا اس کی ہستی کا غرور چھن گیا تھا۔اس کی نظروں کے سامنے جانے کب النظيظة مبارا خاندان ادرسب سے تکلیف دہ بات ہے تھی کہ پائی سب جانتے تھے اور وہ الی بے خبر کہ خاندانی تقریبات میں خصوصا" اکڑی کردن کے ساتھ سراٹھا کر چلتی تھی۔ اس عورت کی شہہ پر جو اس کی سامنے مظلومیت کاوُهونگ رچا کراہے اپنے لیے ڈھال بنا چکی تھی اور یمی نہیں اسے خاندان بھرسے متنفر بھی کردیا تھا۔ یماں تک کہ اس کی محبت سے بھی۔۔۔ ''رازی۔!''اس کادل دھڑک کرڈوبا تھااور آنکھوں میں یوں طغیانی اتری کہ سارے بند تو ڑڈا لے۔ کتنے جتن کے تھے اجلال رازی نے اسے منانے کے لیکن وہ مسلسل اسے دھتکار رہی تھی اور ایسے یہ بھی غرور تھا کہ یہ اپنی ہاں پر سب کچھ قرمان کر سکتی تھی۔ کیونکہ اس کی نظر میں ''مان' کا نتاہ کا حسن تھی۔ کیلن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بعض عور تیں بچے صرف اپنے مفاد کے لیے پیدا کرتی ہیں۔وہ''ماں''میں بمتیں۔ان میں امتا میں ہوتی اوراس نے الیم ہی عورت کی کو کھ سے جنم لیا تھا۔اس میں اس کا قصور مہیں تھا شیا پر اس کے نسی نے اس کی اکڑی کرون ادرائصے سرکونشانہ نہیں بنایا تھایا بھرتوصیف احمد کا احترام ملحوظ خاطرتھا۔ کچھ بھی تھاوہ سرحال دھڑلے ہے ماں کو تظیم تراور ماب کو بلکہ بورے خاندان کو کم تر ثابت کرنے کی سعی میں مصوف تھی اور جانے کب تک وہ اپنامیہ شن جاری رکھتی کہ قدرت کو شاید اس بر رحم آگیا تھا کہ اس کی آنکھوں بربندھی ٹی کھیل گئی۔ورنہ جو گڑھےوہ الاسرون کے کیے کھود رہی تھی میں میں اوندھے منہ جاگر تی۔ اور کری تو وہ اب جسی تھی اپنی ہی اطهوں میں۔ حقیتنا الوهاب کسی کاسامنا نهیں کر سکتی تھی۔ رازی جانباہ کہ میری مال ایک بدکردار عورت ہے۔ تائیامی کو بھی پتاہے۔ بھی ٹوٹ جاتیں گے۔میری طرح کرچی کرچی ہوجا میں گے۔ "یاالله! میں کیا کروں کمال جاؤں بجھے اپنے وجود ہے کھن آرہی ہے۔ کس وحر کے سے میں سب کو جھٹلا تی ری-ایس کے اندرا حساب کا عمل شروع ہوا تور کئے کا نام نہیں لے رہا تھا ای طرح اس کے آنسورواں تھے۔ مرف آ کھول ہے ہی میں حلق میں جمع ہو کراندر بھی کررہے تھے۔اجانک دو سرے بیڈیر حرکت محسوس کرکے اں نے آنکھیں بند کرلیں۔دور نہیں ہے اِذان کی آداز آرہی تھی۔ ساجدہ بیٹم کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے رہی تھیں 'پھروہ وضو کرنے چلی کئیں تواس نے بمشکل کروٹ بدل کر کمبل م الم تھینج لیا۔ اپنے تنین وہ جھپ گئی تھی لیکن کب تک ساجدہ بیلم نے نماز کے بعد اس پردم کرنے کے لیے اہت اس نے چرے برے ممبل مثایا اور پہلے مربر ہاتھ پھیرا بھردہ کرکے اس کی پیشائی چوم رہی تھیں کہوہ ہافتیار سسک پڑی۔ ابھی تک تواس نے اپنی ہر آہ کا کلا تھو نٹا ہوا تھا کیکن اب شاید برداشت کی حد ختم ہوگئی "ارے-!"ساجدہ بیکم نے فورا"اس کاچروہا تھول میں لیا توپریشان ہو گئیں۔"دوکیوں رہی ہوبیٹا!کیا در دہورہا

"والعي-"اس كاول جا باوه يخ في كرروئ بجراتي زورے چيخ كه اس كاول بيث جائے۔جوابے اس مقام ير کے آیا تھا جہاں اسے اپنا آپ بھیاتنا مشکل ہورہا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کہیں دور نکل جائے یا بستر مرک بر بردی ارہبہ کی متیں کرے کہ وہ اسے ٹوٹنے سے بچالے۔ اور فی الفور کھے بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے باہر کی طرف قدم برمعائے تھے کہ توصیف احمد سامنے آگئے۔ "جی...!" سے توری جواب سیس سوجھا۔ والجهي كهال جارب مو؟ "كبير نبير-كينتين بانبير كمال ب-اي كے ليے جائے ..." اس نے بات بنانے كى كوشش كى-"جائے آرہی ہے۔ میرامطلب ہے ڈرائیور کھانا کیا ہے سب لارہا ہے۔ آؤاندر چلو۔ "توصیف احمدے اس کے کندھے پرہاتھ رکھ کر کماتووہ تاجاران کے ساتھ جل بڑا۔ ساجدہ بیمرلانی میں بیچ پر جیتی تھیں جس کامطلب تھااندراریبہ کی بینڈیج چینیج ہورہی تھی۔ "اریبه انچه کی؟" توصیف احمد نے ساجدہ بیکم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یو چھا۔ ''ہاں'لیکن انجی غنودگی میں ہے۔ ذرا در کو آئٹھیں کھولتی ہے 'پھرسوجاتی ہے۔ ڈاکٹر کمہ تك يوري طرح جاك جائے گي-" سأجده بيكم في بنايا توتوصيف احمد يرسوچ انداز مي اثبات مين سرملاتي موسة اسے ديلھنے لکے۔ يہ بالكل عير ارادي عمل تفائم بحرجمي ده بريشان موكميا- يون جيسي اس ساريدوا فع كاذمه داروه مو-" چپا جان! آپر کیں کے۔ ؟ وہ ان کے دیکھنے سے کھراکر ہو چھ رہا تھا۔مقصدان کا دھیان ہٹا تا تھا۔ ''ہاں میاا! جب تک میری بنی صحت یاب نہیں ہوجاتی۔ میں اس کے پاس رہوں گا۔''توصیف احمد سہولت "كيان پهاجان!رات من آپ کويهان تکليف ہوگی۔" ": و الليف ينه اريبه كو ديله كر موني تهي- اس سے براه كر كوئي تكليف سيس- ثم ميري فلر مت كرد- "آسيف احمر كتے ہوئے اللہ كھڑے ہوئے تووہ خاموش ہورہا "پھرسوچنے كے بعد بولا تھا۔ " يجا جان! آفس كأكوئي كام وغيره بموتو بجھے بتا تيں۔" "اجھی تو کوئی تہیں۔ ہاں کل ایک ارجنٹ کام تھاتو آفس کا ایک اڑکا یہاں نظر آگیا۔ اس سے کہ دیا تھا۔ چرکولی معالمه والوحميس فون كردول كايا ايماكرو كل دن ميس كسى وقت ميرے آفس كا چكرلگاليما-" "جی بہتر- آپ کے جی ایم سے بھی مل لوں گا۔"وہ توصیف احمد کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور کس وه طویل نیندے بیدار ہوئی تھی اور جانے یہ حمری نیند لینے کا بتیجہ تھایا دواؤں کا اثر کہ دہ ذہنی طور پر خود کو بہت ہلکا پھلکا تحسوس کررہی تھی۔ اربیبہ فوری طور پر سمجھ تہیں یائی کہ وہ کمال ہے۔ نیہ کوئی ایسی سوچ تھی۔ زیروی**اور ک** مرهم نیا کول روشن میں اس کی نظریں دیواروں ہے جھٹلتی ہوئی دو سرے بیڈیر شرکتیں اور-ساجدہ بیلم کے چرے رِ تَظْرُرِ ْ بِي تَوْدِه نه صرف چونکي بلکيه جَسَنگے سے ان کی طرف کردٹ ليها جاہی تھی کہ اس کے دجود ميں درد کی ايسی امر المھی کہ یکافت سارے در دجگا گئی ھی۔

فواتين دُائِسَتُ 178 فرودي 2012

ب کے مناظر کھومنے لکے تھے 'جواس پرایسے حقائق واضح کررہے تھے بہن سے صرف وہ بے خبر کھی۔ باتی سب

الياساره اور حماد بھي؟ ٢٣س كى سائسيس رك كئي تھيں۔ "دنہيں ساره اور حماد كوپتانہيں چلنا چاہيے ورندوه

فواتين دُاجِسَ 179 فرود 2012

"بى ...! " رىبەئے سرچھكاليا ـ توصيف احمد ساره كود مكي كرمسكرائے بھراٹھ كھڑے ہوئے۔ "او کے بیا ایس اب جلوں گا۔ آپ بھی آرام کرد-" "جي!"سارهان كے ساتھ جانے كلى كدوه ايكدم يكار كرولى-"ويُدِي! آي نے بجھے معاف كرويا نال؟" "بینا! آب کیوں باربارایی بات کرتی ہو۔ بھول جاؤسب اور ہاں مجھے خوشی ہے کہ آب نے بھابھی جان سے ايكيوز كرليا اب آپاپ ول ير كوئي بوجه نه ر كھو-اوك!" توسیف احد نے اے ساتھ لگاکرائی کے مربر بوسہ دیا بھرسارہ کواس کے ہاں رکنے کا کہہ کرچلے گئے۔ "جلواب تم آرام کرد۔"سارہ نے اس کے پیچھے تکیہ سیدھاکرتے ہوئے کماتودہ پوچھے لگی۔ ان کا دیا ہے۔ ان ا "میں کماں جاؤں گی۔ مجھے تو۔۔ "سارہ جانے کیا کہنے جارہی تھی کہ یا سمین کے آنے پراس کی بات ادھوری رہ "ارببه میری بی اسمین سیدهی اربه ی طرف برهی تھی اور بهت بے تاب انداز میں۔ یوں جیسے امیف احمد کوجہ سے دہ اس کے پاس آنے ہے قاصر تھی۔ "کتنا تزلی ہوں میں تمہارے کیے لیکن کسی کو مجھ پرُرخم نہیں آیا۔چند گھڑی تمہارے پاس نہیں جیھنے دیا "اف : س یا سمین جمی ایسے لپٹانے کی کوشش کرتی جمیمی ایس کا چروہ اتھوں میں لیتی بس نہیں جیل رہاتھا کیے اسے اپنے اللغ میں لے کے مردہ اب بے خری سے نکل آئی تھی جب بی اسے البحق ہونے کی تھی۔ "میں تھک گئی ہوں۔ نینر بھی آرہی ہے۔"وہیا سمین کو مخاطب کیے بغیر بولی تھی۔ "ہاں ہاں بیٹا!"یا سمین بو کھلا گئے۔" مجھے اندازہ ہے تم کتنی ہے آرام رہی ہو سوجاؤ۔ میں یمیں تہمارے پاس اس نے بمشکل خود کو کھے کہنے ہے رو کا پھر سارہ سے مخاطب ہو گئی۔ "ساره! بائي اي كوفون كرلينا "ده تمهاري بهت فكر كرر بي تحسي-" "میری کیوں؟"ممارہ جانے کیوں خا کف ہو حمی تھی۔شایدیا سمین کی وجہ ہے۔ "تم اس روز بهت رور بی تھیں تال مجھے بتایا تھا تائی ای نے اور تہیں بتاہے 'جب تک وہ تہیں ہنتے ہوئے الين ويكي ليس كي مهمين جين مبين آئے گا۔" وہ بت محبت ہے تائیامی کاذکر کررہی تھی۔ یاسمین کھول کررہ گئی۔فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تواٹھ کر ہلی گئے۔اس نے نوٹس نہیں لیا جبکہ سارہ پریشان ہو گئی تھی۔ "جبب، وتم مما كے سامنے بيرسب كننے كى كيا ضرورت تھى؟" "يالله! لكيا بي تمهار على ماغ ير بهي جوث كلي ب- يادداشت جاتى ربى ب- ادراس بات كوممايتا بكيا اس کے آن ای کے تعویدوں کا اثر ہے۔" سارہ جھنجلا کربول رہی تھی اور اس نے اس خیال سے کہ کمیں اِس کے مندسے کوئی ایس بات نہ نکل جائے جس كوضاحت من العلمين كاروه جاك كرناراك عليه مرد كهين ألكيس بذكل تحيل-وَا تَنْ وَاجْنَتْ 181 وَوَلْ يُ 2012

W

'"ورد!"وہ کیابتائے کہ درد کہاں ہے۔ بلکہ کہاں نہیں ہے۔ "روؤ مت۔ میں توصیف کو بلاتی ہول۔"ساجدہ بیٹم نے اپنے دویئے کے پلوسے اس کا آنسوؤں سے ترچمو صاف کرتے ہوئے کہاتو کو شش کے باوجودوہ کچھ بول نہیں پائی۔ خلق میں گولہ ساانکا ہوا تھا۔ تب اس نے ساجدہ

"توصیف بہیں لابی میں ہے۔ گھرسے نہیں بلار ہی۔"ساجدہ بیٹم نے سمجھ کراسے تسلی دی بھردروا نہ کھول کر توصیف احمد کواندر آنے کو کماتودہ فورا" اٹھ کر آگئے۔

" کھھ جانے بھا بھی جان ...؟"

"" بين - بيرآريبه كوديكھو 'روربى ہے۔"

"روری ہے؟" توصیف احمد تیزی ہے اس کے قریب آئے تھے۔ "کیا ہوا بیٹا اکسیں درد کوئی تکلیف ڈاکٹرکو

اس كاول جاباتوصيف احد كے سينے ميں جھپ كر بھوٹ بھوٹ كرروے ايسانميں كرسكى تواس كے ہاتھ اپنى أنكهول برركه ليحتص

ھوں چررھے۔ توصیف اجداس کے باب تھے۔ سمجھ گئے نادم ہو کردوری ہے۔ قدرے مطمئن ہو کرانہوں نے اشارے سے ساجده بيكم كواطمينان دلايا تقا\_

وودس دن جیتال رہی تھی۔ ظاہری زخم بھر کئے تھے۔روح کے زخم بھرینے والے مہیں تھے کیلن اسے فی الحال ان زخموں ے مجمو آکرنا تھا اور اس دوران وہ خود کو ہی باور کراتی رہی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی سی- اے سارہ اور حماد کا خیال تھا۔ ان دونوں کے لیے بہت کچھ سوچ کرہی اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اور ان ہی ک دجہ ہے وہ سپتال ہے ڈیچارج ہو کر کھر آئی تھی۔ورنہ توصیف احمد کا مرار اور خود اس کاول بھی سمی جا ہاتھا کہ ووان كے ساتھ جلى جائے بسرحال توصيف احراس كے ساتھ آئے تھے بہت در بيتھ رہے اوھراوھركى باتوں ك دوران باربارات ابنا خيال ركھنے كى عاجزان ماكيدكرتے رہے۔ سارہ سے بھى اس كاخيال ركھنے كو كمات م تشویش سے بولی ھی۔

"بيەتوخورىمارلگ رىي ب دىدى!"

سيروري ربط ربي الميان المريدي. "بال- مين بهي و كيه ربا بول-" توصيف احمه في ائد كرتي بوئ ساره كود يكها "مجرات پاس بشماكر

وكيابات بينا الوئى رابلم ٢٠٠٠

"" نتیس ڈیڈی ایس ارب کی وجہ سے "سارہ ای قدر کمہ سکی تھی۔ "میں اب ٹھیک ہوں۔ "ارب فورا"

ریکال ٹھیکہو۔ اتن کرور ہوگئی ہو۔ ڈیڈی اس سے کمیں۔ ابھی اسے آرام کرتا ہے۔ کالج نہیں جاتا۔" دویڈی ایسا کھ نہیں کمیں سے انہیں پتا ہے میرابت امپور شنٹ سال ہے۔"اریبہ نے پھر فورا "مداخلت کی

"إلى ليكن يهل محتد" توصيف احمه في ارب كود كم كركها-

فوائل الجند 180 فودي 2012

تمیر کادل چاہا'طمانچہ مار کراس کا منہ بند کردے۔ سیکن کس حق ہے'وہ تو ہاتھ تھاہنے ہے، ی بچرکنی تھی۔ بشكل خودير ضبط كرتے ہوئے وہ وہال سے نكل آيا تھا۔ ليكن اس كانا قابل فهم روتيراسے الجھار ہاتھا۔ جيسے اس نے سارہ ہے کما تھا کہ میرائم سے نا یا صرف سلی دینے والا نہیں ہے۔ اس طرح اب وہ "مجھے کیا" سوچ کر سر نہیں اسنك سكتا تفا-ده لاكى جواريبه كے غلط رويے ير نادم موتى اور تلاقى كى كوشش كرتى تھى دە فوداليى كيے موسلى تھى۔ ووسوج سوج كرا بحدرماتها\_ وہ لیج ٹائم میں تاجور کے پاس آیا تو آج اسے مہتال کی پار کنگ میں توصیف احمہ کی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ ورنه بچھلے دس دنول سے وہ انہیں میمیں دیکھ رہاتھا۔وہ آفس بھی نہیں آرہے ہتھے۔جس کامطلب تھاوہ مستقل ''خوش قسمیت ہے دہ لڑی جس کے باپ کواس کی فکر ہے۔ سارے کام چھو ڈکراس کی بی سے لگا بیٹھا ہے۔' وه میں سوچ سکتا تھا اور آج جب توصیف احمر کا گاڑی نظر میں آئی تووہ سمجھ کیا کہ اِن کی بنی یماں سے رخصیت او گئی ہے۔ اور اب یقینا "توصیف احمد آفس آئیں گے۔ ظاہرہان کی غیرموجود کی کے باعث کتنے کام رکے ہوئے تھے۔اوراب شامت توور کرزی آئے گی وہ یہ سوچ کر تاجور کے پاس تھوڑی در رکا تھا 'پھراسے شام میں آنے کا کہ کرواپس آفس آیا توواقعی توصیف احمد آجکے تھے۔اشاف میں ایک تھلبلی بحی ہوئی تھی جانے کس ا کس کوکیاکیا آرڈرجاری ہوئے تھے کہ ہرایک متحرک نظر آرہاتھا'وہ تیزی۔اپی ٹیبل کی طرف برمصاتھا کہ ایک كولك اسے يكار كربولا۔ «دشمشیرایان تههیں یا د کردے ہیں۔» ''کب آئے باس؟ ہم نے بوچھا ضرور لیکن جواب سننے کے لیے رکا نہیں 'فورا" توصیف احمہ کے کمرے کا توصیف احدسیف کھولے کھڑے تھے۔اس کی آمد محسوس کرکے انہوں نے سیف یوننی کھلا چھوڑویا پھراپی ارى يربينه كراس ويكها تووه چوكنا ہو كيا۔ میں نے منہیں ایک کام کما تھا کہ سیف میں ہے بلو نا کل نکال کرجیلانی صاحب کودے دینا۔"توصیف احمہ اللري اس يرجمائ شرشر كربولے تھے۔ "بى سراده توميس في اسى دن دے دى تھى-اورا يكلے دن ميس في آپ كوبتايا بھى تھا محيا جيلانى صاحب كچھاور كدربين-"آخرى بات اس فالحضيم من لى هى-"جيلاني صاحب تونمين سيف بهت يجھ كهدر بائے-"انهوں نے كماتووہ سمجھانہيں۔ "منر شمشير على!" توصيف احمد لكلخت سخت ہو گئے تھے" ميري سيف ميں ستر لا كھ بھی تھے جو كہ اب نہيں "بى ــ "ايكىل كواس اب بيرول تلے سے زمين كھسكتى محسوس مولى تھى۔ "سترلاكھ؟" (باقی آئنده ماه ان شاء الله)

وہ سارہ سے بہت ناراض تھا کہ وہ اربیہ اور را زی کی فلر میں باقی سب کو فراموش کردیتی ہے اور اب تواس نے حد كردى مى بجب سے إربيه كال كسيدن بواتفاده اس كافون تك الدينة ميں كررى تھے۔جس كامطلب تفاوه مستقل إريبه كے ساتھ كلى ہوئى ہے۔ كوكہ ايسا نہيں تقاليكن يميريني سمجھ رہا تھا 'حالا نكہ وہ اپني اي كے ساتھ اريبه كوديكين مبيتال كيا تفااوراس وقت ساره وبال موجود نهيس تهي ، پھر بھي وه ايني بات ير قائم تفاكه وه لزكي صرف اریبہ اور رازی کی فکر کرتی ہے۔ اس کی کوئی پروا نہیں 'جو اس سے محبت کا اعتراف بھی کرچکا ہے۔ بسرحال ناراضی کے باوجوداس وقت وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کرچلا آیا تھا۔وہ جانا تھا اربیہ آج ڈسپارج ہو کر کھر آئی ہے اوراس کے خیال میں سارہ اسے دیکھتے ہی خوش سے بہ خرسنائے کی لیکن اس کے برعلس اسے خود ہی کمنابرا افغا۔ "إلى الله كاشكر إلى "ساره كالياديا اندازات سلكا كياتها-وکیا ہوگیا ہے مہیں۔ کیوں ایسے لی ہیو کررہی ہو 'بات نہیں کرنا جاہتیں مجھ سے توصاف کہو۔ یہ دھوپ چھاؤں جھ سے برداشت مہیں ہوتی۔" "وهوب جيماؤل!"ماره كيے چرب پر بے بي چيل کئي تھی۔ "ہاں 'بھی اتن مہرمان کہ بھاکی جلی آئی ہواور بھی میرے آنے پر بھی۔" "بس کرد میر!مت الی باتیں کردے وہ ٹوک کر کہنے گئی متہیں خود احساس ہونا جاہیے۔ یہاں ہم کتنے كرانسز بكررے بن قيامت نولي هي مجھير ليكن تم كمال مجھو كے۔ "كيول نهيس مجھوں گا"تم مجھے شيئر تو كرو-تم توالٹا اجنبى بن گئيں۔ فون بھى ريسيونہيں كيا اور ميں دو تين بار آیا بھی لیکن تم کمرے سے مہیں تکلیں۔ کیوں؟ "میں سور ہی تھی۔" وہ رو تھے انداز میں بولی تھی۔ "نهيك بسب سورى تهين 'پهرائهمي بوگي تو پتا بهي تو چلا بو گاكه مين آيا تھا 'پهركيا مجھے فون نہيں كرسكتي تھيں۔" ف المان اليونك ويدي باربار فون كررب تصاس ليے ميں فون بزى نہيں ركھ سكتى تھے۔"وہ اس كاكوئى شكو ۱۳ پهابابا!معان کردد بجھے بیہ ساری باتیں ازخود سمجھ لینی چاہیے تھیں۔"وہ ہاتھ جو ڈکربولا "پھرمنہ پھلا کر بیٹھ "جِائِ بِوِ مِنْ عَارِه نِے خاصی ماخیرے پوچھاتھا۔ "مودنالومين جائے لاتى مول-"ساريو كم كرجانے كلى كداس نے ايكدم اس كاباتھ بكرليا اور ايساكوئى پہلى اد نہیں ہوا تھا مگرجانے کیوں وہ یکدم بھڑتی تھی۔ ربيكيابر تميزي ب- چھوڑو ميراہاتھ اور آئندہ خبردار مجھے چھونے كى كوشش مت كرنا۔" "ماره..!"وه سنائے میں آگیا تھا۔ "جاؤ جلے جاؤ۔ مجھے بات نہیں کرنی "کسی سے بات نہیں کرنی۔ میں فالتو نہیں ہوں جوسب اینے اپناو۔ مجھ پرانڈ یکنے چلے آتے ہیں۔"اسے خودپتانہیں تفاکہ وہ کیا کمہ رہی ہے۔ بدیانی انداز میں چلارہی تھی۔

فواتين والجسك 182 فرودى2012

فواتنن دُا بُحست 183 فرود ي 2012



تيز تيز بولنے كى آوازے اس كى آنكھ كھلى تھى۔اس نے غور كياتويا سمين ساجدہ بيكم كوبراجھلا كہر ہي تھى۔ واس مكار عورت نے ميرى بيني كوميرے خلاف ورغلاديا ہے۔ تم نے ويكھا نہيں ارب كوميں بات كرتى ہول تو المرادهرد ملف لكتى ب- جيم من اس سي سين الي اور س خاطب مول-"

"مما پلیز"آپ شیش نه لیس-"بیرساره کی آواز تھی-

"کیے منیش نہ لوں۔میری دستمن اپ مقدمیں کامیاب ہو گئی ہے۔اب دیکھنا 'وہ مجھے اس گھرے نکال کر

"الیا کھ نہیں ہو گااور اریبہ کوئی جھوٹی بی نہیں ہے 'جو کسی کے بہکادے میں آجائے گی۔ آپ چلیں اپنے

سارہ نے ہورہی تھی اور شاید زبروسی یا سمین کو اس کے کمرے سے لے جارہی تھی۔اس کے بعدوہ جانتی معی سارہ بیس آئے گی اس کیے دہ اٹھے گئی۔ ہاتھ منہ دھویا اور بالوں میں برش کرکے خود کو فریش طا ہر کرنے گئی۔ بوں بھی اب وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کرائی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی۔ پہلے ہی کافی نقصان ہو کیا تھا۔اسے یا د آیاجس روزاس کاایکسیدنید براتها اس دن داکش است فی بیشند کی کیس بسٹری تیار کرنے کو کما تھااور

اے لی پیشنٹ ال بھی کئی تھی۔ وكيابطلامانام تفااس كا؟ ووسوي كلى تقى كمساره كے آنے پربلاارادواس سے مخاطب ہوگئ۔

وكيا مواجماكس يرتاراض مورى تعين؟" "كسى يرنمين-"ساره كاجرا مواانداز تارباتهاكه اس ماحول مين كشيدگى برداشت نميس مورى ما موسكما

ہے کوئی اور بات ہو وہ سرحال میں مجھی تھی جب بی خاموش ہوگئے۔ " دیدی نے بھی حد کردی۔" سِارہ خود ہی کہنے گئی۔"اییا نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ یائی ای کواتن اہمیت اور مماکو کچھ سمجھائی نہیں مزید تم بھی۔ ویے تہیں کیاہوائے تم کیوں مماتے بات نہیں کررہیں؟" "تهاراكياخيال ب مجھے مائياس نے بهكايا ہے؟"اس كے انداز من ملج ميں يہ كيما شراؤ أكيا تھا ماره الجھ كر

دو بچھے کئی نے نہیں برکایا۔ مماغلط سمجھ رہی ہیں اور تم بھی۔ ڈیڈی نے صرف اس لیے مماکومیر سیاس نہیں رکنے دیا تھا کہ یہاں تم اکیلی ہوجاتیں۔ تائی ای کو بھی تہمارا خیال تھا۔ ممانا حق تاراض ہو رہی ہیں۔ تم انہیں سمب

، سمجھیں گی۔ جب تک یتم ان سے بات نہیں کو گ۔ آخر تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟" سارەنے تنگ يوكر كهاتوده سوچ كريولي تھي-

ود کیونکہ اس حادثے نے مجھے تو و کرر کھ دیا ہے۔ میراذین بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کے میں ابھی مما کی باتیں مہیں من عتی۔ میں تہماری طرح مہیں ہوں سارہ! تم بت اچھی ہؤتم نے مماکی باتیں صرف سنیں کوئی روعمل ظا ہر نہیں کیا۔نہ ان کے کہنے رکسی کے خلاف کچھ بولیں اور میں۔ میں نے توبا قاعدہ محاذبنالیا تھا۔ ہرا یک سے کڑ بمجتمى إن بحيكانه جذباتى بن كياعث سب كوياراض كربيتي-"

ورتي تنهيس احساس موريا ٢٠٠٠ سماره آزردگي ميس كمركئ توده تمنيك كريو جهي كلي-ووحميس د كه موريا ي؟

فواتين والجسك 251 مكارى 2012

"سترلاكه مسر همشير...!" توصيف احد نے دہرایا " پر كہنے لگے۔ " تم جانے ہو ،جس روز ميرى بيثى كا الكسيدن بوااس كي بعدين آج آف آيا بول اس دوران اكر كوئي ميرك كمر مي آيا بهي توميري تيبل تك كونىيں چھوا ، ہرشے جول كى تول موجود ہے۔ جبكہ سيف كى چابى ميں نے خود تمہيں دى تھى صرف ايك فائل

"جِي اور ميسنے صرف فاكل بي نكالي تھي۔"وہ تھوك نكل كربولا تھا۔ ويھوشمشيرعلى! يه توطے بے كه سيف تمهار يے علاوہ كى نے نہيں كھولاتو پھرر فم كوئى دو مراكبے لے سكتا ے- تم آرام سے نہ صرف اعتراف کروبلکہ میری رقم بھی جھے لوٹادو توبیہ معاملہ بیس حتم ہوجائے گا۔" توصيف احمرات يقين سيات كررب تصكه وه چكراكيا-

"برابس كيياعتراف كرلول-جب من في الل كعلاده كسى جزكوماته بهي نهيل لكايا اورر قم تومي " ویکھی بھی میں تھی۔ "وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کرکے بولا تھا۔

"تَوْ كِرْكُمَال كَنَّى رَقْم ؟"توصيف احمد اجانك دها رائے تھے۔ مستر ہزار كى بات مليم

مترکدوژبھی،وتے توبھی میرے کیے حرام تھے۔ "اس نے جی کڑا کیا۔ "شُفُ ابِ!" توصيف احمد المد كر شك على عالبا "غصير قابويار يصف بهربولية آواز تار مل تقى-"تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے مشیر علی! اس لیے میں تہمارے فلاف کارروائی نہیں کرنا جا ہتا اور جا ہتا مول يدمعالمه يمين دب جائے اس كمرے سے با ہر بھي نہ جائے۔ اس ليے كيابي بهتر نميں ہے كہ تم يج كهو۔" "اس سے بڑی سچائی اور کیا ہو کی سراکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔"اس نے کما تو توصیف احمد رک کر

سرلا کھ میرے کیے بہت بری رقم ہے اور میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ اتن بری رقم ہاتھ آنے پر میں سوچتا کہ بیہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہوگی اور کمیس روپوش ہوجا تا۔ آپ کے سامنے موجود نہ ہوتا۔" اس كى بايت ميں وزن تھا۔ توصيف احمد کچھ مميں بولے توقد رے توقف ہے وہ كہنے لگا۔ يد كوئي تعجب كي بات نهيس م كه آب كوفورا سميرا خيال آيا- كيونكه سيف ميس ني كهولا تقاليكن آب

کے کینے را آپ کو پہلے بوری اعواری کرنی یا کروانی جا ہے۔ "الكوائري بين بقى سب سے بہلے تمهارانام آئے گااور تفتیش میں بھی۔"توصیف احمہ نے کہاتواس نے ایک

لحظه كوبونث بطبيح تقع كجراي اعتادت بولا-"ميں جانتا ہوں سر!اور جھے اس کا کوئی خوف نہیں۔" " تُعيك ٢٠ جاتم جاسكتے ہو۔ آئي مين اپني سيث پر۔"

توصیف احد نے کماتووہ ان کے مرت سے نکل آیا۔ گوکہ اس کا ضمیر مطمئن تھالیکن یہ اس کے خلاف سازش بھی ہو عتی تھی اس خیال نے اسے پریشان کردیا تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی دہ سارامعاملہ مجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا اس کے خلاف سازش ہے یا واقعی کسی نے رقم جرائی ہے اور چور کون ہو سکتا ہے۔ آفس ہی کا کوئی آدمی یا

بابرے کوئی آیا تھا؟اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ایک مخص کو بغور دیکھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سبانے اینے کام میں مصوف تھے۔اجانک اس کادل ڈو بن لگا۔ شاید چھٹی حس نے کسی تاکمانی کا اشارہ دیا تھا۔وہ پریشان ہوگیا۔اے تاجور کاخیال آیا۔خدانخواستہوہ کسی مصیبت میں کھر کیاتو تاجور کا کیا ہو گا۔اس کے بعد

🕡 وه چھاورسوچ ہی میں سکا۔اس کاذہن ماؤف ہو کیا تھا۔

فواتين والجسك 250 سكارى 2012

W

م من التعرِ جا كرايف آئي آردرج كرائي 'جراي وقت بوليس جائد قوع كامعائنه كرنے آگئ تووہيں دير ہو گئ-الالله رحم كرے \_ زيادہ نقصان تونهيں ہوا۔ "ساجدہ بيگم نے بريشان ہو كر بوجھا۔ "نقصان توبرا ہے۔ سترلا كھ گئے ہیں۔ "اس نے كہا توبلال آئكھیں بھاڑ كر بولا۔ ' بے چارے چاجان کا دیوالیہ نکل گیا۔'' بے چارے کہنے سے ثنائی بجت ہوگئی تھی۔ ''یہ تو بہت بری رقم ہے۔''ساجدہ بیگم فکر مندی سے بولیں 'پھر بوچھنے لگیں۔ "وہ ڈاکا نہیں ای ایہ آفس ہی کے کسی بندے کا کام ہے۔جب بچاجان اریبہ کے پاس باسپٹل میں تھے۔ تب المی نے ان کے سیف کاصفایا کردیا۔ "میں نے بتایا توبلال تعجب سے بولا۔ ودا تنى برى رقم جيا جان نے سيف ميں كيے جھو روى؟" دبس اس دن لوگوں نے بے منٹ کی تھی۔ان کے ولازوالے بروجیک کی تب بیک آف ہوچکا تھا۔اس کے العدوداريبه ك وجهس بحول كئ "ارببداب كيسى بي "غالبا" ارببه كے نام ير بى بلال نے يو چھاتھا۔ "يتانمين ميراجانانيس موا-"وه كه كرفوراتشاس خاطب موكيا-" شالع المينادوا جهي ي-" "امی!آپ بھی پئیں کی ہا"تانے برتن سمینتے ہوئے ساجدہ بیکم سے پوچھا۔ "ميں بوراكب بون كا-"بلال في اكاكم يجھيم إنك لكائى تھى-والوصيف توريشان مو گا؟ "ساجده بيكم كادهيان مسلسل اس طرف تفا-"ظاہرے کریشانی کی بات تو ہے لیکن امید ہے مل جا تیں گے۔ پولیس کل سے با قاعدہ تفتیش شروع کرے کی۔"اس نے حمیتے ہوئے ساجدہ بیکم کی حد درجہ فکر مندی محسوس کی تو پھر موضوع بدلنے کی خاطر پلال سے " بال بلال التمارے ویزے میں کوئی پر اہلم تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اننی دنوں تمہیں اسلام آبادے کال "مِس بَهي بِها أِي إلى كالنظار كررمامون-"بلال في كماتونناسنتي مولَى آگئ-"ورزے کا۔بس اب میں جلدی فلائی کرنے والا ہوں۔ زیادہ فوشی اس بات کی ہے کہ تم سے جان جھوٹ مائے گی۔"بلال نے ٹاکوچڑایا تھالیکن ساجدہ بیٹم نے فوراسرزنش ک-"مسورى اى إزاق كررما تفا-" "دلیکن میں زاق نہیں کر رہی۔ میں واقعی تمہارے جانے کے دن کن رہی ہوں۔" تنا نے نہ صرف ساجدہ بیکم کی سرزنش نظراندازی تھی بلکہ ان کے تھورنے پر برپراتی ہوئی کمرے سے نکل بھی گئی۔ "اس اوی کامزاج یا نہیں کس بر گیا ہے۔ میں تواس کی طرف ہے بہت فکر مندر ہتی ہوں۔" " تھیکے ہوجائے گی ای! آپ ہریات کی منیش نہ لیا کریں۔" رازی کمہ کرانصے لگاتھا کہ ساجدہ بیکم اے روک ربو تھنے للیں۔

فواتين دائجت 253 ماري 2012

W

" نہیں۔"سارہ چونک کرسٹیٹائی تھی۔" دکھ کیوں ہوگا'یہ توخوشی کی بات ہے۔""ہاں ایکن میں تلافی کیے۔ کردل گی۔ کیسے مناول گی سب کو مفصوصا "رازی کو۔اسے تو میں نے بہت ہرٹ کیا ہے۔ کیاں جھے معاف کردے۔ وہ کھوگئی تھی۔غالبا"رازی کے ساتھ اپنارو ہے سوچنے گلی تھی۔سارہ جزبر ہو کراٹھ کھڑی ہوئی۔ "بس جانے دو۔جو ہو گیاسو ہو گیا۔تم نے مائی ای ہے معانی مانگ لی تال مزید کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت جَعَكُ تُوكَىٰ ہول۔"وہ ہنوز كھوئى ہوئى تھى 'پھرايك دم چونك كر پوچھنے لگی۔ دسنوہم نے تائی ای كوفون كيا تھا ہا "بال إنهاري طبيعت بهي پوچه راي تقيس-"ساره نے كماتواس نے كسى خيال سے پوچها-"رازى ساب بولى؟" "تم فون کرونارازی کو 'دیکھو 'میرے بارے میں کیا کہتاہے ناراض ہےیا۔۔۔" "سوری ۔۔۔!"سارہ نے اس کی پوری بات سن ہی نہیں۔" جھے تو تم معان ہی رکھو۔اب جس جس ہے کہنا ناہو'خور کہو۔" "دورتومین بی کموب گی-بس درارازی کامودمعلوم کرناچاه ربی تقی-"اس نے کمانوساره چرائی۔ وكوئى ضرورت ميس الميس اتن الميت دين ك-" "بين!" دوجران بوئي-"يه تم كمه ربي بوه " بال من كه ربى مول- مجھے تهمارا بيدا زبالكل اچھا نہيں لگ رہا۔ خود كواتا مت كراؤكه دو سراساتوں آسان پہ چا پہنچ۔جو کرنا ہے دھڑ لے سے کوئیہ تہمارا حق ہے کوئی تہمارے سامنے نہیں تھرسکتا۔"سارہ جے کر بول ربى تھىدە يريشان موكئ\_ " تھيك كمه ربى مول- خوامخواه خود كوملكان مت كرو- بہلے اپنى پردهائى پر توجه دو كيد زياده ضرورى ب- باقى

باتن بعدمين سوچنا بلكه سوچنے كي نوبت بي نهيں آئے گا۔سب تھيك موجائے گا۔" ساره کے لیکچریروہ بےساختہ مسکرانی تھی۔

تقريبا "نوبج وه كمر آيا تفا-ساجده بيكم اس كے انظار ميں بينھي تھيں اوروه جانتا تھا اِنهوں نے كھيانا بھي نہيں کھایا ہو گااور صرف ان کی خاطر بھوک نہ ہونے کے باوجودوہ کھانا لگوانے کا کہ کرایے کمرے میں آگیااور بہت عجلت میں کیڑے تبدیل کرکے ڈاکٹنگ روم میں آیا تو تنا کھایا رکھنے کے ساتھے بلال سے کمی بات پر ابھار ہی تھی۔ اسے دیکھ کرخاموش ہو گئی تواس نے ٹو کا بھی نہیں۔ساجدہ بیٹم کے لیے کری تھینجی 'پھرخود بھی بیٹھ گیا۔ "كمال ره گئے تھے؟"ساجدہ بيكم نے اس كى بليث ميں سالن ڈالتے ہوئے پوچھا۔ "پچاجان کے ساتھ تھا۔"اس کاجواب واسح سیس تھا۔ ودكمال توصيف ولا؟" "نہیں" آفس میں-اصل میں ان کے آفس میں ڈیمی کی واردات ہوئی ہے۔"وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ پہلے

فواتين دا يجب 252 مارى 2012

"خوش رہو۔اللہ لمبي عمروے۔"فرط جذبات سے بی بی آئھيں بھر آئيں۔اس کی بلائيں ليس بيشاني چوی المناشة كالوجها توده وبي كرى هينج كربينه لئ-"إلى في إسلانس كے ساتھ باف فرائي اندااور جائے بھي-" "بن أجنى بن جا تا ہے۔" بي بي نے كہنے كے ساتھ جائے كى كيتلى اٹھالى۔ وسماره اور حماد..."اس في الجهي نام كي تصريبي بول برسي-و كالج كئة بين دونون اوريا سمين تواجعي سورين ب- الله جاتى توده بهى تمهار بساته ناشتا كركتي-"وه كچھ میں بولی بلکہ ان سنی کر کے اوھرادھردیکھنے لکی ھی۔ مجرنافتے کے بعدوہ اپنے کمرے میں آئی۔اب اس کے زہن برایک ہی بات سوار تھی کہ اس کی بڑھائی کا جو نقصان ہوا ہے 'وہ جلد سے جلد اسے بورا کر لے ایس کے لیے اسے عروسہ 'جمال اور مہک کی مدد کی ضرورت بھی اوران کے ساتھ وہ کوئی ایسا وقت سیٹ کرنا جاہتی تھی کہ ان کی اسٹڈی کا بھی حرج نہ ہو۔اس وقت وہ اس بہج پر موچری کھی کہ لی لینے آکراطلاع دی۔ "ارىيە بىٹا!رازى آيا ہے" "رازی!" خوشگوار احساس کے ساتھ وہ کچھ متعجب ہوئی کہ وہ باہر کیوں رک گیا ہے۔ پہلے کی طرح اس کے المرے میں کیوں میں چلا آیا۔ رے ہیں ہے۔ اس سے کہ اربیدا ٹھ گئی ہے ابھی ناشتا کرکے کرے میں گئی ہے وہیں چلے جاؤلیکن وہ اوھرہی بینه گیا۔"بی بی کو بھی شاید رازی کی غیریت کھی تھی۔ "اچھا چلیں میں آ رہی ہوں۔" اس نے بی بی کو بھیج کر آئینے میں اپنا حلیہ دیکھنے کے ساتھ ہے ترتیب وھڑکنوں پر قابوبایا پھر کمرے سے نکل کر شنگ روم میں آئی تواجلال را زی اسے دیکھ کراٹھ کھڑا ہوا۔ دیں سخمید بیٹری" "جيسي تم ديلهنا چاہتے ہو۔"وہ بے اختيار كه كئ-" بليزرازي!اب كه جمانامت ميں پہلے ہي گلئي فيل كررہي موب-" وه بار كئي تھي بے اختيار اعتراف كر كئي و "محدول سے مند موڑ كرميں خود بھى خوش نہيں تھى۔ بس بتا نہيں كيا ہو گيا تھا بجھے بميں بہت برى ہول۔ "نهيس متم بهت الحجى مو-"وه فورا "بولا علجه سنجيده اور تعميرا مواتها-" براتو من مول يجھے تمهارے احساسات مجھنے جا سے تھے لیکن میں قبل ہو گیا۔" "دبس کچھ مت کھو 'ہمارے کل اور آج کے درمیان جو وقت گزرا اسے بھول جاؤ۔ میں بھی بھول جانا جا ہتا موں سب کھے۔ نی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے بیر ضروری ہے کہ ہم سب بچھ بھلا دیں۔ تہمارے کیے کوئی مشكل تهين بجبكه مين كثرے ميں كھڑا ہوں۔"وہ جائے كمال ھويا ہوا تھا۔ ود کشرے میں؟"وہ متعب ہوئی۔ " بال ميں اپنا مجرم موں۔ میں نے خود اپ آپ کو قبل کیا ہے اور قبل کی سزاتو تم جانتی مو۔ منصف نے اگر کی مج انصاف كي تُعان لي توسول توجر هنارو حال-"وهنا قابل فهم موكياتها-"رازى! يهتم كيسي الميس كرريم بو-"وه بريشان بو من المحى-"مول\_!"وه چونک کراسے دیکھنے لگا۔ فواتين دُانجستُ 255 مَانِيَ 2012

"ماريبه كياس كيول ميس كيع؟" "بس وقت ہی تہیں ملا۔ آج سوچا تھا تو بچا جان نے بلالیا۔"اس نے سنبھل کرجواب دیا تھا۔ "بری بات ہے بیٹا!لڑکی کواحساس ہو گیا ہے تواب تنہیں خیال کرنا چاہیے۔"ساجدہ بیکم نے ٹوک کر کہا ت بلال ان کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ "ای تھیک کمہ رہی ہیں بھائی! بہت چینج ہو گئے ہے اریبہ بلکہ پہلے کی طرح ہو گئے ہے۔ میں تواس حادثے کو رت اول اول المسكرايا "مسكرايا" بعركي لكا-"يه صحح بيم بهي حادث زندگي ميس خوشگوار تبديلي لاتي بين "شف اپ!" وه تصدا "مسكرايا" بعركي لكا-"يه صحح بيم بهي حادث زندگي ميس خوشگوار تبديلي لاتي بين اور بھی اس کے پر علس بھی ہو تا ہے۔ بسرحال بداچھی بات ہے کہ اریبر برونت سنبھل گئے ہے۔ " الله كاشكر ب ورنه من توبهت بريشان تقى-"ساجده بيكم في كما توبلال فورا سبولا-"دبس ای!اب آپ درینه کریں مورا "جمائی کی شادی کردیں۔ "فضول باتنس مت كرو-"وه بلااراده بلال كوثوك كيا-"بيد فضول بات بنيس بي بهي ايسابي سوچ ربي بول-"ساجده بيكم في كماتوده بريثان بوكيا-"بس كرين اي الجھے تهيں كرنى شادى-ميرامطلب، اتى جلدى-" اس كے ساتھ بى ده دبال سے اٹھ كميا تھا۔ بھرائے كمرے ميں آكراہ احساس ہواكدوہ و كھ غلط كركيا ہے سيكن پھرخود کوباختیار محسوس کرتے ہوئے اس نے سرجھنگ دیا اور سکریٹ سلگا کربالکونی میں آکھڑا ہوا۔ کراچی میں سردی کسی وضع دار میمان کی طرح آتی ہے اور اپنے مخلص میزبانوں کو تشنہ چھوڑ جاتی ہے۔ پارش کے بعد چند دن فیضا میں خنگی رہی تھی 'بھروہی طبس اور گھٹن یا شاید اس کا اپناول ہو بھل تھا'جب ہی اے گھٹن محسوس ہورہی تھی-اندھیرے میں کھڑاوہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا 'پھر کمرے میں آکر موبائل اٹھایا اور توصیف ولا کا تمبرملا كركان سے لگاليا۔ دومري طرف بيل جاربي تھي "پھرسارہ كي آوازا بھري تھي۔ بیرسید. "رازی بات کررہا ہوں۔"اس نے کمانودو سری طرف خامو ٹی چھاگئے۔ تباہے خود ہی کمناپڑا۔ وسنوإ "مين اريبه كوديكف آناع ابتا مول" "بتارے میں یا اجازت طلب کررہ ہیں ہ"سارہ کے نروشے اندازے وہ جزبرہوا تھا۔

''تو پھر آپ اربیہ سے پوچھ لیں۔اس کامیل فون توہو گا آپ کے ہاں۔''سارہ نے کہ کر فون بند کردیا تھا۔ وہ چھ دیرِ شش وینچ میں کھڑا رہا کہ اربیہ کو فون کرے نہ کرے 'پھرا گلے دن جانے کا سوچ کر اس نے اپنا میل فون ایک طرف رکھ دیا تھا۔

دہ جب اٹھی وس بج رہے تھے۔اسے افسوس ہوا کیونکہ رات دہ سوچ کرسوئی تھی کہ آج ہے با قاعدہ کلاس جوائن كركٍ في الكين اس كى أنكه بى نهيس كلى اور كسى في اللهايا بهى نهيس تقادوه منه الله وهوكر كين ميس آئي تو بى بى اسے دىكھ كر كھل الحيس-"ماشاءالله! آج تومیری بنی کے جربے پر رونق نظر آرہی ہے۔" "آپ ک دعائیں ہیں لی !"وہ مسکرا کرنی لی کے مطلے لگ گئے۔

فواتين دُايِك 254 مَارِيَ 2012

"تم این ال کو..." یا سمین غیریقینی کی انتها پر تھی۔ ورسیں ہیں آپ میری اب-آپ سی کی ال سیس ہیں۔ دیڈی آپ کو صرف حاری دجہ سے برداشت کررہے ایں اور اب ہم آپ کی ڈھال جمیں بنیں کے۔سوچ لیں آپ۔ اس نے حتی اندازمیں کمہ کر کمرے کادروازہ کھول دیا۔ گویا کہ رہی ہوکہ آب جاسکتی ہیں۔ اے زندگی میں اکثر مشیکلات کاسامنار ہاتھا۔ اِس حساب سے آزمائٹوں سے بھی گزریارا۔ لیکن وہ بیشہ ابت قدم رباتها- كيونكه اس كالعين تقدر برتها- تقدر للصفوال برتفااوروه تقدري نبيس لاسكناتها- اين اب تك كي وندگی میں اس نے نقدر کے ہر فیصلے کو قبول کیا تھا۔ لیکن اب دہ جس مشکل میں پھنساتھا 'اس میں اس کی نقدر کو کتنا دخل تھا' یہ اس نے سوچا ہی نہیں اور پہلے مقام پر ہی اس کے قدم اکھڑگئے۔وہ توصیف احمد کے سامنے "میں چور نہیں ہوں سرامیں نے چوری نہیں کی۔خدا کے لیے میرالقین کریں۔" لیکن اس کالفین نہیں کیا گیاتھا۔ کیونکہ جائے وقوع کے مکمل معاننے اور تفقیقی کارروائی کے بعدوہی مجرم قراریایا تھا۔ پولیس اسے آفس سے ہی تمام اساف کے سامنے گرفتار کرتے لے گئی تھی۔اب اس وقت عزت و عاموس جانے کا خیال نہیں تھا صرف اپنی معصوم بہن ماجور کا خیال تھا ،جس کااس کے سواکوئی نہیں تھا۔اس شر مين توكوئي شيس تقاراي كي خاطروه كرارا يا تقاليكن كوئي اس كيدوكوشيس آيا-بھراہمی وہ بیرطے نمیں کرپایا تھا کہ وہ تاجور کی ذمہ داری کے سوئے جواسے ابا کے پاس چھوڑ آئے کہ اسے ريماندير بفيج باگيا ہے۔جمال خودير مونے والے تشدوف اسے سب بھلا دیا تھا' ماجور بھی۔اس كى زبان ير صرف "ميں چور سيں ہول-ميں چور سيں ہول-" ودواري ايمان داري ابت قدى اورشايدا يني بهن بهي-وہ کالج سے نکلی توسمبر کوا پنا منظر دکھ کرخاصی جزبز ہوئی اور چونکہ اس سے نظریں چار ہو گئی تھیں ماس کیے کہیں ادھراُدھر نہیں ہوسکی اور اس کے قریب پہنچ کرنا گواری بھی نہیں چھپاسکی۔

حب جاب بينه جاؤورند-"وه غصب كه كرباتيك اسارث كرف لگا-"ورنه کیا کرلوگے؟"وہ اطراف کاخیال کرکے دہے کہے میں بیجی-و تھما کے ایک جمام اروں گالیمیں پر 'تمہاری ساری فیلوز دیکھیں گی۔"وہ غضب تاک ہی تہمیں خطرتاک

مجمى لگ رہاتھا۔وہ سے بچ ڈر گئے۔ "مم كرجاوية اتى مول-"وددانت بيت موئي جيهى بينى مميرن زن بالك بعادى-تمام راستہ وہ خود پر بہت جرکیے بیٹھی رہی تھی اور جب سمیرنے اپنے گھرکے آگے بائیک روکی تواس نے ایک سكند مس لكايا - اتركرها كتي موكى اندر آئى اوراميند كيميموس ليك كررون لكى تهي-

فواتين والجنث 257 مارى 2012

وقتل المراسول بيرب كياب ؟ ١٠س خاجه كربوجها-" يجه نهين ايناخيال ركھينا-"وه كه كرتيز قدموں نے باہر نكل كيا تھا-وه بچھ نهيں سجھ يائي-الجھتے ہوئے ائے کمرے کی طرف برحی تھی کہ یا سمین کی آواز پر بلاارادہ نہ صرف رکی بلکہ اس کی طرف پلٹ بھی گئی۔ 'باتول کی آواز آرہی تھی۔ کون آیا تھا؟''یا سمین نے پوچھا۔ "رازى تقا-"اس نے بتایا تویا سمین كی پیشانی پر شكنیں برو كني -"رازی\_اس وقت کیاکرنے آیا تھا؟" "مجھ سے ملے آکیوں آپ کواعتراض ہے کیا؟"وہ اچانک جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔یا سمین جمنجملا گئی۔ "میںنے بھی تمہاری کسی بات اسی کام پر اعتراض میں کیا۔" "حالا نکہ آپ کو کرناچاہیے تھا۔ ہراس گام سے روکناچاہیے تھا'جو کسی بھی اوک کو زیب نہیں دیتے۔ لیکن آپ نے نہیں روکا'الٹاشہ روین رہیں۔ کیوں؟"اس کے جارجانہ انداز پر یا سمین ایک لحظہ کو ٹھٹکی تھی 'پھر فورا" پینترابدل کی جس میں اسے کمال عاصل تھا۔ "تمهاري محبت من بينا إليكن تم إيها كيول كهدرى مو-تم في ايها توكوني كام نهيل كيا بحس يركسي كوانكليال اٹھانے کاموقع ملے۔ کیالس نے کچھ کہاہے؟" "كَاشِ إِلولِي بِهِ كمدويتاتومس بول تماشاتونه بني-"وه كمه كرتيزى الياسي كمرے ميں آئي۔ياسمين اس كے "اریبہ!بیٹا!کیاہوگیاہے تہیں ؛کیوں جھے اتن برگمان ہورہی ہو؛ میںنے تہمارے لیے کیانہیں کیا ہے" "میرے لیے نہیں اپنے لیے بچھے تو آپ نے مہرے کے طور پر استعال کیا۔ کیسی ماں ہیں آپ ہے بچھے آپ کو کہتر میں کوشرم آئی سے "کاری کر غصر میں مثالہ ساتھ اپنا مال کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ "اس کے غصر دکھ غالب آگیا تھا۔ ' پیریم کیا کمه ربی ہو ؟ میں جانتی ہوں بیسب ساجدہ بیلم..." "تأم مت لیں ان کا۔"اس نے تیزی سے ٹوکا تھا۔"انہوں نے بھی اشار تا ابھی کوئی ایسی بات نہیں کی بجس

ے مجھے آپ کی اصلیت کا پتا چاتا۔"

"اصلیت الیا ہے میری اصلیت؟" یا سمین میدم آپ سے باہر ہو گئی۔اس کابازد کھینج کرچیخی۔"بتاؤ کیا ہے

ی سے است مالی از از ان ان جانتا ہے اور میں بھی اب بے خبر نہیں ہوں۔خود اپنی آ تھوں سے دیکھے چکی ہوں ا آپ کوشهازدرانی کے ساتھ۔"

تم ....!" يا سمين نه سفينائي نه بريشان موئي -النابه نكاري تقي- "تم مجه پرشك كررى مو- بهتان لگارى مو

عربہ بہتان نمیں جقیقت ہے۔ جس روز میراایکسلانٹ ہوا "آپ کماں تھیں ؟ شہباز درانی کی بانہوں میں۔ میں نے آپ کوان بی کے گھرپر دیکھا تھا۔ اس کے بعد میری دنیا تاریک ہوگئی۔ لوگ مجھ پر نمیں ہے۔ میراا پنا آب مجھ پر ہنس رہا تھا کہ میں ایک الیم عوریت کو سپورٹ کرتی رہی جو نہ بیوی ہے نہ مان۔ صرف اپنی ناجائز خواہشات کی غلام ہے۔ "وہ بالاً خر پھٹ بردی تھی۔

"تماكل بوكن بو-"ياسمين اب هر تهيس سكى كرے ہے جانے لكى تقى كدوہ تيزى ہے سامنے آگئى۔ "میری بات سنی جائیں -آگر آپ نے اپنی روش نہیں بدلی تو میں ڈیڈی سے کھوں گ- آپ کو طلاق دے

> خواتين دُائِسَدِ 256 مَارِيَ 2012 The same of the sa

یں رہ سکتی۔"وہ نہ صرف بگڑی بلکہ اسے دھکیل کرامینہ بھو پھو کے پاس آگئی تھی۔ "بتادیا یا سمین کو۔؟"امینسنے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ وم بلو طبیبہ نے کھانالگادیا ہے 'پہلے کھانا کھالو۔''ہیں کا بالکل دل نہیں جاہ رہاتھالیکن اس ڈرسے کہ کہیں تمیر مرندا سے گھیر لے 'امیند کے ساتھ ڈا کننگ روم میں آگئی۔ دوریبہ آبی کیسی ہیں؟'طیبہ نے اس کے سامنے سالن کی ڈش رکھتے ہوئے ہو تیجا۔ داریبہ آبی کیسی ہیں؟'طیبہ نے اس کے سامنے سالن کی ڈش رکھتے ہوئے ہو تیجا۔ ورائين نهين والانكه انهول في وعده كياتها-" واصل میں اتنے دن جو اس کی کلاسز مس ہوئی ہیں 'وہ انہیں کور کررہی ہے۔ ویسے اسے اپنا دعدہ یا دے 'کہتی ے بھو پھو کے ہاں جاتا ہے۔ "وہ طبیبہ کوجواب دے کرامہندے پوچھنے لگی۔ ود چھو پھو!مس کھرکسے جاؤں گی؟" " خلدی کیا ہے جلی جانا "میرچھوڑ آئے گا۔" مہندنے کہاتودہ خاموش ہو گئی 'جبکہ ول ڈرنے لگاتھا۔ وہ اپنی سلے والی رو تین پر آئی تھی۔ البتہ اکیڈمی کواس نے خیریاد کہددیا تھا صرف یا سمین کی وجہ ہے۔ ماکہ اس کی سرگر میوں پر نظرر کھ سکے۔اس لیے کالج اور اسپتال کے بعد باتی سارا وقت وہ کھر بری رہتی تھی۔جس سے پاسمین تلملائی ہوئی تھی لیکن اسے پردا نہیں تھی۔اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھاکہ یا تمین اس سے خاکف ہوگئی تھی۔ورند آگروہ مزید ڈھٹائی براتر آتی تووہ کیا کرعتی تھی۔اب دھکےدے کر گھرے نکال تو نہیں علی تھی کہ بسرحال اس کی ماں تھی۔ گو کہ باں کے لیے اس کے جذیبات منفی ہو چکے تھے۔ پھر بھی وہ اے من مانی نہیں كرفے دينا جاہتی تھی اس ليے اسے گھر پنچنے كى جلدى ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اسپتال ہے نکلتے ہی اس نے بہت عجلت میں میک اور عروسیہ کوایٹد حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بردهی تھی کہ اجانک ٹھنگ کررک تی اسپتال کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگے علی بیٹی پر بیٹھی ایک لڑ کی زارو قطار رورین تھی۔اس نے غور کمیا تو ان کے تھے دیکھی بھالی لگ رہی تھی۔ تب فورا"ہی انے یاد آگیا 'وہ نی بی ک "به یمال کیوں بیٹھی ہے۔" کیکے لحظہ کووہ الجھی پھرایں کے پاس جلی آئی۔ "سنواليانام بتمارا؟" الركي جيكيول سروري تھي-اس سيبولائي ميس كيا-"كيول رورى بو؟"اس نے بھر يو جھا "بھر جسے اپناسوال بے معنى لگا سر جھنگ كريولى-"ميرا مطلب ب روؤ مت رونے سے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوجائے گ-انھو!اندر چلو-"

W

W

لڑی زور زور سے تفی میں سم ہلانے لگی۔ وکیوں؟ کیا ہوا؟ تھموا میں انی لاتی ہوں۔"وہ کمہ کرتیزی سے اندر مئی اور منی واٹری بوتل لے آئی 'پھر پہلے اس کے آنسوصاف کیے 'پھر پاتی بلا کر کچھ دریاس کی ہمت بندھاتی رہی اور جب اسے بولنے پر آمادہ دیکھا' تب

یو جھا۔ "اب بتاؤ!کیا بات ہے؟" "مجھے اسپتال سے چھٹی دے دی ہے۔ کہتے ہیں گھرجاؤ۔"وہ بہت بے چارگی سے بولی تھی۔ "مجھے اسپتال سے چھٹی دے دی ہے۔ کہتے ہیں گھرجاؤ۔"وہ بہت بے چارگی سے بولی تھی۔

فواتين وُاجَست 259 مَارِيَ 2012

"اللي خير!"مينه پهپهو تھراکئيں۔" ساره اکيا ہوا ميري جي ارو کيوں رہي ہو؟" "وراما كررى ب-"ميركمرے ميں قدم ركھتى بولا-"تم بو دراما باز-"وه غصے اسے كم كراميندے خاطب بو كئ-" پھوپھو! يو چھي اسے مير، كالج كيول آيا تقااور زردى مجھے لے كر آيا ہے۔ مماكويا بھی نہيں ہے۔ كتني پريشان موں كيوه-" "ميرايدكياطريقة -"مينسن "بنيسى اندازيس ميركونوكاتوده اع أب من جنجلاكيا-"جھے تہیں بتا ای سے پوچیس۔" "اس سے کیا ہوچھوں۔آب تو تم زبردی لے کر آئے ہو۔"میندنے تمیرکو گھورا پھراس سے بولیں۔"بیا! تم ردؤ مت جلو ينكيا سمين كوفون كرو- بتاؤات كه تم يهال مو-" "جى إ" وه جھيليول سے آئکھيں صاف كرتے ہوئے لائى ميں آگئ اوريا سمين كوفون كركے واپس بلني توسمير نے سامنے آگرداستدروک لیا۔ المات المراجم المراجم المواجم ''وہی توجاننا جاہتا ہول کیوں؟ کیوں جھے ہات نہیں کرنا چاہتیں۔ایباکیا کیا ہے میں نے 'جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے ہمارا کوئی جھڑا 'کوئی لڑائی نہیں ہوئی 'پھر کس بات کاغصہ ہے تہیں ،''وہ آہستہ آواز میں مگرزور دے کر لى بات كانهيں ببس وہ ممانهيں جا بتيں۔"اس كى كچھ سمجھ ميں نہيں آيا اوريا سمين كانام لے كر پچھتائى بی-"میں جانتا ہوں۔ یا سمین آنی مجھے تو کیا 'کسی کو بھی پند نہیں کر تیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جبکہ تمہارا بدلتا رویہ نیا ہے۔ کیا اب یا قاعرہ انہوں نے تمہیں وارن کیا ہے کہ مجھ سے کوئی واسطہ یا تعلق مت رکھنا؟"وہ اس بريون جرح كرريا تفاجيسي الكواكردم لے گا۔ الميس اليا كھ ميں ہے۔"وہ تك يردري تھي۔ " بھر کیا ہے۔ میکھو سارہ ایس سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ جب میرے دل نے تہیں اپناماناتو میں نے تم ہے محبت كاعتراف كرليا ، پرتم سے بھي ميں نے بي جا اگر تهارے دل ميں ميرے ليے محبت كا حساس نبيں جاكما تواس كايدمطلب تونييں ہے كہ تم مجھے دھ كارنا شروع كردد- آخر بم كزن مونے كے ساتھ دوست بھى تورب ہیں۔یائم دوسی بھی ختم کرناچاہتی ہو ہ" زی سے بولتے ہوئے سمیر کے لہجے میں درد بھی سمٹ آیا تھا۔ سارہ سرچھکائے کھڑی تھی۔اس کی بلکوں سے آنسوٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تووہ بے چین ہو گیا۔ "يتاسيس-"اس كے مونوں سے بمشكل نكلا تھا۔ وليسي لؤكى مو-ايخ احساسات نهيس مجهتين يا پھر دِرتى مو ؛ بتاؤ محميا در به من كاخوف به منهيں؟ وه عائے کے باوجوداس کا ہاتھ نہیں تھام سکا کمیں وہ اس دن کی طرح بھرنہ جائے۔ "جھے نہیں بتا بس متم مجھے میرے حال پر چھوڑود۔"وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رکڑتے ہوئے بولی تووہ عاجز ہو " "نيس عبب تك تم مجھے بناؤ كى نيس كه تمهارے ساتھ كيا معالمہ ہے۔ كيوں تم الى ہوگئ ہو۔ نرو تھي اجبسي تب تك ميں تنہيں يهاں ہے ملئے بھى نہيں دوں گا۔" "كوئى معالمه نهيس ب ميرے ساتھ -خواہ مخواہ تم ايي باتيں مت كروميں انسان ہوں ميشہ ايك بي مودميں تو

فواتين دُاجِست 258 مارى 2012

''گھرتو نہیں ہے۔ بھائی پتانہیں کمال چلاگیا۔''وہ پھررونے لگی۔اریبہ سمجھی یا نہیں سمجھی مگراس کادل منہ ا بھر آیا تھا۔ساکت بیٹھی اس کی بلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر کرتے شفاف موتی دیکھے گئے۔ بھی بھی آنسو زبان بن في كما توساره بي ساخته بنس كربولي-"فراق توسمجھ لیا کرد-" و بھونڈا زاق تھا۔ خیر!میری معروفیت ایک لڑی ہے ،جے میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کے لیے کرا جاتے ہیں۔ "آجور..!"مچانک ذہن کے کسی کوشے سے بینام نکل کراریبہ کے ہونٹوں پر آیا تھا 'پھر نرمی سے اس کاہا تھ "ایک مند "ساره نوک کربوچینے لگی-"الزکی کون ہے؟" " پتانہیں یار امیں صرف اتناجانی ہوں کیہ اس کے گھروالے اے اسپتال میں ایڈ مٹ کر کے بھول گئے۔ بھر وردومت آؤميرك مائه-" الا ہرہے ہیتال کی قیس وغیرہ نہیں دی گئی ہو کی تواہے چھٹی دے دی گئے۔ "كماليد؟" باجور أنو بحرى أنكهول الصوريف اللي "اور تم اے اپناتھ لے آئیں؟"سارہ نے فورا"کیا۔ و كيا كرتي جيهو أوي اس اس كے حال بر جيم كوئى بھى لے جاتا اس-اس شرميں وہ بالكل انجان "ويكفوايمال كب تك بينوكي-ابهي شام موجائے كي بجررات-اس سے زيادہ من بچھ نميں كموں كي- چلو "اوہوا میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے اس کے گھروا لے اے اسپتال میں نہیں دیکھیں گے تو آؤ-"اس نے اتھ برسمایا تورات کے تصورے میں ہوئی تاجور فورا"اس کا ہاتھ تھام کراٹھ کھڑی ہوئی۔ پریشان مہیں ہوں گے؟"سارہ نے اپنیات کی وضاحت کی تووہ سرجھنگ کریولی۔ "تمهارا كمركمال ٢٠٠٠ ياركك عارى نكالنے كے بعد اس نظام مرسرى اندازيس يو جها-"بيسب بعد كى باتنس بين البحى تؤوه اكبلى تقي اورب جارى بهت رور بى تقى بجھے اس بربهت ترس آیا۔" بتانميں! بھائی کوبتا ہے۔ ماجوراب خود کو محفوظ محسوس کرکے بولنے گئی تھی۔ دسیں ابا کے پاس تھی چک میں "وہ تو تھیک ہے "کین ممااور ڈیڈی سے کیا کہوگ۔میراخیال ہے وہ تواس بات کی اجازت مہیں دیں کے کہ تم عرصائي بحصاب ساتھ لے آئے اور يمان استال من واخل كرويا-" سى بے سارالوكى كوا تھاكر گھرلے آؤ۔ نجانے كون ہے۔ "سارہ ابھى اور بھى بہت كچھ كہتى كہ وہ ہاتھ اٹھاكربولى۔ "ادر خود كمال يط محية؟ ووبلااراده اورب ساخة بول من سي "بيرساري باتيس معلوم موجائيس كي پهلے وه سنبھل توجائے "پھراس سے معلوم موجائے گا۔اور ہاں آمما " پتائسیں۔"وہ کمری سائس مینج کرخاموش ہو گئے۔ لین تاجورہ کچھے بوچھنا بے کار تھا البیتہ خود کواس کے ہے میں نے کہا ہے کہ یہ میری پیشنٹ ہے۔ ڈیڈی ہے بھی میں کہوں گی بھرمیراخیال ہے وہ اعتراض نہیں کریں بارے میں سوچے اور قیاس کرنے سے باز نہیں رکھ سکی۔اور جب کھر آئی تو پہلے مقام پر ہی یا سمین سے سامنا محے۔"اس کی ساری بات س کرسارہ جیے اکتا کردولی۔ "يا ميں اجھے تو چھ سمجھ میں میں آرہا۔" ''سب سمجھ جاؤگی۔جب تم اس سے ملوگ 'بات کروگی توسب سمجھ جاؤگ۔چلو!اب مجھے ایک گھنٹہ سولینے دو۔''وہ کہ کرلیٹ بھی گئی۔ لیکن بھرگاڑی اشارٹ ہونے کی آدازین کر جھنگے سے اٹھے بیٹھی۔ ''د گھند کی است کا کہ کرلیٹ بھی گئی۔ لیکن بھرگاڑی اشارٹ ہونے کی آدازین کر جھنگے سے اٹھے بیٹھی۔ اليه كون ٢٠٠٠ يا حمين نے تاجور كوديكھتے بى يوچھا۔ "ميرى بيشنك بي "وه زياده تفصيل مي تنتين جاناچائى تھى "اس ليے سرسرى جواب دے كر ماجور كوليے بھر کھانے کے بعد اس نے پہلے تاجور کے لیے کمراسیٹ کیا کیونکہ وہ ٹی بی کی مریضہ تھی اور بحثیت ڈاکٹروہ "نیہ گاڑی کون کے جارہاہے؟" ودكون لے جائے گا۔ مما جارى ہیں۔"سارہ وارڈروب كھول بچى تقى اس ليے اس كى كيفيت سمجھ نہيں يائى جانی می کد کس طرح پر مرض ایک دو سرے میں متقل ہو تا ہے۔ اس لیےوہ مختاط بھی تھی اور تاجور کے لیے بمت زیادہ جماس - جائے کون تھی یہ لڑی ۔ اس کے اپنے کمال تصاور جانے کوئی اپناتھا بھی یا نہیں۔ اور آرام سے بولی ھی۔ ''کمال کمال جاری ہیں مما!''اس کے اندر آبال اٹھنے لگا۔ ''شاپنگ پر 'مجھ سے بھی جلنے کو کمہ رہی تھیں 'لیکن ابھی تو میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔''سارہ الماری میں سر وہ تاجور کومبلاکراہے کمرے میں آئی تو یمی سوچ رہی تھی کہ اس کے گھروالوں کو کمال تلاش کرے کہ سارہ کی آريرب دهياني من اب ويلح اللي-"كيابوا ايكي كول بينى بو؟"ماره كے ٹوكنے بروہ چونك كر بوچينے لكى۔ "ونموذی کیابات ہے۔ تنہیں جانا چاہیے تھا۔"وہ یکدم بگڑگئ توسارہ الماری میں سے سرتکال کراہے دیکھنے ویے بول رہی تھی۔ "مين كالج سے پھوپھوكى طرف چلى كئي تھى۔ تمہيں ممانے نہيں بتايا؟" ونمين!ميرى ممات بات نميں مولى - اصل ميں ميں آتے ہى مصوف ہوگئى- ابھى آكر بينى مول-"اس ود تجھے کچھ نہیں ہوا۔ تم فون کرو مماکو۔واپس بلاؤائیں۔میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ "اس کی سمجھ میں فے بتایا توسارہ کمرے میں جاروں طرف نظریں دو ڈاکر ہولی۔ "تههاری مصوفیت تظرنو نهیس آرہی۔<sup>»</sup> نہیں آرہاتھادہ سارہ کو کیے سمجھائے "تم توایے کمدری ہوجیے پہلی بار اکبلی نکلی ہوں۔"سارہ نے کمد کر سرجھٹکا پھرچوسوشم تھ آیا الے کرواش "كيامطلب؟ تم جھاڑ يونچھ سمجھ ربى ہو ۔ پاكل ہو بالكل - كالج سے آكر ميں اس كام ميں كيوں لكوں كى - "اس روم ميل بندموكي-فواتين دُا بُحست 260 مَارِيَ 2012 فواتين دُا جُنتُ 261 مَارِيَ 2012

W

وہ زہنی انتشار کاشکار ہوگئی تھی۔ کیونکہ کوئی ایک سوچ نہیں تھی الگیا تھا بیک وقت اس کے سامنے کتنے ماا کھل مجئے ہیں اوروہ کسی ایک محاذیر بھی جم کر کھڑی نہیں ہوپارہی تھی۔ ایک یا سمین کامعاملہ و مرے رازی ا نا قابل قیم روبید- کمال تواس کے بیٹھیے بھا گنااور زبردسی اپناحق جنا آفھیااور اب جبوہ اس کاحق تسلیم کررہی میں تودہ انجان اجبی بن رہاتھا۔مزید سارہ بھی اے سمجھ میں تہیں آرہی تھی۔ صرف دس دن دہ اسپتال میں رہی تھی اوراتے ہے دنوں میں جیسے ساری دنیا بدل کئی تھی۔ پہلے تووہ میں مجھی رہی کہ جیسے سب اس بات ہے خا اف بي كمريكيس اس كوئى بات بري ندليك جائد اس كيدسب انى ابى جكد مخاط مورب تع اليكن اب ده نه صرف تسكنے لكى تھى بلكه يريشان بھى ہو كئى تھي۔ اس وقت وہ طبح ہونے والے نیسٹ کی تیاری کرنے بیٹی تھی الین زمن میسو ہوکے نمیں دے رہا تقا-مسكسل إدهرأدهم بعنك رباتفا- آخراكماكروه اليصنے لكى تقى كدساره كود كھ كر تفنك كئى-سارہ این بیٹر پر میم دراز کسی گھری سوچ میں کم تھی۔ وہ چند کئے سارہ کے چرے پر کوئی ایسا باٹر کھو جنے کی کوشش کرتی رہی جس سے اس کی سوچ تک رسائی حاصل كرسك اليكن اس كاميالي تهيس مونى توبيكارليا-

۔!"دو سری دیکار بر سارہ چو علی تھی۔

بیں ہے۔ اور ایس میں جہری تھیں جہری کے لیجے کی گلبیر آسے سارہ سمجھ گئی کہ وہ دیرے اے نوٹس کررہی ہے جب بی " کچھ نہیں " کہنے سے گریز کیاا درائے بیچھے تکمیہ اونچاکر کے بیٹھتے ہوئے بولی۔ وهدين آجور كيار بين سوچ ربي تفي-"

ہی کہ اس بے جاری کے ساتھ براظلم ہوا ہے۔"سارہ نے بیدو سری بات بھی سوچ کر کھی تھی۔اس کے بعد

"پاے" آج کا جے سے بعد میں ساراوقت باجور کے ساتھ رہی۔اس سے بہت باتیں کیں 'بلکے زیادہ اس کی سی-وہ رحیم یار خان سے آگے کسی چک میں رہتی تھی۔وہاں اس کی سوتی ان اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ مجراس كاجمائي جويهال كراجي مين جاب كرياتها الصالب ساتھ لے آيا اور استال ميں الدمث كرديا۔ "ساره سائس لینے کوری تھی کہ وہ بول پڑی۔

المجمرة بميرامطلب على كابعائي خودكمان جلاكيا؟"

"بيرتواي بقى نهين بنا- بتاربى تقى اس كابھائى اس كابهت خيال ركھنا تھا۔ روزانہ آفس كے بعد اس كياس استرال آنا تفارج المارات ي كول نير موجاتى فيراج انك وه بانتيس كمال جلاكيا-"

"كمال جاسكتاب؟"وه سوچ مين يرو كني-

"نہیں آریبہ!جس طرح وہ اپنے بھائی کے بارے میں بتارہی تھی اس سے تو نہیں لگیا کہ وہ خود سے کمیں گیا ہوگا۔"سارہ نے کمانووہ ٹھنگ کراے دیکھنے لکی۔ "ججے تو لگتاہے "اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگیا ہے۔ تم خود سوچو اکوئی کیسے اپنی کم من بمن کو بے یا رد مددگار

فواتين دُاجُب 262 مَارِي 2012

فواتين دُامجست 263 مَارِيَ 2012



"مين-مين، آب اور اريبه باجي-" تاجور في جيسے رايا مواسيق دہرايا تھا۔ "ديكها...!"ساره في اب اتراكرات ديكهاتوده مسكراكر كين كلي. "اچھاتمانی چھوٹی بن ہے باتیں کرو میں زیرا با ہرجارہی ہوں۔ باہرے مطلب تائی ای کے پاس۔" "تائى اى كىياس؟"سارەكى شوخى معنى خيز ھى-"ہاں 'را زی سے بھی مل لوں گ۔"وہ بظا ہربے نیا زی سے کہتے ہوئے یورج کی طرف بررہے گئی۔ ربڑے دنوں بلکہ مہینوں بعد جب اس نے مایا ابو کے کھرمیں قدیم رکھانووہ متضاد کیفیات میں کھر گئی تھی۔ ول آگر خِوشَكُواراحساس سے دھڑک رہاتھا تو خاكف بھی تھا۔ كوكہ اسے ليمين تھاساجدہ بيكم خوشى سے اسے كلے لگائيں كى کیکن اس کے اپنے اندر ندامت تھی 'جب ہی ان کے سامنے جھجک کررگ گئی تھی۔' "اریبہ!میری بی اکیاحال ہے تہمارا؟"ساجدہ بیلم واقعی اے دیکھ کرخوش ہو کئیں۔ کھینچ کراہے گلے لگایا پھر یاں بھاکربولیں۔"بہت دل جاہ رہا تھا تہیں دیکھنے کو۔ کتنی بار رازی سے کہا بچھے تمہارے پاس لے جائے مین وہ روز آج کل پر ٹاکے جارہاہے۔ "ارے تائی ای ای جھے ایک فون کردیتی میں ای دفت آجاتی۔ خیر ایاتی سب کمال ہیں۔ ثنا اور بلال!" اس نے ادھرادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ "شَالِحِن مِين إوربلال آج مسح اسلام آباد كمياب." "اسلام آباد سسلط مين؟" "لو منتهيس رازي نے شيس بتايا - امريكا بھيج رہا ہے بلال كو كهتا. بوہاں سے مڑھ آئے "پھر آکر کامے لگے۔" ساجده بيكم في بتايا تووه را زي كي مائيد كرتي موتي بولي-"بيرتوا تھي بات ہے آئي اي لا نف بن جائے گي بلال کي-" "الله كرے- خيرتم ديجھو- ثنا يكن ميں ہے "سے جائے كاكمه دواور ساتھ كھ كھانے كو بھی- ميں جب تك المازيره لول-"ساجده بيكم كتي بوئ الله كوري بوئيس توده بھي اٹھ كر پکن ميں آئي۔ تناغالبا"رات کے کھانے کی تیاری میں کئی بھی-دونوں چو لیے معروف تھے۔اس نے سلام کیاتو تنانہ صرف الچھلی بلکہ اے دیکھ کراس کی آنگھیں پھٹی رہ کئی تھیں ٹیوں جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ "كياميرے مربرسينگ نكل آئے ہيں يا تنہيں ميرا آنا اچھا نميں لگا؟"اس نے اپنے مربر ہاتھ چھرتے ہوئے "اگرمیں کمون وسری بات تھیک ہے توکیاتم یمال آنا چھوڑدوگی؟" شانے مرو تا "بھی بات بنانے کی کوشش میں کی اور آگر کرتی تیب بھی وہ تاوان میں کھی جب بی اندر بی اندر جزبر ہوتے ہوئے بول۔ "صرف تهمارے کہنے سے تو میں ہاں جاکر آیاتی ای کمیں تومیں۔" "ارے تم توسیریس ہو کئیں۔" شااب مسی تھی۔ "اس کیے کہ تم زاق نہیں کررہی تھیں۔ خیر ان ای نے جائے کا کما ہے۔ تم اگر مصوف ہو تو چائے میں بنا دیق ہوں۔"اس نے بات بدلنے میں دیر سیس کی۔ وميس ميس مم اندرجاؤ عيس بنالول ك-"شاجلدى سے بولى-"ساتھ کھے کھانے کو بھی۔ "وہ کمہ کررکی نہیں تورا" پاٹ کرساجدہ بیٹم کے کمرے کی طرف جارہی تھی کہ لابى سے نطلتے رازى كود مكھ كربے اختياراس كى طرف بروهى۔ "رازى!ثم تھيك توہونان؟" و فواتين والجيث 245 ميني 2012 في

W

W

W

وقت نے یوں کروٹ بدلی تھی کہ اس کے سوچنے کا اندازی بدل گیاتھا وہ جو ہریات کوتقدیر سے منسوب کر سر تکوں ہوجا تا تھا اور پھر مطمئن بھی وہ اب صرف شاکی ہی ہمیں متنفر بھی ہوگیاتھا۔ زیادہ اپنے آب کہ دہ اتنا بردل تو ہمیں تھا، پھر کسے ہر مقام پر ہتھیار ڈالٹا آیا تھا۔ جبکہ کوئی مشکل نہیں تھی۔
اب اس کے بابر یاد آرہی تھی جو خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے اندر حوصلہ تھا۔ ساری کشتیاں جلا کر اس کے ساتھ جلنے کو تیار تھی لیکن اس نے منہ موڑ کیا تھا۔ اپنے دل پر پھر رکھ کر اسے بھی مایوس کر آیا تھا۔
اس کا ہمیسے اسے اس بات کی سراطی ہے۔ وہ دل توڑنے کا گناہ گار تھا۔
وہ دل جس نے جب دھڑ کنا سیکھا تو اس کی ہر دھڑ کن بیں اس کے نام کی پکار تھی اور وہ گئے آرام سے اس قربان گاہ پر چھوڑ آیا تھا۔ گو کہ وہ خود بھی چین سے نہیں تھا۔ پیشے کی طرح مقدر کا لکھا قبول کر کے بہت جلد اس کی قرار ہوں کو قرار آجائے گا اور شاید ایسا ہی ہو تا اگر جو تقدیر پر اس کا ایمان سلامت رہتا۔ وہ ڈگگا گیا تھا' جب ہی سیا متی کارا سے جس پر وہ ہمیشہ چلا تھا' اسے غلط قرار دے رہا تھا۔

"آباں کو مایوس لوٹاکر میں نے اچھا کہیں گیا۔" اور اس سے بردی غلطی میں نے آجور کو اپنے ساتھ لاکر کی۔ ابا کے گھر میں وہ کم از کم محفوظ تو تھی 'وہاں خون تھو کتے تھو کتے مربھی جاتی تواس کے لیے وہی ٹھک تھا۔ یہاں جانے اس کے ساتھ کیا ہو۔ اس آخری بات براس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ ذہن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کتی دیر ساکت بیٹھا رہا' پھر داہداری میں کوئی آواز کو بھی تھی 'جو اسے عدم سے وجو دھیں لے آئی۔ سینے سے کمری سانس کے ساتھ ایسا نبال اٹھا تھا'جس نے اس کی پوری جستی کو ہلاڈ الا تھا۔

"مسروصیف احر آآگر میری بهن کو کچھ ہوا توخداک قتم امیں تم بر زندگی تنگ کردول گا۔" جوش انقام نے اس کے اندر آگ لگادی تھی اور اب اسے کسی پل چین نہیں تھا۔

وہ گری نیند سے گھراکرا تھی تھی۔اس کادل زور زور سے دھڑک رہاتھا۔سانسیں بھی ناہموار تھیں۔فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا ہوا ہے۔ عجیب ساخوف محسوس ہو رہاتھا۔ چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے بے اختیار پکاراتھا۔

''رازی !'اوریک لخت آئے یاد آیا 'وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ڈراؤناخواب وہ سر جھنگ کرخود کواس کیفیت سے نکالنے کی سعی کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ لیکن شاور لینے کے بعد بھی اس کا اندر بچھا بچھاسا تھا۔ کچھ در را نشنگ ٹیبل کے پاس وہ شش وینٹے میں کھڑی رہی 'پھر کمرے سے نکل آئی۔ سارہ اور تاجورلان میں بیٹھی تھیں۔وہ ان کے پاس آگئی۔

''کیاہورہاہے؟'' ''مزے مزے کی ہاتیں۔''سارہ نے کہاتووہ چونک کراسے دیکھنے لگی۔ بڑے دنول بعد سارہ اپنے سابقہ موڈ میں طرآ رہی تھی۔

نظر آرہی تھی۔ "اس کامطلب ہے ہمہاری تاجورہ دوستی ہو گئی ہے۔"اس نے مسکراکر تاجور کودیکھا'وہ گلالی شام کا حصہ لگ رہی تھی۔

لک رہی ہی۔ "دوستی ہے بھی زیادہ۔"سارہ اس سے کمہ کر تاجورے مخاطب ہو گئی۔"کیوں تاجور!تم میری بمن ہو تال۔ سنگی بمن۔اب بتاؤ ہم کتنی بمنیں ہیں؟"

﴿ فُوا تَمْنَ وَالْجُنْ لِلْهِ 244 صِنَى 2012 ﴾

«تم عنم کب آئیں؟ ' رازی اس کی آمر پر خوشگوار جیرت میں گھر گیا تھا۔ ۔۔۔ " کچھ دیر ہوئی۔ تم کیوں نہیں آتے۔فون بھی نہیں کرتے۔ کیابت مصوف ہوگئے ہو؟"وہ پہلے کی طرح بات کررہی تھی لیکن لہجے میں پہلے والی بے ساختگی نہیں تھی۔اس کی طبیعت میں تھمراؤ آگیا تھا۔ دونہد بھی وی آفس کی مصروفیت سر۔" W وونهیں ببس وی آفس کی مصوفیت ہے۔ " بھرشاید میں انظار کررہا تھا کہ تم آؤ۔"وہ اس کی آئیھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ " مجهے بھی ہیں لگا کہ تم انظار میں ہو 'خیراب تومیں آگئ ہوں تاں۔"اس نے کما تب ہی ثنا جائے لے کر آگئ اوران دونوں کو کھڑے دیکھ کر ہوجھنے لگی۔ "جائے کماں رکھوں میمان یا ای کے کمرے میں؟" "ای کے کمرے میں لیکن ٹھہو!"رازی نے کہتے ہوئے براہ کرٹرے میں سے دو مک اٹھا لیے بھراس سے بولا۔ " آوًا ریبہ! کرے میں جیسے ہیں۔"وہ نناکی ناگواری محسوس کرتے ہوئے رازی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تواے شیرت سے محسویں ہواکہ دہ اپنے جذباتی پاگل بن کے باعث کیا کچھ کھوچکی ہے۔ دہ جو پورے استحقاق کے ساتھ اس کرے میں آتی اور اس فخص ہے اپنی ہرمات دھرتے ہے منواتی تھی 'جانے اس کی نظروں میں دوباره ده مقام وه مان حاصل كربهي سكي كي كه تنبيل-«بیٹھوناں۔۔!"رازی شاید اس کی کیفیت محسوس کر گیا تھا۔اس کے ہاتھ میں جائے کا کپ تھاتے ہوئے بهت پیارے کا اوّوہ اینے بیچھے کری دیکھ کربیٹھ گئی۔ "بت چینج ہو گئی ہوتم۔نہ پہلے جیسی نہ اس کے بعد جیسی۔"رازی نے چائے کا گھوٹ لینے کے بعداے دیکھ و كيامطلب؟ "وه سمجه كريهي نهيس مجهي تهي "مطلب یہ کے ہماری زندگی اور محبت میں جو یہ در میانی عرصہ پر گمانیوں کا آیا اے بھول جاؤ۔ اپنی کتاب زندگی ے اس مختصریاب کو پھا ڈڈالواریبہ! بیہ بہت ضروری ہے در ندند تم چین سے رہوگی ندمیں۔" اس کی نظریں کرچائے کے کم پر تھرکئیں۔ " كيمو!" تدرے توقف ہے وہ پھر گویا ہوا۔"اپنے بارے میں میں تنہیں یقین دلا تا ہوں كه ميرے دل میں تمهاری محبت 'جاہت 'اول روز جیبی ہے بلکہ ہر گزر نے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے کمی نہیں ذرہ برابر بھی کمی نہیں' نیائیہ۔اس درمیانی مخضر عرصے میں تہمارے گربزاور تنفرسے بھی میں مایوس نہیں ہوا تھا کیونکہ مجھے این محبت پر بیتین اور بھروسا تھا کہ تمہارے ول پر حالات کی بخشی ہوئی گرو چھٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔" اربيبية نظرس المحاكرات ديكها تووه ذراسام متكرايا "محبت ناینے گاکوئی بیانہ نہیں ہے بھر بھی۔"وہ جانے کیا کہنے جارہا تھا کہ بات ادھوری چھوڑ کروارڈ روب کھول کر کھڑا ہو تمیا۔ بھریکٹا تواس کے ہاتھ میں سیاہ بریف کیس تھا۔ " به میں نے ایک مخصوص وفت کے لیے سنبھال رکھا تھا۔" وہ کہتے ہوئے واپس اس جگہ آ بیٹھا اور اپنے سامنے بریف کیس رکھ کر کھولا تواریبہ کی آنکھوں میں جیرت کے ساتھ قدرے الجھن بھی سمٹ آئی تھی۔ بریف کیس مختلف اتسام کے بھولوں کی پتیوں اور کونیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ " پروکھ رہی ہو۔ دیار غیرمیں ہردن کے آغاز پر میں تنہیں یاد کر آاور پھر تمہارے نام کیا کیے کونیل یا ایک پی محفوظ کرلیتا۔" وہ کمہ کر ہے۔ مسکرایا 'پھر سرخ گلاب کی تنھی سی کونیل اٹھا کراس کے سامنے کرتے ہوئے \$ 2012 رقم 246 مي 2012 B

W

"آب کی چرت میری سمجھ میں نہیں آرہی۔ آئی مین ایس نے کوئی انہونی بات تونمیں ک۔"یا سمین نے ان کی اس حرت جما كركما تووه جونك كربولے تص "میں تماری بات پر شیں بلکہ تمارے منہ سے بیاب س کر جران مور ہا ہوں۔" "كيامطلب؟"ياسمين كييشاني يرملكي سيكيرا بحرى تعي-"مطلب "بہلی بارتم نے ماں بن کر سوچا ہے۔" " بعيل اس بحث ميں نهيں پرنا چاہتی۔" يا سمين فورا سبولي تھی۔" جھے بتا ئميں کيا ميں غلط سوچ رہي ہوں؟" " نہیں میں خود نبی چاہتا ہوں لیکن پہلے ہمیں اریبہ سے پوچھنا پڑے گایا تم اس سے بات کر چکی ہو؟" توصيف احمد في العائك اس خيال سے يا سمين كود يكھاتووه جزير موكر يولى " تهیں - اربیبہ سے تواس سلسلے میں میری بات نہیں ہوئی اور نہ میں کروں گی۔" دوسری بات بلاارادہ ہی اس کے منہ سے نکل کئی تھی۔ د کیول؟ "توصیف احمه نے قورا اسٹو کا۔ "كيونكه بجھے اس كاجواب پتا ہے۔" يا سمين اب سنبھل كرا بني بات سنبھال رہى تھی۔" وہ يمي كے گی كہ ابھی اس كى تعليم ممل مهيں موئى۔ پھر ہاؤس جاب كابما الكرے كى۔" "مبانا کیول کیہ تواے کرنا ہی ہے۔"توصیف احد کمہ کرسگار سلگانے <u>لگے۔</u> "بالكل كرنا ب-شادى كے بعد كركے كى-ميراخيال بادهرے كوئى يابندى مبيں ہوكى-" و الرب كي الرب كي فوري شادي طے كرچكي ہو۔ "توصيف احمد سگار ہو نٹوں ہے نكالِ كريا سمين كوديكھنے ليے۔ " طے تو آپ کریں گے اور اور بیدے بات بھی آپ کو کرنی ہے۔ یہ میں اس لیے کمہ رہی ہوں کہ آپ کی بات کودہ یو نئی ہنسی میں نہیں اڑا دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں تال۔" "مول!" توصيف احمه نے پر سوچ انداز میں اثبات میں سملایا بھر ہوچھنے لکے "اورساره كيارے من تم نے كياسوچا ہے؟" "سارہ کوابھی درے میرامطلب کر بجویش کرلے "پھرسوچیں گے۔" "تھیک ہے۔"توصیف احمراٹھ کھڑے ہوئے۔ "چلوئساره چائے پرانظار کررہی ہوگ۔" "سوری میراجائے کامود نہیں ہے۔"یا سمین کی معذرت پروہ ذراہے کندھے اچکا کر کمرے سے نکل آئے۔ لاؤر بجمين ساره كے ساتھ باجور بھی موجود تھی اور اسے دیکھ کرہی توصیف احمد فاصلے پر رک محتے تھے۔ "آجاتيس ديرى إجائے محصندى مورى ہے-"سارەنے انسيس ركت ديكه كركها بحرفورا" باجور كانعارف كرانے کی نید میری اور اربیه کی مشرکه دوست م آور اربیه کی پیشند میمی." ی سنده بین اور روید می اور پر ڈال کر پھر سارہ کودیکھنے گئے۔ "بی "بس ایبا ہے کہ اسے اکثر کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہی مرمیں درد "بہی ببیٹ میں اور بہی معدے میں تواس کے مستقل علاج کے لیے ارببہ اسے گھرلے آئی ہے۔ آئی میں!اس کے گھروالوں کی اجازت سے سر " ہے۔ میر پہلا موقع تھا کہ سارہ توصیف احمد کے سامنے غلط بیانی کررہی تھی۔ صرف اس لیے کہ کمیں وہ تاجور کے یماں رہنے پراغتراض نہ کریں۔ "تواریبہ کےعلاج سے اسے کچھ فائدہ ہوا؟"انہوں نے چائے کا گھونٹ لے کر پوچھاتو سارہ پرجوش ہوگئ۔ و فرا عن والحد 249 صيحة 2012 الله

" پید محض ایک کونیل شیں ہے اس کے ساتھ ایک یوری داستان ہے۔ میرے جذبوں اور احساسات کی ترجمانی كرتى موئى بەرنگ برنگى كونىلىن ،جىب تم انىيى چھو كرونيھوگى توازخود جان جاؤگى-"رازى...!" وه سرامىيىدى المر كر قريب چلى آئى اور بريف كيس مين باتيد دال كرمنمى بركركونيلين اٹھالیں۔اس کا دل مرحر تان پر دھڑکنے لگا تھا اور آنکھوں میں انو کھے خواب سج گئے تھے بجن کا عکس اس کے چرب پر جھلک رہاتھا۔

توصیف احمد کوئی تین ہفتے بعد اس طرف آئے تھے۔سارہ بیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی بھاگی آئی تھی۔ پھرشکوہ کر مدد

''وَيْدِي! آپاشنے دنوں بعد آئیے ہیں؟''

"ببن بينا! يخم آفيشل مصوفيت محي- آب كيسي مو؟" "بإلكل محيك جائلاؤل آب كے ليے؟" سارہ نے جواب كے ساتھ يو جھاتو وہ لحد بھر تو تف سے بولے۔

"ابھی نہیں عیں سلے شاور لوں گااور ہاں! ارب اور حماد کمال ہیں؟"

"حماداكيدي كيا باوراريبه مائياي كياس-"ساره بتاكران كاچرود يكف كلي جس پرايك لحظه كوخوشگوار

"اچھی بات ہے۔ آپ جائے بناؤ میں شاور لے کر آنا ہوں۔"وہ کمہ کرائے کمرے میں آگئے۔ یاسمین کھڑی ۔ کے قریب کھڑی تھی کسی گہری سوچ میں گم۔ دردانہ کھلنے کی آداز پر بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی۔انہوں نے ایک نظرا سے دیکھا بھرقصدا "زِراسا کھانس کردارڈردب سے اپناسوٹ نکالنے لکے اورجب ڈال سے کرنا کی بادین میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں کہ اورجب شلوار سوت نكال كريك توياسمين الهيس دمكيدري تهي-

"كيسى موسد؟" سرمرى انداز تفا-ياسمين فيجواب نهين ديا اورغالبا"انهين بھى جواب عزض نهين

تھی۔جب ی سوٹ بینکرے نکال کرواش روم میں بند ہو گئے۔ تقریبا" دس من بعد جب وہ شاور لے کر نکلے تب یا سمین کواپنا منتقربایا۔اس کے باوجودوہ نظرانداز کرکے

المرب ع اللناج التي تحكد اس فيكارليا-

وورك كے سواليہ نظروں سے دیکھنے لگے۔

"اگر جلدی میں نہیں ہو تو بیٹھ جاؤ مجھے بات کرنی ہے۔"خلاف عادت یا سمین نے آرام سے کما تھا۔

"اریبہ کے بارے میں۔" یا سمین اس قدر کہ کر قصدا" خاموش ہوگئی۔مقصدا نہیں متوجہ کرنا تھا اور ایسا ہی ہوا۔وہ پورے دھیان سے دیکھنے لگے تھے۔

"ارىبدكيارے من؟"

"بال-" یا سمین سمج سمج قدم اشاتی بید کے کنارے فک سمی-" میں سوچ رہی ہول سے مناسب وقت ہے

جمیں اریبہ کی شادی کردنی چاہیے۔" توصیف احر کے چرے پر حیرت بھیل گئی گردو لے بچھ نہیں۔

و فواتمن و الجيث 248 صفى 2012 في

"دِيدِي إس غين كيس كاكياموا-رم ملى كه ميس؟" "نهيس بينا! رقم لمنامشكل ب بلكيه نامكن - مجرم سزا قبول كرليتا ب كيكن جَرايا موابيسه وابس نهيس كريا-" " پھر آپاس نقصان کو کیسے بورا کریں گے؟" وہ جائے کا کپ ان کے سامنے رکھ کرا نہیں دیکھنے لگی تھی۔ "ويكهو-"توصيف احمرغالباس عبح لقع نقصان كى اتيس شيس كرنا چاہتے تھے ،جب بى چائے كا كھورٹ كے كر ووسرى طرف ويلهن لكے وہ سمجھ كرخاموش ہو كئ بھرقدرے توقیف سے الليس مخاطب كرے كہنے لكى۔ "دیری اس جاہتی ہوں ایف ایس ی کے بعد جماد کو آپ باہر بھیج دیں۔ "باہر؟"توصیف احمد وضاحت کے لیے سوالیہ نظروں سے ویکھنے لگے تھے "میرا مطلب ہے ایجو کیشن کے لیے امریکہ یا کنیڈا اور اس کے لیے میراخیال ہے'اسے ابھی ہے کسی یونیورش میں ایلانی کردینا جاہے۔ "وه تو تھیک ہے بیٹا اُلیکن پھر سمارہ اکیلی ہوجائے گ۔"توصیف احمہ نے کماتوں سمجھی نہیں۔ "مول آپ تو- آئی مین م آپ کی شادی کاسوچ رہے ہیں۔ رات آپ کی مماسریس تھیں۔ کمہ رہی تھیں اب ممين آب كى شادى كردى جاسيد-آب كاكيا خيال بي؟ "توصيف أحمد فيات كا اخترام براس ديكهاتو وه بهت ضبطسے کویا ہوئی۔ " نہیں ڈیڈی!میرایی سال ہے۔ یہ کمپلیٹ ہونے دیں۔اس کے بعد جیسا آپ کمیں مے بجھے کوئی اعتراض المیں ہوگا۔البتہ میں یہ ضرور جاہتی ہوں کہ پہلے سارہ کی شادی ہوجائے تواجھا ہے۔" "سارہ کی۔" توصیف احمد قدرے متعجب ہوئے۔" سارہ کی پہلے کیے ہوسکتی ہے۔ آئی مین وہ آپ سے چھوٹی ووتوكيا بواجب اسے مجھ بنائيں ہے تو بہترے اس اس كے كھركاكريں۔يوں بھی اسے كھرداري كابت شوق ہے۔"اس نے قصدا" ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ توصیف احمد ذراساً مسکرائے پھرجانے کیاسوچنے لگے تھے۔ اس نے چند کمجے ان کے بو لئے کا تظار کیا بھراٹھ کھڑی ہوئی۔ "جليس ديري إمن ناشتالكواتي مول-" "أن ال أب آب چلوميں پہلے شاور اول گا۔" توصیف احمد نے چونک کر کما تووہ اثبات میں مرملا کراند مرجلی آئی۔ بھرجب تک توصیف احدرے اس نے اپنی کسی بات اکسی عمل سے یہ ظاہر شمیں ہونے دیا کہ اس کے اندر ا کیماایال اٹھ رہاہے اور نکلنے کو بے ناب بھی ہے۔ بہت صبط کیا تھااس نے خود پر۔ پھرجب توصیف احمد چلے گئے تب دہ کسی طرح خود کو جمیں روک سکی اور اسی دفت یا سمین کے کمرے میں آگر دروا نہ اندرے لاک کرتے ہی میں پھنکاری سی۔ "دُنیری کومیری شاری کامشوره آپ نے دیا ہے؟ "ہاں۔ یہ مشورہ میرای ہے۔ کیونکہ تم شادی کے قابل ہوگئی ہو۔" یا سمین نے اس کے تیوروں کانوٹس لیے بغير كما تووه مزيد تلملا كئ\_ "شادی کے قابل تومیں اس وقت بھی تھی جب آپ نے مجھے میرے منگیتراور اس کے گھروالوں کے خلاف

﴿ فُواتِين دُاجِب 251 صَبَى 2012 ﴿

W

W

"بهت 'بهت زیاده-اگر آپ دو مفتے پہلے اسے دیکھتے توبہ برسول کی مریض لگ رہی تھی-اب دیکھیں آلیسی "مول-"توصيف احمد بلا اراده تاجور كوديكھنے لگے تھے۔اصل ميں ان كا زہن يا سمين كے ساتھ ہونے والى الفتكوسوج رباتهااورانيس يك كونه اطمينان تجيوس مورماتهاكه ياسمين في ايك ذمه داري يا فرض كومحسوس كيا اوروہ اس قرض کی اوائیگی کے لیے سنجیدہ بھی تھی۔اس لیے انہوں نے تاجور کے بارے میں زیادہ سوال جواب میں کے اور چائے حتم ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ "اجھابٹا! میں ایک کام سے جارہا ہوں۔" ود کیوں ڈیڈی! آپ رکیں کے نہیں؟"سارہ نے فورا" یو جھاتودہ مسکر اکربولے۔ "بيس أوَل گا- پچھ در ہوجائے گی- آپ کھانے پرانظار مت کرنا۔" "جى\_!"سارەانى جلدبازى پر جل سى موكنى تھى-اس کی زندگی میں پھرِدہ موڑ آگیا تھا'جہاں محبت پانہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی اور دہ اجلال رازی کا ہاتھ تھام كراس راه برجل بري تقي- رات جب وه واپس آئي توبهت مكن تقي- توصيف احد كے پاس بس تفوري دير بینی بجرائی کرے میں آگر فورا سونے کی تیاری کرنے لگی توسارہ نے جرت سے ٹوک دیا۔ "بإن جلدي سوؤن كي توجلدي المحول كي-"وه كهتي موئي ليك بهي كئ-"شايدتم بحول ربى بو كل سندے ہے۔"سارہ المارى ميں جانے كيا تلاش كروبى تھى۔ " پھر " اروالمارى بندكر كے اسے ديكھنے كلى-" بھریہ کہ لائٹ آف کردو۔"اس نے کہاتوسارہ تیزی ہے اس کے قریب آئی تھی۔ "زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیاسنتا جاہتی ہوں۔" "سناؤں کی لیکن ابھی نہیں۔ ابھی بہت نیند آرہی ہے۔ حمہیں پتاہے می دیو کی مست ہوا میں کیسا نشہہے۔" اس کی آنگھیں بند ہوئی جارہی تھیں۔ "مجھے توبیہ کوئی اور بی نشیرلگ رہا ہے۔"سارہ خودے کہتے ہوئے لائٹ بند کرے کمرے سے نکل گئی تووہ اس كىبات سويت موئ سولى هى-بچر صبح مغمیول ہے بہت پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ابھی اجالا پوری طرح نہیں بھیلا تھا اور چو نکہ وہ بھرپور

نیند لے چکی تھی آس لیے دوبارہ سونے کی کوشش نہیں گی۔اٹھ کرنماز پڑھی پھرلان میں نکل آئی۔ کسی نے پیچ کما
ہے کہ سارے موسم ہمارے اپنا زرہوتے ہیں۔اس کے ول میں پھرسے استگیں جاگ آھی تھیں توسب پچھ
نیااور اچھالگ رہاتھا۔لان کے دو چکرلگانے کے بعد وہ اندرجانے کلی تھی کہ توصیف احمد کو آتے دیکھ کردگئی۔
ان کے پیچھے لی چائے گی ٹرے لیے جلی آرئی تھیں۔
"السلام علیم انتوصیف احمد کے قریب آنے پر اس نے سلام کیا۔
"وعلیم السلام۔ آج آپ جلدی اٹھ گئیں۔" توصیف احمد نے خوش دلی سے جو اب دینے کے ساتھ کما۔
"دو علیم السلام۔ آج آپ جلدی اٹھ گئیں۔" توصیف احمد نے خوش دلی سے جو اب دینے کے ساتھ کما۔
"درات سوئی بھی توجلدی تھی۔" اس نے کہتے ہوئے لی لی کے ہاتھ سے ٹرے کے کر تیبل پر دھی پھرکپ میں
"درات سوئی بھی توجلدی تھی۔" اس نے کہتے ہوئے لی لی کے ہاتھ سے ٹرے کے کر تیبل پر دھی پھرکپ میں

و فواتين دُا مُحيث 250 صنى 2012 في

دمیں؟ اسے کیا ہواہے؟"سارہ تا جورکے آنسود مکھ کر فورا" کھڑی ہو گئی لیکن جواب کا انتظار نہیں کیا "ی طرح فورا "جا کرپانی لے آئی اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا کرار یبہ کودیکھا تووہ اسی قدر یولی تھی۔ " ہے وقوف ہوئم 'یہ گھر نہیں ہے کیا۔ وہاں جاکر کیا کردگی۔اماں کی مارہی کھاؤگی۔"سارہ پیارے تاجور کو " بجھے ابایا و آتے ہیں اور منی بھی۔ بھائی نے کہا تھا'میں ٹھیکہ ہوجاؤی گی تووہ مجھے ابا کے باس لے جائیں گے۔ اب تومی تھیک ہوئی ہوں ناباجی۔"وہ آنسوصاف کرے اریبہ کودیکھنے لی۔ ''ہاں کیکن ابھی حمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور تمہارا پر بیز بھی حتم نہیں ہوا۔ تم ابھی کچھےون صبر کرو۔ مجھے تمہاری طرف سے بورا اظمینان ہوجائے گاتب میں خود تمہیں تمہارے آبا کے پاس چھوڑ آوں گی۔"اریبہ في السكام التي الحول من الحركما "میں بھی ساتھ جلوں گی۔ مجھے گاؤں دیکھنے کابہت شوق ہے۔"سارہ استیاق سے بولی تھی۔ " برجھے توراستہ نہیں آیا۔"اس کے چرب پر بے کبی اور کہے میں ایوی ھی۔ "راسته بھی مل جائے گا۔ کیوں اریبہ ؟" سارہ نے کہتے ہوئے اریبہ کو دیکھا۔وہ جانے کیا سوچنے کلی تھی۔ چونک کراثبات میں مرملایا بھر آجورے یو چھنے لگی۔ "تم في الين بعالى كاكيانام بتايا تفا؟" شمشیر علی \_\_!" ماجور بوری جان سے متوجہ ہو گئی تھی۔ "شمشيرعلى؟"اريبه پرسوچ اندازيس د هراكربولي-"ميراخيال بساره! بهيتال سے اس كے بعائى كاليريس "إن اے ایڈمٹ کراتے وقت ظاہرہ اس نے فارم فِل کیا ہو گاتواس میں ایڈریس اور فون نمبروغیوسب "اگراييا بتة تم فورا" پاكرد-"ساره نے كماتو تاجورجوبارىبارى دونول كود مكيدرى تقى بوچھنے لكى-"آب کیا کمه ربی موباجی ....؟" "میں کمہ رہی ہوں۔ تمهارے بھائی کا پتا کرتے ہیں۔ چلوسارہ! ابھی چلتے ہیں۔"اریبہ کہنے کے ساتھ اٹھ كفرى ہوئى تو تاجور فورا سبول-ودمين بھي چلول باجي....؟ " ہاں چلو درا آؤننگ بھی ہوجائے گی۔سارہ تم!مماہے آؤننگ بی کا کمہ آؤ۔"اریبہ نے کما پھر آاجور کولے کر یا ہرنگل آئی اور جب تک اس نے گاڑی نکالی سارہ بھی آگئی تھی۔ پھر میتال ہے تاجور کا فارم فکلوانے میں کو کہ کافی وفت لگ کیا تھا۔ شام اُتر آئی تھی پھر بھی اس نے باقی کارروائی آئندہ پر نہیں ٹالی کیونکہ تاجور بہت ہے چین ہورہی تھی۔ ہیتال دیکھ کرہی ہے قراری سے چلائی تھی۔ "ہاں۔ ہی ہے۔ بھائی مجھے ہیں چھوڑ کئے تھے وہ مجھے ہیں دیکھنے آتے ہوں کے۔"اورای طرح جبوہ مطلوبه ایدریس پر چیچی تب ماجور خوتی سے بے قابوہو کئی تھی۔ "مي إلى إيماني كاكرادهن بوساف اور-" "اچھاتم دونوں بہیں رکو۔ میں بتا کرکے آتی ہوں۔"اس نے کہتے ہوئے سارہ کو دیکھا اور اس کی خاکف و فواتن والجسك 253 صنى 2012 الله

W

ومیں نے حقیقت بیان کی تھی اور ابھی بھی وہی ہے کہ وہ لوگ اس گھرکے خیرخواہ نہیں ہیں۔ تم محض میری ضد میں ان سے رشتہ جو زِینا جاہتی ہو بلکہ جوڑ چکی ہو پھر شادی پر کیا اعتراض ہے تنہیں۔" یا سمین نے ہنوز "میں نے شادی پر نہیں بلکہ فوری شِادی پر اعتراض کیا ہے۔ کیونکہ میں آپ کامقصد جانتی ہوں۔ جھے اپنی راہ كا كانتا سمجھ رہی ہیں تا آپ اور نكال چينيکنا جاہتی ہیں تومما! په آپ كى بھول ہے۔ جب تک آپ كا فيصله نهين ہو جاتاسيساس كمرسد رخصت ميس مول كى-"وه چباچباكراورجماكربولي تھى-"كىمانىملىيى ئاسمىن نے دھر لے سے خود كوانجان يوز كيا تھا۔ "آب بهت الچھی طرح جانتی ہیں۔ مجھے باربار آپ کی داستان دہرانے کاشوق میں ہے بلکہ شرم آئی ہے بجھے اور آپ س لیں بجھے آپ پر بالکل بھروسا نہیں ہے۔ اس کیے میں نے ڈیڈی سے کمہ دیا ہے کہ وہ پہلے سارہ کی شادی کا سوچیں۔جب تک سارہ عربت و آبرد کے ساتھ اپنے کھر کی شیں ہوجاتی میں اس کھرسے شیں جاؤں ک۔ اس نے تا چاہتے ہوئے بھی پھریا سمین کو آئینہ دکھادیا تھا۔ "تم!"یاسمین بهد برد نے کوتیار سمی کیلن دورکی نہیں سیزی ہاس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ تاجور کویمان آئے جارمینے ہو گئے تھے۔متعل علاج کے ساتھ استھی غذااور پر سکون احول نے بطا ہراس کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ اربیب نے ہر مہینے اس کے نبیٹ کروائے تھے اور اب اس کی ربورس بھی اسے صحت مند قرار دے رہی تھیں۔ لیکن اس کا دل اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ نہیں سماریا رہاتھا۔ کوئی دن ایسانہیں تھا جب وہ اپنوں کو یا دیر کے روئی نہ ہواور اس کا رونا بھی رات کی تنهائیوں میں ہو تا تھا۔ اربیہ اور سارہ کے سامنے وہ آنسو نہیں بہاتی تھی کیونکہ جس طرح وہ دونوں بہنیں اس کی دل جوئی کے جتن کرتی تھیں تواہے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آنسو بماکر انہیں پریشان کرے۔ان کے سامنے وہ پرسکون ہی رہتی تھی البتہ ہردو سرے دن اپنے بھائی کا ضرور ہو چھتی تھی کہ اس کا پتا چلا کہ نہیں۔اس کی سمجھ میں نہیں آناتھا کہ آخراس کا بھائی کہاں چلا گیا۔وہ جواس كے ليے ابات او كيا تھا وہ اے ليے جھو و كيا-اس وقت وہ بت ول کرفتہ بینی تھی۔ بھائی کے ساتھ اسے اپنا کھراور کھروالے یاد آرہے تھے۔ اباجھوٹا بھائی اورمنی جوساراوقت اس کی گودیس رہتی تھی۔امال کے طالمانہ سلوک کے بادجودوہ منی کوخود سے دور شیس کرسکی تھی۔اس کی معصوم حرکتوں پر ہی تواس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھیلتی تھی درنہ تواس کی زندگی میں کوئی خوشی میں تھی۔اس کاول جاہا وہ ابھی اڑ کر کھر پہنچ جائے۔ اجانک اس کے اندرالی بے چینی پھیلی کہ وہ گھبرا کر کمرے ے نکل آئی۔سامنے ارب آربی تھی وہ بھاگ کراس سے لیٹ گئے۔ "باجی امیں کم جاؤں گی۔ اپنے کھ ابا کے اس۔ منی کے اس۔"بے قراری سے کہتے ہوئے اس کے آنسو بھی "ارے توروتی کیوں ہو مجلی جانا۔"اریبہ نے اسے بازدوں میں بھینے کر سلی دی۔ "كيے جاؤى كى بھے توبا بھى تميں ہے ميرا كھر-"دواور شدّت سے رونے لكى-

و فواتن والجن 255 صنى 2012

"میں بتا کرلوں کی۔ تم روؤمت۔ آؤ'ادھرمیرے کمرے میں چلو۔"اریبہاسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے

كمرے ميں كے آئى اور سارہ سے بول-

"سارہ!اس کے کیےائی کے آؤ۔"

پاک سوسائی فات کام کی میکشی پیچلمهاک موسائی فات کام کے میش کیا ہے۔ پیچلمہاک موسائی فات کام کے میش کیا ہے۔ = UNUSUPE

 چرای کب کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴿ وَاوَ مُلُودٌ مَكَ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فا تلز ای بک آن لائن پڑھنے ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالشي، نارىل كوالتي، كمپرييند كوالتي محران سيريزاز مظهر كليم اور ابنِ صفى كى مكمل ريخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ تلوؤ کی جاسکتی ہے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🔷 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook Po.com/poksociety



نظروں ہے بہت کچھ سمجھ کر گاڑی ہے اور کرایار شمنٹ کی طرف بردھ گئی تھی۔ ودہم بھی چلتے ہیں تاباجی! بھائی مجھے دیکھ کربہت خوش ہوں گے۔" تاجور نے سارہ کا بازوہلا کر کہا۔ "مبركرو أربيه آجائے بھر-"سارہ نے بے دھيائي ميں اے ٹوكا بھرايک دم احباس ہونے پر نري سے كئے کی۔"دعاکروتمهارابھائی بیس ہو۔اگروہ کمیس اور جلاگیا ہو گاتب توتم ابھی اسے نہیں مل سکوگی۔" ود پھر 'پھر کب ملول کی ؟' وہ پھر بے چین ہو گئی۔ " پھر ذب ہم اس کانیا گھر تلاش کرلیں گے۔ تم فکر مت کرو ایسے ہی جیسے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں نے گھر کھر کہنڈ کا اس کانیا گھر تلاش کرلیں گے۔ تم فکر مت کرو ایسے ہی جیسے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں نے گھر "ابھی۔"اس کی بے صبری پر سارہ مشکل میں پر گئ-"ابهی نهیں بابا خیراریبه کوتو اتے دو 'کمال رہ گئی۔"سارہ رخ موڑ کراس طرف دیکھنے لگی جدھراریبہ گئی تھی۔ لين اس كادِهمان باجوري طرف تهاجس كابس نهيں چل رہاتھا بھا گئی ہوئی سيڑھياں چڑھ جائے۔ "الى إتراس لؤى پر رحم كر-"سارە نے دل سے دعاكى پھرار يېركو آتے ديكھ كرسيد هى ہو بينھى اور كن اكھيوں ے نابور کود مکینے لی۔ جس نے اریبہ کے گاڑی میں جیفنے تک بمشکل صبر کیا تھا۔ "وہ یماں میں ہے۔"ارہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔"کمیں اور چلا گیا ہے۔ اس کے سامنے والے بتارہ تھے متاید سی اور شمر۔ "اورشر مجھے چھوڑ کر؟"وہ جیسے ٹوک کی تھی۔

و نہیں۔ تہیں کیوں چھوڑے گا۔ وہاں گھر کا انظام کرے گا بھر آکر تہیں لے جائے گا۔ ''اریبہ نے کئے ہوئے سارہ کواشارہ کیاتووہ شروع ہو گئی۔ "ہاں۔ شہوں میں گھر آرام سے نہیں مل جاتے۔ بہت مشکل ہوتی ہے۔اس کیے اسے اتنے دن لگ گئے۔تم بریشان مت ہو' بلکہ دعا کرواللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کی مردیرے۔"

«میں تو ہروفت دعا کرتی ہوں۔ "وہ رونی آوا زمیں بولی تھی۔

''انجھی بات ہے'نماز بھی پڑھا کرو۔'' د مجھے قرآن شریف ردھنے گابہت شوق ہے۔ادھر گاؤں میں میں نے بہلایارہ بڑھاتھا۔ بھرامال نے اٹھادیا۔" د لوز پہلے بتانا تھا۔ میں ابھی جاکر بی بی ہے کہوں گی۔وہ تنہیں قرآن شریف بڑھادیں گی۔ مجھے اور ارب ہو کو بھی انهول في برهايا إ-"ساره في كماتووه خوش مو كئي-" بچاجی! آپ تومین جلدی قران شریف ختم کرلول گی۔ بھائی کے آنے سے پہلے ہی۔ "اس کا دھیان بٹ کیا

" السابس میں آبی رہی تھی الیکن تمہاری تائی امی نے کھانے پر روک لیا۔ تم لوگ کھانے پر میراا تظار مت یا سمین نے اپنی بات ختم کرکے فون بند کردیا۔ اس کے بعد بھی کتنی دیر وہ اس طرح کھڑی رہی۔ اس کی پھی مجھ میں نہیں آرہا تھا۔یا سمین وہاں کیے پہنچ گئی۔ وہنیں! ممادہاں نہیں جاسکتیں۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ "وہ سوچتے ہوئے کمرے میں آئی توسارہ منتظر هي-ديليقة بي يو يجفنه للي-"وہ مما۔ مما گھرپر نہیں ہیں۔"اس کازہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ "ہاں تواکیلی وہ گھرپر کیا کر تیں 'کلب چلی گئی ہوں گی۔"سارہ نے لاپروائی سے کما تووہ یک وم بچے گئی۔وانت پیس روں۔ ''کلب'کیوں جاتی ہیں وہ کلب'جب ڈیڈی کوپند نہیں ہے۔'' ''میہ تم سے کس نے کما؟ میرامطلب ہے ڈیڈی نے تو بھی اعتراض نہیں کیا۔''سارہ کا ندا زہنوز تھا۔وہ مزید چڑ "سب پتاہے بچھے۔خیراتم ان باتوں کو چھو ڈداور بچھے تاجور کے بھائی کا بتاؤ۔ کیا بتایا اس کے آس پاس کے لوكول في ماره يى جانے كے ليے اس كي انظار ميں بيتى تھى۔ "اف!ایک وتم ..."وہ سرپیٹ کرجانے کی تھی کہ سارہ نے اس کا ہاتھ پکو کر تھینج لیا۔ " إلى ميں جانے بغير سوئميں سكوں كى۔ بناؤ!كيا ہوا ہے اس كے بھائی كے ساتھ؟" " کچھ نہیں ہوا۔"وہ نے ہو گئے" وہال فلیٹ والے بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانے۔ایک نے بتایا کہ وه منج نكلتا تقاا در رات من وابس آياتها - ويكھنے ميں پڑھالکھا شريف آدي نظر آياتھا۔ ليکن پھرايک دن اس کي غير موجود کی میں پولیس آئی اور اس کے فلیٹ کی تلاشی کی۔اب پتا تہیں م تہیں کس چیزی تلاش تھی۔بسرحال!اس الت بيريتا جلنائي كدوه يا تورويوش ب يا پھر حوالات ميں۔بس اس بي زياده ميں پھھ نہيں كمد سلتي؛ مجھيں۔" ومیں توسمجھ کی کیلن تاجور کو کیسے سمجھائیں گے؟ اسارہ کی سنجیدگی اسے خاکف ظاہر کردہی تھی۔ "في الحال اسے مجھ بتانے كى ضرورت نہيں ہے اور ديكھو! ابھى ہم بھى كچھ نہيں كرسكتے ہے تہيں ميں خاص طور ہے ہے باور کروا رہی ہول کہ کی کے سامنے ماجور کے بھائی کانام مت لینا۔ کیونکہ اگروہ واقعی مجرم ہواتو پھر ہم بھی مشتبہ تھہریں گے۔میری بات سمجھ رہی ہوتا۔ "اس نے زوردے کر کمانوسارہ بائد کرتے ہوئے بول۔ ودتم تھیک کمہ رہی ہواریبہ!لیکن مسئلہ تو پھروہیں کاوہیں ہے۔ہم آجور کوکب تک اپنیاس کھیں گے۔مما روزاس كبارے ميں سوال كرتى بين اوراب توڈيڈي نے بھی اے و ملھ ليا ہے۔ "ال!اس كے ليے سوچنا يوے گا۔ ميرا خيال ہے كه رازى سے بات كون موسكتا ہو وہ اس بات ير آماده اوجائے کیے ہم تاجور کواس کے گاؤں چھوڑ آئیں۔"اس نے اپنا خیال طاہر کیاتوسارہ پُرسوچ انداز میں اثبات میں مرملائے کی۔ تب بی یا سمین کی او کی میل کی تک تک سنائی دی۔ وہ سارہ کا ہاتھ دباکرا تھ کھڑی ہوئی۔ المجلے بل یا سمین نے دروازہ کھولا۔اس کے چربے پرالی مسکراہٹ تھی جواس سے پہلے اس نے بھی نہیں ليا مورباب؟ "ياسمين كامودُ خوش گواراوراندا زدوستانه تقا\_

W

صرف لیما جاہے ہیں دہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ ان کا ذہن سازشی ہوجا آے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں کوئی اعتراض بھینہ کر سکے۔ المراس کا استعالی کیا تھا۔ پہلے اربیہ کو استعالی کیا اور جب اربیہ پر اس حقیقت کھل گئی تو بجائے نادم ہونے کے اربیہ کو جند سے جلد اس کھرہے رخصت کرنے کا سوچنے گئی تھی۔ لیکن اب اربیہ نادان نہیں رہی تھی۔ اس وقت جب نتیوں لڑکیاں آؤنگ کا کمہ کرنگلی تھیں تووہ شہباز دلالی کے پاس آئی تھی اور اس کے سامنے مسامنے روناروران کے اس کیا کرول شیمی!وہ تو مجھ پر یوں نظرر کھنے لگی ہے۔ جیسےوہ میری امال ہو۔ اتنی بند شیس تو میں نے ا بن اماں کی برداشت مہیں کی تھیں۔میری ہی علطی ہے ،بہت سرچڑھالیا تھامیں نے اسے۔ کنٹرول میں رکھتی تو اب ده میرے مقابل کھڑی ہونے کی جرات نہ کرتی۔ وركم آن يا تمين! جوموكيااس يربينه كرمت بجهتاؤ-آكے كى سوچو- "مشهباز \_ فوك كركما چرجيے ياد آنے ہو چھنے لگے۔ "اور ہاں شادی کی بات سیس کی تم نے؟" و کی منی خلاف توقع توصیف توخوش ہو سے کیکن اس نے منع کردیا۔"یا سمین نے مایوی کا ظهار کیا۔ "المياكمتي بي الشهبازدواني جائے كاكب ركھ كراسے سواليہ نظروں سے ديكھنے لكے تھے۔ "بہت تیز ہو گئی ہے۔ سمجھ گئی کہ میں اے کھرسے کیوں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔"یا سمین ایک ہی جگہ نظریں مرکوز کیے بول رہی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گڈیٹے ہورہی تھیں۔ "واقعی! به شهانددانی کولیمین تهیس آیا- "ووتوخاصی بو قوف ارکی تھی- خیرتم اختی جلدی ایوس کیون بور بی ہو۔اس بات کومزید آئے بردھاؤ۔" "كون ى بات كوج" ياسمين في چونك كريو چهاتفا-"اريبه کي شادي والي بات کو-" وركسے ،كيے آئے برمعاؤں برب وہ منع كرچكى ہے۔"ياسمين جھنجلائى تھى۔ "تہيں منع كيا ہے نا۔ ہوسكتا ہے كى اور كومنع نه كرے۔ اس كيے خود بات كرنے كے بجائے كى اور سے

کملواؤ بلکہ منواؤ بھی۔ 'مضہاز دوائی نے آخری بات پر زور دوا تھا۔ "وہ تو تھیک ہے لیکن اور کون؟" یا سمین سوچ میں بڑگئی پھرجیسے کوئی سرا اس کے ہاتھ آگیا تھا۔ اثبات میں سملاتے ہوئے شہبازدوانی کودیکھ کرمسکرائی تھی۔

ارببہ نے سارہ اور باجور کوخوب تھمایا یا بھرایا۔ فوڈ میلہ میں کھانا بھی کھلایا۔ نتیوں نے کافی انجوائے کیا تھا۔اور جب کھر آئیں تورات کے دس بج رہے تھے۔ سارہ اور تاجور توسید تھی اپنے کمریے میں چکی گئیں ہمکین وہ لاؤریج ہی میں رک عمی۔ کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا بورج میں یا سمین کی گاڑی موجود تنہیں تھی۔ پھر بھی پہلے اس نے یا سمین کے کمرے میں جاکرچیک کیا بھراس کے سیل فون پر کال ملائی تھی۔ "ببلو\_!" ياسمين كي آواز كے ساتھ اسے ماحول ميں کچھ گھما گھي محسوس ہوئي تھي۔ "كمال بي آبد ؟ اس فورا" يوجهاتويا مين برد يارس بولى-"بیٹا ایس تمهاری مائی ای کیاس موں۔ "آنیای کیاس-"وودشت جرت میں کھو گئے۔

واتين والجسك 256 صنى 2012 كا

﴿ فُوا تَمِن دُاكِسَدُ 257 صَبَى 2012 ﴿

برآدے سے بیسے کک دھوڈالا۔اس کے بعد نماکر نکلی تو "بھوک بھوک" چالاتی ہوئی کی میں آگئ۔ "بس بی بی اید چھے کھانے کوم علدی سے دے دیں۔"اس نے دیں چیز کھنچ کر بیٹے ہوئے کما۔ پھر آجور پر نظرروي تواس سے يو چھنے می-"منيس!ميس روني بيكاري تفي -" تاجور في تايا توده جران موتى -"ہائیں! مہیں دول بھالی آلی ہے؟" "ہاں!میں سالن بھی بکالیتی ہوں اور بھی سارے کام آتے ہیں۔اپٹے گھرمیں میں ہی توکرتی تھی۔ یہاں بی بی منع کرتی ہیں۔ منع کرتی ہیں۔ کہتی ہیں ہتم مہمان ہو۔ میں مہمان ہوں باجی؟" تاجور نے تفصیلی جواب کے بعد آخر میں معصد میں میں میں اور ایک میں اور میں اور میں مہمان ہوں باجی؟" تاجور نے تفصیلی جواب کے بعد آخر میں معصومیت یوجهاتوده بے ساختہ مسرائی۔ "پھرآپل بی ہے کہیں تا بچھے منع نہ کیا کریں۔ میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھکے جاتی ہوں۔" "اچھا! ٹھیک ہے۔ ملکے تھلکے کام کرلیا کرو 'لیکن خود کو تھکا نامت۔اب آوُ!کھانا کھاؤ۔ "اس نے بی بی کے ہاتھ ے سالن کی ڈش کیتے ہوئے کہا۔ "آب نے بھی تو آج انٹاکام کیا ہے۔" ناجوراس کے سامنے بیٹھ گئے۔ "بھی بھی کرتی ہوں۔ برط مزا آیا۔ تھک کرچور ہو گئی ہوں۔اب کمی نان کر سودس گی۔" سارہ جلدی جلدی اللہ اللہ کا "آب کی ای دوبسر میں کھاتا تھیں کھاتیں؟" باجور نے ہو چھا۔ " نہیں۔ وہ ناشتا دیرے کرتی ہیں تا 'اس لیے دو پسر کا کھانا گول کر جاتی ہیں۔ "وہ کمہ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہیں سنگ برہا تھ دھو کر بلٹی تو یو چھنے گئی۔ "هیں لیالی کے ساتھ نماز پڑھوں کی۔ پھر قرآن شریف کاسیق لوں کی۔" "المجي بأت ب-"وه المات مين سرملات موت يكن سه تفي توسل من سمير آرما تها - جيد يكيية بي اس فيرا سامندبنایا کیونکہ اس وقت وہ کی ہے بھی بات کرنے کے موڈیس نہیں تھی مرف سونا جاہتی تھی۔ "اناکہ بے وقت آگیا ہوں ملین اس کا پیر مطلب تہیں ہے کہ تم بری بری شکلیں بناؤ۔ "ممیرنے اس کی بری "ميرى شكل بى اليى ب-"وه كتة بوئے اپنے كرے ميں آگئ-بمير تيزى ہے اس كے بیچھے آیا اور غالبا "گھر كی دھلائی دیکھ كر پوچھے لگا۔ "اخِما! تومیرے آنے کی خوشی میں بیراتنا اہتمام ہوا ہے۔ یعنی صفائی ستھرائی ' دھلائی ' سجاوٹ ویسے حمہیں كيے بتا جلاكمين آرہا ہوں۔"وہ ايك سالس ميں بولے كيا۔ "میراول کمه رہاتھا۔"سارہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ " يج! "ميرخوس بوكيا-"بس نواده آبے سے باہم معنے کی ضرورت میں ہے۔ بیتاؤ! اس میتی دو پسر میں کمال آوارہ کردی کرتے بھر ﴿ فُواتِينَ وَاجْسَتُ 259 صَبَى 2012

" کچھ نہیں مما! آئے بیٹھیں۔"سارہ نے کہا۔وہ یاسمین کو بیٹھنے پر آمادہ دیکھ کرا پناموبا کل اٹھاکر کمرے سے نكل آئى۔ ورائك روم تك آتے آتے اس كاموبا كل بجن لگا۔ "رِازی..!"اسکرین پرنام دیکھ کراس نے ایک بل میں کیاسوچ ڈالا۔ پھرموبا کل کان سے نگالیا الیکن بولی کچھ ومبيلو\_اريبه!"رازىنيوكارا-تبوه چونك كربول-"اچھاہوں۔ خوش ہوں "تم کیسی ہو؟" رازی کے لیج میں ہلکی سی شوخی تھی۔ جیسے چھٹرنے پر آمادہ ہو۔ "میں بھی میرامطلب ہے الچھی ہوں۔"وہ اس کے لیجے پر غور کرنے گئی۔ ''اور؟''وه جانے کیا جاننا جاہ رہاتھا۔ "اور کیا گوئی خاص بات ہے کیا؟" "بالكل خاص ب- تهمارے ليے شيں ہے كيا؟" رازى نے جس يقين سے كما-اس سے وہ سمجھ كر پوچھنے "مماتهارے كمر آئى تھيں؟" "بال!ادراب تم بوریا بسترسمیث لو کمونکه ای اوریاسمین آنی تولگ رمانها- آج کی نشست میں شادی کی تاریخ طے کرے اٹھیں گا۔" ''ایسے کیمے؟''اس کازئن چٹخاتھا۔ و المامطلب؟ "رازی نے فورا سٹوکا۔ "مطلب بیر کہ ابھی میرے امتحان دور ہیں۔اس سے پہلے ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوسکتا۔"اس نے متبحل كروضاحت كي-"يه تم في سوچ ليا ٢٠٠٠ وه اب سنجيده موكيا تها-''ہاں۔ میں نے ڈیڈی سے کہ دیا تھا اور تم مائی ای کو بھی سمجھا دو۔ جلدی مجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امتحانوں سے پہلے میں اس موضوع پر نہ باٹ کروں گی'نہ سنوں گ۔''اس کے دوٹوک انداز پر رازی خاموش میری استے سالوں کی محنت پر پانی پھر مہینے ہیں۔ نہیں تومیری استے سالوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ''اس نے رازی کی خاموشی محسوس کرکے کہا تواد ھراس نے پہلے کمری سائس تھینچی 'پھر پولا۔ "بيركيابات كى تم نے؟ ميں ملنے كے ليے بھى اقاعدہ پلانك كى ضرورت تونسيں بڑى -جب چاہے آجاؤ۔" دسیں انظار کروں گ۔ "وہ مسکرائی 'پھرسیل آف کرکے یاسمین کی پلانگ سوچنے لگی۔ شیرمیں بڑال کے باعث آج سارہ کالج نہیں جاسکی تھی۔وہ ناشتے کے بعد سے ہی کھر کی صفائی ستھرائی میں لگ عنی تھی۔ بھی بھی وہ اس معالمے میں خاصی جنوتی ہوجایا کرتی تھی۔ آج بھی اس پر ایسا ہی دورہ پڑا تھا۔ اپنے كرے سے شروع ہوئى۔ پھرليونگ روم كى دى لاؤ كاور درائك روم كے يردے كش تك بدل دائے۔ آخر ميں

و فواتين دُاجُت 258 صنى 2012 الله

پچھے۔ پچھ بھی نظر جنسِ آرہا تھا۔ میں انتظار کرنی رہی۔ کوئی جھے بیچڑے نکا لے۔ کوئی جمیں آیا۔ تم بھی جمیں۔ چرتم اتنے برے وعوے کول کرتے ہو؟" ولله الله كاد المم خواب كواتناسيريس لے ربى مو- "سميرنے زچ اندا زميں ٹوكاتووه آزرد كى سے بولى-"خواب سيج جھي تو ہوجاتے ہيں۔" ومیں کھا چکی ہوں۔ تم بی بی سے کمو وہ کھانا نکال دیں گ۔"وہ کمد کرواش روم میں بند ہوگئ۔ اس ونت توصیف احمد سماجدہ بیکم کے بلانے پران ہی کی طرف جارہے تھے اور ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ ایک آدمی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے گاڑی کے سامنے آگیا۔ کویا رکنے کا اشارہ تھا۔ توصیف احمد نے گاڑی كنارب برلے جاكرروك دى تورە آدى تيزى سے قريب آكر كھنے لگا۔ "سرامیں الیاس ہوں۔ آپ کے آفس میں چوکیدار تھا۔" ومهول!"توصيف احمدات بهجان كراثبات مين سرملان لكب "مراجھے آپ ہے بہت ضروری بات کرتی ہے۔"الیاس نے کہاتودہ رسمی انداز میں بولے تھے۔ ور مُعيك بإكل آفس آجانا-" "أفس نهيں مراوباں سے توجھے نكال ديا كيا تھا اوروار ننگ بھي دى گئى تھى كەميں بھى ادھرسے نہ گزروں۔" "كون؟ أني مين كس في إيها كها؟ "أن كي بيشاني بر لكيريس الجر أنمي-''میں سب بناوٰں گا سر! آپ بچھے تھوڑا سا وقت دیں۔ نہیں تو آپ بھی اصل مجرم تک نہیں پہنچ علیں گے۔"الیاس نے کمہ کراو هراو هراو او یکھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کوئی اس کی بات سن نہ لے۔ "جی سراجس نے آپ کی تجوری سے بیسہ نکالا تھا'میں اس کی بات کررہا ہوں۔ بید کام شمشیر علی نے نہیں کیا سراده توبست بھلالوكا ہے۔ آپ نے اسے كيوں حوالات ميں بند كروا ديا ؟ ده بے جارا تو ... "الياس..."وه مشيرعلي كي تعريف مين جانے كهاں تك جا تاكدانهوں نے توك ديا۔ و حیلو! گاڑی میں جیٹھو۔" "جى سرى..!"الياس فورا" گاڑى كالجيطلادروا زه كھول كربيتھ كيا-(باقى آئندهاه انشاءالله) توصیف احمدنے گاڑی آگے برمھادی۔ ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول منافعہ الله تتلیان، پھول اور خوشبو راحت جبیں قیمت: 225 روپے

مغبوط جلد آفس بيي

W

W

🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 500 رویے

لبنی جدون قیمت: 250 روپے المحبت بيال لمبيل

منكواني عند مكتبه عمران دُانجُست، 37 اردوبازار، كراچی فن: 32216361

﴿ وَاتِّينَ وَالْجُسِدُ 261 صَبَى 2012 ﴾

رے ہو۔"وہ فورا"ای جون میں آئی۔ "أواره كردى..." مميرايك كخط كو پيميكايرا تقا- پھراسے و مكھ كر كہنے لگا- "تم كمه على مو ورنه سي بيہ بناته بيل و کھنے کو عمرے باتیں کرنے کوول بے تاہم ہوا اور میں چلا آیا اور اس سے برطائج یہ ہے کہ جھے یہ امیدیا خوش فئی بھی نہیں تھی کہ تم بچھے دیکھ کرخوش ہوجاؤگ۔" "كافى حقيقت پيند ہو كئے ہو؟"وہ كوشش سے ہمسى تھى-ورو چراہے ول کو بھی سمجھالو۔ کیوں اس کے کہنے میں آتے ہو؟ وہ اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ "بس اید آین افتیار میں نہیں ہے۔ اِس معاملے میں تم بہت اسرائگ ہو۔ بلکہ شاید تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جس کاول اس کے بس میں ہے۔ "ممبرنے کہاتووہ ہے اختیار نظریں اٹھاکراہے دیکھنے گئی۔ " نہیں... تم تھیک کمہ رہے ہو۔ لیکن اس کا پیر مطلب نہیں ہے کہ میرامحبت پر 'جذبوں پر یقین نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں محبت ہوجاتی ہے۔ مجھے بھی ضرور ہوگی بلکہ میں منتظر ہوں اس کھے کی۔ جانے کب آئے گااور جائے کون ہوگا جس کے سامنے میں بے بس ہوجاؤں گ۔"وہ جانے کمال کھوٹی بھی۔سمیر تھٹک کراس کے 'کون ہوگا۔کیاتم نے کوئی خیالی پکرتراش رکھاہے؟ کیساہے؟ مجھے بتاؤسارہ!کیاسوچتی ہوتم؟کیاجاہتی ہو؟'' «میں کیا جاہتی ہوں۔"وہ ہنوز کھوئی ہوئی تھی۔ 'دمیں توبس اتنا جاہتی ہوں کہ وہ جھے میری تمام خامیوں اور فلطيون سميت ول سے قبول كرے۔ وتوكيامين ايها نهيل كرسكتا؟ وهاسي جعنجو ژناجا بتاتها اليكن بهت صبط ع كمرا تها-" وتم من تم ميں اتنا حوصلہ ہے۔ ميں آگر تم سے جھوٹ بولوں۔ وميس تمهارالفين كرون كا-"وه فوراسولا-وہ بے مدخاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ "اور اور تاو؟"وه جانے كيے اتناسنجيده موكيا تھا۔ وادرید کہ مجھے بستیوں میں آترنے کا شوق ہے۔ میراول جا ہتا ہے میں کوئی ایساکام کروں کہ سب مجھ سے نفرت كرنے لكيں۔ أكرابيا ہوكيا تب تم كياكروكي ؟"اس نے كماتوسمبررى طرح جمنجلا كيا-""تمهارا دماغ تونهيس خراب موكيا؟ تضول بكواس كيے جار ہي مو-"بابابا!"وه زورے بنی مجرمتی چلی گئے۔ یمال تک کیراس کی آجھوں سے پانی بنے لگا۔ سمیرنداق سمجھ کر تلملار ہاتھا۔ بھرا یک دم اس کاباز دبکڑ کر جھٹلے سے اپنی طرف کھینچا تواس کی ہنسی کوبریک لگ عجئے۔ "جانی ہو میتیوں میں اترنا کے کہتے ہیں؟"وہ بوچھ رہاتھا۔ ووان سی کر کے دو مرے ہاتھ کی پشت سے اپنی آئھوں سے بہتایا فی صاف کرنے گئی۔ "كبهى خواب من بهى مت سوچنا-"وهاس طرح جھنگے سے اس كابازو چھوڑ كر پیچھے ہث گيا-ومیں زاق میں کرری تھی۔"وہ دیے کہتے میں بھٹ پڑی۔ دمیں نے اپیائی ایک خواب دیکھا تھا۔ بہت

﴿ فَا ثَمِن وَا بُحِث 260 صَبَى 2012 ﴿

ميندبرس رباتفااور مين كهين باتال مين اتركني تهي بهت يجيزنقا-ميرا بوراوجود يجيز مين لتصرّكميا تفا-منه مرئب



ہوں۔"الیاس نے اپنی مجبوری بتائی۔ توصیف احمد پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگے 'پھرایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ "جی...!"الیاس کھنہ بھتے ہوئے اٹھ کران کے ساتھ چل پڑا۔وہ پریشان تھا۔ پولیس کے چکر میں تہیں ر ناجابتا تھا۔اس نے توصیف احمرے بھی کہاکہ اسے بولیس سے ڈر لکتا ہے اس کیے دہ ان کے پاس آیا ہے۔ ود مهي بوليس کھ نہيں کے گي۔ صرف تهمارابيان لے گي۔ اس کے بعد کارروائي ميں جيال تهماري ضرورت ردے گی۔ جہیں بلایا جائے گا۔ تم ورومت اور فی الحال واپسی کا بھی مت سوچو۔ میں مہیں تمہاری سابقہ ملازمت پر بحال کردوں گااور شخواہ بھی برمھادوں گااور ہاں! تہمارے بیان کے مطابق آکروا فعی اصل مجرم کوئی اور ہے اور ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا تمہیں انعام بھی ملے گا۔" توصیف احد نے الیاس کی وُھارس بندهاتے ہوئے کہااور پھرای وقت وہ الیاس کو تھانے لے گئے۔الیں ایج اوسے اس کابیان تکھوایا 'پھرفوری كارروائي كاكه كراس والبن الين ساتھ لے آئے تھے۔ وه سمير كى اولين محبت تھى ، پھر بھى دەبيد وعوانهيں كرسكتا تھاكدوه اس كا ہرروپ بہجا بتا ہے۔ جانے كيسے بظا ہر ماده اور بے وقوف نظر آنے والی اس لڑکی نے خود کوسات پردوں میں چھیار کھا تھا کہ جب بھی وہ اوھر گیا 'اسے ایک نے بردے سے نمودار موتے ویکھا تھا اور اس دن سے تووہ بے حدیریشان تھا۔وہ کیا کمہ رہی تھی۔ «میں نہیں با تال میں اتر کئی تھی۔ بہت کیجڑتھا۔ میرا پورا وجود کیچڑمیں کتھڑ کیا تھا۔ منہ سرئسب کچھ ۔ کھی بھی مارہ!"وہ اسی خوف میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔" تہمارے اس روز کے زاق نے مجھے ہلا کرر کھ دیا ہے۔ كيول اليي باغيل كرتي مو- مهيس مجھ ير رحم ممين آيا-" " " نہیں " مجھے کی پر رحم نہیں آیا۔ اپنے آپ پر بھی نہیں۔ یہ دیکھو۔" سارہ نے کہنے کے ساتھ پھرتی سے گلاب کے بودے سے ایک کانٹا تھینج کرائی ہمسلی میں پیوست کردیا۔ ''سارہ!''سمیرنے تڑپ کر کانٹا تھینچاتواس کی ہھیکی پرخون کی شخص سی بوندا بھر آئی تھی۔'' یہ کیاپاگل بن ہے۔ 'تیاں این میں ج تم ــ تم اليي توتهين تهيل-" « بهركيسي تقيى؟ "وها بني تهقيلي يرجيكتي سرخ بوند كود مكير ربي تقي-« بهركيسي تقيى؟ "وها بني تهقيلي يرجيكتي سرخ بوند كود مكير ربي تقي " پتانہیں سلید میں نے ہی سمجھنے میں غلطی کے۔ "سمبرنے جیسے بحث کاارادہ ترک کردیا اور سینے میں محکتی کمری سانس دبا کربولا۔"دلیکن تم جیسی بھی ہو' بچھے اسپھی لکتی ہو۔' "جيسي بھي سے تہماراكيامطلب ہے؟"وہ نظريں اٹھاكرسميركوديكھنے لكي تھي۔ "جھوتی "بیتیوں سے پیار کرنے والی اور ۔"وہ جیسے خا کف ہو کرخاموش ہو گیا تھا لیکن سارہ نے وہی بات کمہ سمیرنے چرودو مری طرف مورکرانجان بننے کی سعی کی ہجسے کچھ سناہی نہیں۔ "اجها چلواندر چلو ... میں تہیں اچھی می چائے بلاتی ہوں۔"وہ کمہ کر آگے برمھ گئی۔ سمير بميشه كي طرح اس كے بيجھے نہيں بھا گا تھا۔ بلكہ كتنى در وہيں كھڑا رہا۔ گهرى شام كى اداسى ميں اپناوجود كهيں والمن والجسك 241 جون 2012

اوراس وفت ساجده بيكم كياس جاناملتوى كركوه چوكيدارالياس كوكھرلے آئے "بال اب كمو كمياكمنا جاه رئے تھے؟"توصيف احد نے آرام سے بیٹھتے ہوئے يو جھا۔ سراید کوئی پانچھ چھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ رات کے دس گیارہ بے میں سلنے نکلاتھا۔ میرا کھروہیں آفس کے قریب تھا۔ میں روزانہ رات کو شکتا ہوا آفس تک جا تا تھا۔ اس رات میں نے میجرصاحب کوایک دو آدمیوں کے ساتھ آفس کی طرف دیکھاتھا۔ "الیاس فورا" بنانا شروع ہو گیاتھا 'پھرایک دم خاموش ہو گیا۔ توصیف احد بوری طرح متوجہ تھے۔اس کی خاموشی گراں گزری توفورا سبولے۔" پھر۔۔ ؟" " پھرصاحب بھے تہیں پتا 'انہوں نے آفس میں کیا کیا۔ میں دہیں باہررک گیاتھا 'یہ سوچ کرکہ شاید انہیں کسی کام کے لیے میری ضرورت پڑجائے۔ لیکن وہ جب ہاہر آئے تو بچھے دیکھ کرڈا ننٹے لگے کہ میں وہاں کیا کررہا ہوں اور بھی کما کہ میں کی غلط نبیت ہے آئس جانا جاہتا تھا۔ انہوں نے جھ پر الزام لگایا اور اسی وقت نوکری سے زکال دیا تھا۔ساتھ وجمکی بھی دی کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کردیں گے۔ میں غریب آدمی ہول سرا ڈر گیا تھا اور اسکے ہی الیاس اس رات کی کاروائی بناکرخاموش ہوگیا۔توصیف احد اس پرسے نظریں مثاکر سوچ میں پڑھئے۔ پھر کتنی

" "تم الکے دن فیمل آباد چلے گئے تھے 'کھر تنہیں کیسے پتا چلا کہ یمال میرے سیف سے رقم چوری ہوئی ہے .... ... پھر تنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ شمشیر علی حوالات میں ہے۔ کیسے ... جبکہ تم یمال نہیں تھے ؟"توصیف احمہ .... جرح ممیں کررہے تھے لیکن ان کی تظریب کھوجتی ہوتی تھیں۔

'جی سرامیں یمال مہیں تھا۔ بچھے مشیر علی کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے پتا چلا کہ وہ حوالات میں ہے۔ وبين فيصل آباد مين ميرك أيك جانے والے في بتايا تھا۔"الياس توصيف احمد كى نظروں سے خاكف ہوكر بتأربا

"اصل میں سر!میرادہ جاننے والا بھی یہاںِ حوالات میں تھا شمشیر علی کے ساتھ۔وہ ابھی دوہفتے پہلے رہا ہو کر آیا تھا توحوالات کے قصے سناتے ہوئے اس نے کسی شمشیر کے بارے میں بتایا تھا۔وہ بوزی ان کاذکر کر تاتھا۔میرا ذبن اجانك البيئة مشير على كي طرف جلاكميا- ميس نے اس سے حليہ يو چھاتووہ اپنے "آفس والا شمشير على نكلا-" ود پھر ۔ جو اور ہے بھین کی کیفیت میں تھے۔

" پھر ۔۔ شمشیر علی کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک میرا ذہن اس رات کی طرف چلا کیا۔ جب میں نے متبجر صاحب كو أس جاتے ديكھا تھا۔ تب ميں نے سوچا سراكہ بچھے آپ كوبتا دينا چاہيے۔ كيا پتاشمشير على بے تصور ہو۔ سر!وہ بہت بھلا آدمی ہے 'وہ چوری نہیں کر سکتا۔''الیاس بھر شمشیرعلی کی تعریف کرنے لگاتھا۔ جبکہ توصیف احمد کے کانوں میں اس کی آواز کو ج رہی ھی۔

وسين چور ميں ہول سراميں نے چوري ميں كي-"

"مر! بھے نہیں معلوم اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے جو سمجھا آپ کو بتا دیا۔"الیاس نے کہا تو توصیف احمہ کی است کی سا

"اب مين جاول سر؟"الياس بعرخا نف موكياتها-

" بنیں اجھی تم کیس نہیں جاسکتے۔ میں اس معاملے کی پھرسے اکوائری کروا تا ہوں اور جب تک اکوائری ململ نہیں ہوجاتی "مہیں یہیں رہناہے۔"

وسرامیں ۔ جھے واپس فیصل آباد جانا ہے۔ وہاں میری نوکری ہے۔ مشکل سے تین دن کی چھٹی لے کر آیا

﴿ فَوَا تَيْنَ وَالْجُسِتُ 240 جَوَلَ 2012 ﴾

مهيس ہورہاتھا۔باربارسارہ پر تظرجاتی وہ اپنی جگہ دنگ کھڑی تھی۔ "جائے لی تم نے کہ تمیں۔"یا حمین اس سے یوچھ کرفوراسمارہ سے مخاطب ہو گئے۔ "ساره!جاؤبينا عائے لے آؤاورساتھ کھے کھانے کو بھی۔" "مين آني!مين جائے في چکامول-بس اب جلول گا- بھران شاء الله اي كے ساتھ آؤل گا- "وہ ياسمين كى محبت كولسى خطرے كاالارم بحصة بوئے قورا"اجازت كے كروبال سے بھاگا۔ حسب معمول سونے سے پہلے وہ ساجدہ بیٹم کوشب بخیر کہنے کے ارادے سے ان کے کمرے میں آیا تو خلاف معمول دہ بیڈکے بجائے آرام کری پر بیٹھی نظر آئیں جبکہ ثناالماری میں سردیے جانے کیا تلاش کررہی تھی۔ "كيابات إلى المونے كااراده تهيں ہے باره نے رہے ہيں۔"وه كتے ہوئے ساجدہ بيكم كيمامنے آن بيا۔ "دبس بیٹا! دوبیر میں نمی نیند کے لی تھی اس کیے اب جیٹھی ہوں۔"ساجدہ بیٹم نے کمانو کو کہ بھی بھی ایہا ہو تا تها چرجى ده يو يحضے لگا۔ اليابي بياكوني اوربات؟ "ميس اور توكوني بات مهيل-" "كيے اور كوئى بات نہيں۔" ثانے اپن تلاش ترك كركے المارى بندكى تھی۔" ايك نہيں دوباتيں ہيں ودكيا؟ وه ثناكي طرف متوجه بهوكيا-" بہلی بات توبیہ کہ جب سے یا سمین آنی آئی ہیں 'امی کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ دو سری بات جیسے جیسے بلال ان بہلی بات توبیہ کہ جب سے یا سمین آنی آئی ہیں 'امی کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ دو سری بات جیسے جیسے بلال کے امریکا جانے کے دن قریب آرہے ہیں ملی اداس ہورہی ہیں۔" ٹنابتاتے ہوئے ساجدہ بیکم کے قریب آجیتھ " ای !" اس نے ساجدہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ " اس میں بریشانی کی کیا بات ہے۔ میں بھی تو باہر رہا ہوں اور دیکھیں وقت گزرنے کا پتا بھی نہیں چلا۔ اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس طرح بلال بھی آجائے گا۔ "
دیکھیں وقت گزرنے کا پتا بھی نہیں چلا۔ اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس طرح بلال بھی آجائے گا۔ "
دیکی میں ای کو سمجھاتی ہوں۔ پھراب تو اتنی سہولتیں ہیں۔ روزانہ نیٹ پربلال کو سامنے دیکھ کربات کر سکتیں
میں میں جا پھائی !" "بالكل اور بال المين أنى كے آنے سے كيول بريشان بين ؟"اس نے بظا ہر سرسرى بوچھا تھا جكداس كے " یا تمین کے آنے سے کیوں پریشان ہوں گی بلکہ یہ توخوشی کی بات ہے کہ وہ اب خوشی سے اریبہ کی شادی کرنا جا ہتی ہے۔ جا ہتی ہے۔ البتہ اریبہ کو فوری شادی پر آمادہ کرنے کی جو ذمہ داری اس نے میرے سروالی ہے 'وہ میری سمجھ میں منہ سے آجھ گئی میں آرہا کہ میں کیسے اریبہ سے بات کروں اور کیا کہوں۔ "ساجدہ بیگم آخر میں خود ہی اسی بات میں جیسے آجھ گئی تھد "آپ کواریبہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ای! میری اس سے بات ہوگئی ہے۔وہ امتحانوں سے پہلے شادی پر آمادہ نہیں ہوگی اور یہ ٹھیک بھی ہے۔جہال انتاع صد گزرا 'وہاں یہ چند مہینے بھی گزرجا میں گے۔"اس ور "سيات توامي بقي مجهي بي لين بير نمين سمجه پارين كه ياسمين آني براجانك عجلت كيون سوار مو گئي ہے۔" ﴿ وَا يَن دُا مِن 2012 حَول 2012 الله

الله مم ہو تالگ رہاتھا۔ اس نے سوچاوہ بھاگ جائے۔ کمیس دور سے بہت دور لیکن دل بھراس کے پاس لے آیا تھا۔ "كمال ره كئے تھے ؟"مياره نے چائے كا كم اس كى طرف برمعاتے ہوئے بلا ارادہ پوچھا۔وہ چھے تہيں بولا۔ عائے کا کمک پاڑتے ہی ایک گھوٹ کے کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ جہاں پر ندوں کی واپسی کے بعد کا سناٹا تھا۔ "دسنو! میں بہت نصنول اوکی ہوں۔ بولتی بھی نصنول ہوں۔ میری باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہو تا۔ انہیں سوچ کر بلكان مت مواكرو-بلكه سمجه لياكروكه ما تومين في كونى ناول برها بياكس برموف والى زيادتى ابنول برمحسوس ى -- "وه كرم جائے سے الحقى بھاپ پر نظريں جمائے بول رہى ھى۔ "الیی، ی تو ہول میں- تم اکثرابی بات پر تو محصے الجھے رہے ہوکہ میں دو مرول کے بارے میں اتا کیول سوچی ہول-دو سرول کے دکھ خود برطاری کیول کر لیتی ہول۔" "ابھی کس کادکھ ہے؟وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی کہ سمیرنے وقیرے سے ٹوکا تھا۔وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن اريبه يسيج الميرنے خودای قياس كيا-"نہیں اربہ تواللہ کاشکرہے آب بہت خوش ہے اور رازی بھائی بھی۔" "پھرکون؟"سمیر کی نظریں بے قراری ہے اس کے چربے پر بھٹک رہی تھیں۔سارہ نے چند کمھے تو تف کیا بھر "میری ایک دوست ہے "بہت پیاری دوست-اس کے ساتھ کچھ براہو گیا ہے۔بس اجانک...اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا 'پھر بھی اس کے منگیتر نے جو محبت کے بلند ہانگ دعوے کیا کر ناتھا 'اسے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں ہے"

وذكيونكه لغزش محبت كي موت ہے۔ "سمير كالهجه شمرا مواتھا۔وہ جيج گئے۔ "دلیکن اس نے جان بوجھ کرتو تہیں گی۔" "جان بوجه كركون كهائي ميس كرتاب-بس اجانك بى پاؤل غلط برتا بيتال اس كے بعد مجھ باقى نہيں رہتا۔ نه محبت نه بلند بانگ وعوے - "وه اب اسے مجھار ہاتھا۔ "اپی دوست سے کمومبر کرے ۔ اگر واقعی وہ بے قصور

م الله في الله في الله الما منكيتر منتخب كرد كهاموكاً- سمجه ربي مونال!"

''شاید نہیں یقینا ''اورہاں!اگرتم بہلے مرجلے پر ہی ہی باتیں مجھ سے شیئر کرلیا کرونونہ خود پریشان ہواور نہ مجھے '' يريشان كرو-"ميركواجانك تنبيهم كاموقع ل كياتها-

'میں کیا کروں بچھے تہیں پریشان کرنا اچھا لگتا ہے۔ "وہ کمہ کرجانے لگی تھی کہ یا سمین کو آتے دیکھ کررک كئي-جبكه سميرول بي ول مين جل توجلال تو كاورد كرفي لكا تفا-

"ارے میرائم کب آئے بیٹا!" یا سمین کے زم میٹھے لیجے پر سارہ اور سمیردونوں پر ہی جرنوں کے پیاڑٹوٹے

'جی 'جی بس 'ابھی تھوڑی در پہلے۔''میر بمشکل ہکلایا تھا۔ ''اچھا اچھا۔ امی ٹھیک ہیں تمہاری 'انہیں بھی لے آتے۔ بہت دن ہوئے امینہ سے ملا قات ہوئے۔''

یا سمین بول بات کررہی تھی بجیسے ہمیشہ سے الیم ہی محبت کرنے والی ہو۔ ویسٹر میں لیے آول گامی کو۔ آنی! آپ بھی آئیں نال ہمارے گھر۔"سمیر کو کسی طرح یا سمین کابیدانداز ہضم

﴿ وَا يَن وَا بِينَ وَا بِينَ وَا بِينَ وَا بِينَ وَا بِينَ وَا الْجَسَتُ 242 حِولَ 2012

"مركياده بهلاايمان دار آدمي!"وه كه كروبال سے بھاگ كھرا ہوا۔ بھاگتا چلا گيا۔ بھاگتا چلا گيا۔ اسے محسوس ہوااس کے پیرزمین کو تهیں چھورہے تھے یا شایداس کے پیروں تلے زمین تھی ہی تہیں۔ جانے وہ کماں تھا۔اس کے اندر کھسان کارن تھا۔ باہر کاشور سائی ہی تہیں دے رہاتھا۔ کتنی گاڑیوں کے ٹائرچرچرائے تھے۔ کتنوں نے اسے گالیاں دی تھیں۔ لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور پھر میلوں مسافت طے کر کے وہ اسپتال کے رہیسپشن پہ "جى ....!"رىسىشنى موجود لركايت سواليد نظرول سے دىكھنے لگا۔ "وه....يهال ميري بهن ايرمث تھي-" تيز چلتي سانسول کے درميان وہ بمشكل بول پايا تھا۔ "نام....!"الرك نے رجم كھولتے ہوئے يوجھا۔ " تاجور ... تاجور بالرك كي انكلي رجستر كے صفحول بر مجسلنے لكي تقی بھروہ اسے د مجھ كربولا۔ وسوري اس نام کي کوئي پيشنٹ يهان ايرمث تهيں ہے۔ "كيے نہيں ہے۔ میں نے خود۔"وہ دھاڑ كريك دم خاموش ہو گيااور چند لمحوں كے ليے آئكھيں بند كركے خود ير قابويانے كى سعى كى بھركاؤ نثرير دونوں ہاتھ جماكر خود كوسمارادے كر كہنے لگايہ وسنوابه جه آئم ميني كيكي بات ب- ميري بن تاجورتي في بيشنيك تفي-ميس في اسيمال المرمث كرايا تھا۔ پھراجانگ بجھے شہرسے باہرجانا پڑ کیا تومیں وہاں چینس کیا۔ تم ... تم دیکھووہ لیمیں ہوگ۔" الوكاات ومليه بھى رہاتھا اور س بھى رہاتھا لىكن شايد سمجھ تہيں رہاتھا 'چربھى دو سرار جبراٹھا كراس كے صفح " آجور 'آجورنام ہے۔ آبی پیشنٹ۔ 'وہ ہے قراری سے خود بھی رجٹر برجک گیااور لڑکے کی انگی کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں خلنے لکیں چیرجہاں اور کے کی انظی رکی وہاں جیسے اس کادل بند ہو گیا تھا۔ "جى تاجورىك نى پىشنىڭ تھيں۔"كركے نے كمه كردوسرارجى اٹھايا اوراس ميں و كھ كربولا تھا۔ "جي وه چه مهينے ملے دسچارج كردي كئي تيس-" ز حمی برندے کی اند چر پھڑا تا بھی سہم کر کنڈلی ارکیتا۔ "دسوري سرامين اس بارے ميں کچھ نہيں جانتا-"الركے كاكام جيے جتم ہو گيا تھا ليكن وہ چيخ برا-"كيے نميں جانے - بيشنك المرمث كرتے وقت آب اس كا يورا شجرونت الصواتے بي اور دسچارج كرتے وقت كون بھى اجائے بول المراغيرا آكر لے جائے بغير شناخت كے آپ نے كيے ايك لڑى كسى كے حوالے كر ' "سر'سرپلیز!"لوکااس کے چلآنے سے پریشان ہو گیاتھا۔ " مجھے میری بمن چاہیے۔ میں اسے یہاں چھوڑ کر گیاتھا۔ مجھے بتاؤ کماں ہے وہ۔"اس نے آسان سرپر اٹھالیا واكثرزك ساتھ بورااشاف بھا گاجلا آیا تھا۔وہ ان بر بھی جلآنے لگا۔ پھرسكورٹی گاروز آگئے ،جواسے تھنچتے ہوئے اہر لے جارے تھے۔ وہ اسپتال کے باہر ہی دھرتا مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اور کھا ان جا تا کوئی ٹھکانا بھی تو نہیں تھا 'بھراس کی ذہنی حالت اتنی ﴿ فُواتِينَ وَالْجُسِكُ 245 حِونَ 2012 ﴾

" ثنا ....!" ساجدہ بیگم نے تخی سے ٹوکا تھا۔" کتنی بار سمجھایا ہے تنہیں جب برے بات کر رہے ہوں تو شامنه، ی منه میں بربراتے ہوئے اٹھ کرانی جگہ پرلیٹ گئی اور آنکھوں پربازور کھ لیا تورازی بس اسے دیکھے کر رو گیا۔ بولا کچھ نہیں کیونکہ اس کی بات نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کردیا تھا کہ اچانک یا سمین پر عجلت کیوں سوار المجھے یا سمین کی عجلت پر حیرانی یا پریشانی نہیں ہے بیٹا!ساجدہ بیٹم خودہی کہنے لگیں۔"ظاہرہےوہ ماں ہے۔ يمي سوچتي ہو كى كہ كہيں چرنہ كوئى اليم بات ہوجائے كہ اريبہ ہتے سے اكھرجائے اس كيے اس الجھوفت ميں اس کی شادی کردے۔ چرسارہ بھی توہے۔ اریبہ کی شادی کے بعدِ بی وہ سارہ کا سویے گی۔ "ہوں!"اس نے پرسوچ انداز میں سرملایا پھر کھنے لگا۔"لکن ای اربیہ کی بات بھی تھیک ہے۔اس کے امتخانوں تک آپ اس کی شادی کاذکرنہ چھیٹریں۔خوامخواہوہ ڈسٹرب ہوگی۔" " تھیک ہے جب تم دونوں کی میں مرضی ہے تو پھریا سمین کو بھی صبر کرنا چاہیے۔" ساجدہ بیٹم مطمئن ہو گئی " چلیں اب آب سوجائیں۔" وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جب ساجدہ بیگم اپی جگہ پرلیٹ گئیں تولائث آف کرکے ان جبكه توصيف احمر نادم موكر كمه رب تھے۔

بورے سات مہينے بعد ایسے رہائی ملی تھی تواس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی کیونکہ اس کے اندر اچھائی کی جو سمع اس کی امال نے روشن کی تھی اور جس کا وقت کی تیز آندھیاں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی تھیں ہی میں سے اب وهوال انهر رہاتھا۔اس کا سرجھ کا ہوا تھا اس کیے نہیں کہ دہ سات مہینے کی سزا کاٹ کرلوگوں کی نظروں میں مجرم بن بیا تھا بلکہ وہ سامنے کھڑے توصیف احمد کو دیکھیا نہیں جاہتا تھا'جن کے لیے اس کے مل میں اتنی نفرت بھرچکی تقی کہ وہ انہیں قبل کردینا چاہتا تھا اوروہ ابیا کر گزر تا۔ اس کے بعد تختہ دار پر چڑھنے کے لیے بھی وہ تیار تھا لیکن اس سے پہلے اسے بہت کھے کرناتھا۔اس کیے خود کو ضبط کے کڑے پہروں میں مقید کیے کھڑاتھا۔

" آئی ایم سوری شمشیرعلی!میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔اس دفت تفتیش سے جو ثابت ہوا اسی پر عمل کیا گیا تھا۔ پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ تم پر ناحق زیادتی ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اس ایس سور س

"تم چاہتے ہو۔ ؟"شمشیر علی نے انتائی تنفرے سوچاتھا۔"اب وہ نہیں ہو گاتوصیف احمد اجو تم چاہتے ہو۔ اب جومين جابول گاروه مو گا-"

"اوکے جنگلمین!اورہال بیرالیاس کے تم یقینا"اسے بیجانے ہو گے۔اس کی بدولت ہم اصل مجرم تک پہنچ سکے ہیں۔ میں اس کاممنون ہوں۔ مہیں بھی اس کا شکرید ادا کرنا چاہیے۔ توصیف احدی الیاس کی طرف اشاره کرے کماتوبلا آراده بی وه نظرین اٹھاکرالیاس کودیکھنے لگاتھا۔

"میں نے کہا تھا یا سراکیہ شمشیر علی بہت بھلا آدمی ہے۔ بہت محنتی بہت ایمان دار۔"الیاس اپنی کار کردگی پر خوش ہو کر پھراس کی تعریف کرنے لگا تھا۔

مجعلا آدمى ... ايمان دار؟"است دهيكالگاتها-

2012 092 24日 3月日 

"چلواٹھو!میری اس دفت کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔میرے ساتھ میرے گھرچلو۔ دماغ کو آرام دو 'پھر ٹھنڈے ہو کر سوچنا۔"فضل کریم کہنے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا 'کیکن دہ اسی طرح بیٹھا تھا۔ "چلوبھائی!میں بھی اکیلائی رہتا ہوں۔ زیادہ سمیں تودوچاردن ہی میرے ساتھ رہ لو۔ پھرچہاں مل چاہے جلے جانا۔ یہ میں اس کیے کمہ رہا ہوں کہ اس جلیے میں تم مجنوں لگ رہے ہو۔ یماں بیٹھے رہے توایک دودن میں لوگ 🕊 ليقرارن لكين كم مهين-"فضل كريم في آخر من بكا يولكا زا ذا فتيار كرتي موي زروسي اسالهايا-ففل كريم كاوربه نما كحرايك كمراء اورود جاريا ئيول جننے سحن بر مستمل تفات ميلن اسے كيا فرق بر ما تھا۔وہ سات مینے ایک کو تھری میں رہ کر آیا تھا۔ بسرحال اب اس کا ذہن بیدار ہو چکا تھا۔ رات اس نے جیسے تیسے كزارى- سبح الحصنة بي حجام كے پاس كيا-بال اور شيو بنواكر آيا تو آدها كھنٹه نهانے ميں لگاديا- نفل كريم نے اسے ا پناایک جو ژادے دیا تھا جو گوکہ اسے چھوٹا تھا الیکن مجبوری تھی۔وہ نماکرنکلاتو فضل کریم ایسے دیلھارہ کیا۔ "يار! توتوبرا بانكا سجيلا ہے۔ فلموں ميں كام كيوں نہيں كرتا؟" فضل كريم نے اس كى تعريف كے ساتھ كماتو " يج كهدر با بول-لوك ابھى تك دحيد مراد كويا وكرتے ہيں۔ تھے ديكھ كر تھول جائيں گے اسے۔" "اجها الوشش كرول كا-ابهى توبيك بحد كهانے كومانك رہاہے-"اس نے كماتو تفل كريم فورا"بولا-"ہاں ہاں"آؤ! میں ناشتا کے آیا ہوں۔" وہ ہاتھوں سے بال سنوار تاجمائی پر بھے دسترخوان پر آبیٹا۔ حلوہ پوری چھولے کاسالن اور جائے۔اس وقت اس کے لیے اس سے اچھی تعمت کوئی اور ہوہی تھیں سلتی تھی۔ "تمهارے کھروالے کہاں ہیں؟"ناشتے کے دوران اچانک خیال آنے پر اس نے فضل کریم سے بوچھا۔ "میرے گھروالے وہاڑی میں ہیں۔ پورا مبرہے۔ ماں باپ سات بہن بھائی۔ میں روزگار کے لئے نکلاتو یہاں کراچی آگیا۔ بڑے دھکے کھائے۔اب اللہ کاشکرہے' آرام سے ہوں۔"فضل کریم نے چند جملوں میں جیسے مراجی تاکیا۔ بڑے دھکے کھائے۔اب اللہ کاشکرہے' آرام سے ہوں۔"فضل کریم نے چند جملوں میں جیسے بوری داستان سناوالی تھی۔ "اوریہ؟میرامطلب ہے گھروالوں کی کفالت تم کرتے ہو؟"وہ فضل کریم کے اطمینان پر قدرے جران ہوا تھا۔ "میں کیوں کردں گا ؟جب وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے تومیں ان کابوجھ کیوں اٹھاؤں؟ ہاں ابھی بھی اماں کو کچھ يلي بطيح ديتا مول-ميري امال بري جالاك باورلا في بهي-" "لاحولولا...."وہ شخت حبنجالایا۔"شرم نہیں آتی اپنی اس کے بارے میں ایسا کہدرہے ہو۔" "تیری ماں نہیں ہے تاباؤ! اس کیے تھے پتا نہیں ہے۔ بیما ئیں ہوتی ہی لاجی ہیں۔ جب ہی توساری زندگی روتی 👢 رہتی ہیں۔"فضل کریم اپنی منطق جھاڑنے سے باز سیس آیا۔ "اچھابی.... مج منج میرادماغ نه خراب کرو۔ بیبتاؤ! تم دیوٹی پر کب جاتے ہو۔"اس نے ناگواری سے ٹوک ودنوج جاتا ہوں۔ تورہنا آرام سے یمال۔ کوئی تھے پریشان نہیں کرے گا۔"فضل کریم نے جواب کے ساتھ " نہیں! مجھے بھی کھر نہیں بیٹھنا۔ ایک کام سے جانا ہے اور پھرہو سکتا ہے وہاں سے میں اپنے گاؤں کے لیے فلا حاول اس لیے کاؤں کے لیے نکل جاؤں۔ اس لیے میراا نظار مت کرنا۔ "اس نے کہا تو فضل کریم ٹھٹک کر پوچھنے لگا۔ "کہیں تواس سیٹھ کے پاس تو نہیں جائے گااس کا کام تمام کرنے؟" ﴿ فُوا تَمِن وَالْجَسِتُ 247 جَوْنَ 2012 ﴾

مفلوح تھی کہ وہ کچھ سوچ سمجھ بھی نہیں بارہاتھا۔ تین دن ہو گئے تھے اسے دہاں بیٹھے ہوئے۔ بھوک زیادہ ستاتی تو ى كزرتى ريدهى سے كھے لے كركھاليتا اور رات ميں اس على بينج برسوجا تا جہاں سے تاجور كواريبدا بينساتھ کے گئی تھی۔ اور نیز بھی ایس کہ ہرایک آدھ کھنے بعد چونک کراٹھ جاتا کھودر مملتا پھرسوجا تا۔ اس کی حالت ديوانول جيسي موكئ تھي-بال كرد آلود بھرے موتے اور شيوبردھ كئى تھي-اسپتال کے گیٹ پر کھڑا چوکیدار مسلسل اسے دیکھ رہاتھا۔اس وقت جب دونوں وقت مل رہے تھے وہ آسان كى وسعول مين جانے كيا تلاش كرد باتھا۔ شايدوه مهران چروجوات آگابيال ديتا تھاكدائي كاندھے پر اچانك ر برا المست وروب المالية المستبرية المسترية الم وہ خالی خالی نظروں سے فضل کریم کودیکھے گیا۔ "مایوس کیوں ہوتے ہو۔اللہ پر بھروسار کھو۔وہی بیاروں کو شفاریتا ہے۔دعاما نگو۔"فضل کریم اپنی سمجھ کے ودكيادعاما تكون؟ وه كھويا ہوا تھا۔ "درمین که الله بیار کوشفادے۔" "بیار کوشفادے... کون بیارے!"وہ الجھ کرفضل کریم کودیکھنے لگا۔ "کیوں تہمارا یہاں کوئی نہیں ہے اس اسپتال میں؟"اب فضل کریم الجھاتھا۔اس نے نفی میں سرملایا تو بوچھنے

" بچرتم يهال كيول بينه مو؟" "پتائمیں۔"عجیب ہے بی تھی۔

مطابق بول رباتھا۔

W

"اس ناب "يانبيس" كاندازيس سراوركندهول كوجنبش دي تهي-

"كُونَى كام دهندا نهيں كرتے؟" نفل كريم نے يوجها پھرخودى كينے آگا۔" ايسے بے كاربردے رہنے كاكوئى فائدہ نهيں - اگر زندگی سے اکما چکے ہو'تب بھی زندگی ختم نهيں ہوجائے گی-اللہ نے جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ تو پوری كرنى يرس كي مجركيول خود كوضالع كررہے ہو۔"

"بنی خودکوضائع کررہا ہون میں۔"اس کے اندراجا نک ابال اٹھا تھا۔" میں نے اس وقت خودکوضائع نہیں کیا تھا 'جب میری مال مری تھی۔ نہ اس وقت جب میں باپ کے گھرسے نکلا تھا۔ گیارہ بارہ سال کا تھا میں تواس وقت محنت مزدوری کے ساتھ بردھائی کی۔۔افسرینا۔"

فقل كريم جرت سے اسے دیکھے جارہاتھا۔

وہ ہولتا چلا گیا۔اپی زندگی کے سارے نشیب و فرا زبیان کرڈا لے۔ آخر میں تاجور کی گمشدگی کامزاوار توصیف احدكو تهراتي مويخان كے خلاف ايسالاوا ابلاكه وه خودا بني وہاں موجود كى برجران موكياتھا۔

"میں یبال کیا کررہا ہوں۔ جھے تو برے کام کرنے ہیں اور اس توصیف احدے اپنی بمن کابدلہ لیناہے۔ میں

"آرام سے بھائی آرام سے۔"فضل کریم اس کا بازوتھام کر کھنےلگا۔جوش سے نہیں ،ہوش سے کام لو۔ورنہ ددبارہ جیل جہنچادیے جاؤ کے۔برے آدمیوں سے ادنا آسان مہیں ہو تا۔" اس نے "بہونہ" کے انداز میں سرجھنگ کر ہونٹ جینچے۔

وَا يَن وَا بِسِكَ 246 حَول 2012 الله

"إل إسب كوبلال امريكا جاربا ب تا إس كيه ميس في سوجا بجهوتي مولى تقريب كرلي جائي تمهاري باتي اي اي فیلی اور امیند کے ہاں سے سب آئیں گے اور ہاں! تہمارے ڈیڈی کی دوسری فیلی بھی۔"یا سمین سارہ کودیکھ کر بتارى تھى، ليكن اس كارھيان اس كى طرف تھاجوسب سن كر بھى پچھ تہيں بولى تھى۔ "تومما إبيسب آب كوپلے كرنا جاہيے تھا كيونكر بلال تو آج رات كى فلائث سے جارہا ہے۔ كھانے كے دوران ہی افرا تفری مج جائے گ۔"سارہ کوافرا تفری کاسوچ کرہی عجیب سالگ رہاتھا۔ ''نہیں بیٹا!بلال کی فلائٹ منبح پانچ ہجے کی ہے۔ تین ہجے تک اسے ایرپورٹ پہنچنا ہو گا۔ ہم اس سے پہلے فارغ ہوجائیں گے۔ کیوں اربیہ؟ کیا سمین نے اسے مخاطب کرکے گویا اسے بولنے پر اکسیایا تھا الیکن وہ کندھے اچکاکراہے کمرے میں آگئ اورجب تک وہ کیڑے تبدیل کرکے فارغ ہوئی سارہ بھی آگئی تھی۔ میں چیج کرلوں بھر کھاناساتھ کھائیں گے۔"سارہ کہتے ہوئے اپنے کیڑے اٹھاکرواش روم میں جلی گئی۔ بھردونوں ساتھ ڈاکننگ روم میں آئی تھیں۔وہیں تاجور کی بی ہے قرآن پاک کاسبق لے رہی تھی۔ " "أكتي بينا إبينيو مين كهانالاتي مول-" بي كي تهتيم وي أتضف لكي تحييل كه ساره في الهيس روك ديا-"د منیں لی لی آب بیٹیس میں کھانا کے آلی ہوں۔" "اليے بى مت لے آتا۔ گرم ضرور كرتا۔"وہ كہتے ہوئے كرس تھینچ كربیٹے گئی اور تاجور كو قرآن پاك برھتے تاجور ہے کریتے ہوئے باربار بی بی کود مکھ رہی تھی تب پہلی باراس نے غور کیا 'تاجور کی سنہری آنکھول میں بے لڑی سات پردوں میں جھپ جائے تب بھی دکھائی دے گی۔"وہ بیر سوچ کر مسکرائی 'تب ہی سارہ کھانا لے کر آئی اورجب بینی تو سرگوشی میں اس سے پوچھنے لکی۔ اس نے سارہ کودیکھا 'پھر آ نکھوں سے تاجور کی طرف اشارہ کرکے وہ بھی سرگوشی میں بولی۔ "سوچرای مول محماد کے لیے کیسی رہے گی؟" "كيا!"ساره الحيل بري-"م البھي سے حمال ميرامطلب ہے ابھي تووه. "بس چپ، وجاوُ بجھے یو نمی خیال آگیا تھا ... آئی ایم ناٹ سیریس۔"وہ سارہ کوٹوک کراپی بلیث میں سالن "ویے خیال برا نہیں ہے۔" سِارہ کے اندِراب تھلبلی مج کئی تھی۔ "نچارید! مجھے توبیا تی عزیز ہو گئی ہے کہ بھی اس کے جانے کا سوچ کرہی میں پریشان ہوجاتی ہوں۔" "اجھابس!کھاناکھاؤ۔"اس نے بھرٹوک دیا اور جلدی کھانا ختم کرکے کمرے میں آگئ۔ گوکہ اے یاسمین کا بب کورعو کرنا کھل رہاتھا 'لیکن گھر کی تقریب تھی ہیں کیے وہ خود کوالگ تھلگ نہیں ر کھ سکی 'بلکہ شام میں اٹھتے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ چھ در بعد ہی توصیف احمد 'خالدہ اور بچوں کے ساتھ آگئے تووہ ان کے ساتھ مصروف ہوگئ۔ سب کے آجانے سے ایک طویل مرت بعد توصیف ولا میں انجھی خاصی روئق ہو کئی تھی۔سب خوش تھے۔ یا سمین سب کے آئے بچھی جارہی تھی۔اس کابی بالکل نیاروپ تھا جواس سے پہلے کسی نے بھی شیس دیکھا تھا ' كيونكه إس في اول روزي، ي مسرال والول كومنه نهيل لكايا تقا-بيرسي جانتے تھے ، پھريتا نهيل كيسے اس كى تبديلي پر كوئي جران تفانه پريشان-بس ايك وه تھي جواندر ہي اندر کڑھ رہي تھي جيونکه وه ياسمين كامقصد جانتي تھي

و "میں!وہ میں بعد میں کروں گا۔ابھی کھے اور کام ہے۔"وہ کمہ کراٹھ کھڑا ہوا اور اپناجائزہ لینےلگا۔ مخنوں سے او کی شلواراورای طرح جھوٹی میں میں اسے اپنا آپ برا عجیب سالگا۔ "اجھا! یہ تھوڑے پیسے رکھ لے۔" فضل کریم نے کہاتوہ چونک کراسے دیکھنے لگا۔ "قرض مجھ كركے لے يار! خالى جيب كمال جائے گا۔"فضل كريم نے كہتے ہوئے زبردسى اس كے ہاتھ ميں سے دینے چاہے تووہ اسے روک کر سہولت سے کھنے لگا۔ "ميري جيب خالي ميں ہے يار! جيل كى مزدورى مل كئي تھى۔ في الحال كافى ہے اور ہاں! تہمار بياس موبائل ون توہو گا...ا پنا ممبردے دو۔ میں چرتم سے رابطہ کروں گا۔" "صرف رابطه مين مكنا بھى ... بير مين كه بھول بى جاؤ-" "" ہیں "ہیں! تم بھولنے والی چیز نہیں ہو۔ یوں بھی ابھی یہاں میرے پاس ٹھکانا نہیں ہے۔ گاؤں سے والیسی پر "" سيدها تمهارے پاس بى آول گا- "اس نے كهانو فضل كريم اينے سينے پر ہاتھ ركھ كربولا۔ "ضرور!میں ہر خدمت کے لیے تیار ہول۔" "مهرانی ہے تمهاری-"اس نے تفل کریم کو مطلے لگایا "پھراس کا سیل نمبرلے کراس سے پہلے ہی اس کے گھر پھرپہلےوہ جس ایار نمنٹ میں رہتا تھا اس کے مالک سے ملا۔ شمشیر علی کویقین تھا کہ اس نے ایار شمنٹ ایس کے لیے خالی نہیں رکھ چھوڑا ہو گااوروہ اپار ممنٹ کے لیے گیا بھی نہیں تھا۔نہ بی اسے سامان سے غرض تھی ۔ البته اینے ضروری ڈاکومنٹس کی فکر تھی۔وہ اسے مکان مالک سے مل گئے۔ساتھ اس کے بینک کی چیک بک بھی م میلی-اس نے مالک مکان کاشکریہ اوا کیا 'پھراس کے بعد بینک میں اپنا اکاؤنٹ جیک کرکے اس وقت گاؤں کی راہ لی

经 经 经

یہ اتفاق ہی تھا کہ اربیہ اور سارہ آج ایک ساتھ ہی اپنے اپنے کالج سے لوٹی تھیں تو گھر میں غیر معمولی ہلچل نے دونوں کو اجھنے میں ڈال دیا ۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا' پھرنہ سمجھنے والے انداز میں کندھے اچکا کراندر آئیس تولاؤ کے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جیسے بہت سارے مہمانوں کے بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ جبکہ یاسمین کی آواز ڈرائنگ روم سے آرہی تھی جو یقینا "ملازموں کے سربر کھڑی صفائی کروارہی تھی۔ جبکہ یاسمین کی آواز ڈرائنگ روم سے آرہی تھی جو یقینا "ملازموں کے سربر کھڑی صفائی کروارہی تھی۔ "لگتا ہے "گوئی خاص مہمان آرہے ہیں۔"سارہ نے کہا تو وہ جو خود بھی ہی سمجھ رہی تھی چونک کرسارہ کو دیکھنے گئی۔

""مماسے پوچھتی ہوں کون آرہاہے۔"سارہ اجانک مشتاق ہو کرڈرائنگ روم کی طرف بردھنے گئی تھی کہ یاسمین آگئی اور ان دونوں کو دیکھتے ہی کہنے گئی۔ سات میں آگئی اور ان دونوں کو دیکھتے ہی کہنے گئی۔

"اجهاموا"تم دونول آگئیں۔ چلو!کھانا کھاکر چھوریر آرام کرلو۔"

" الله المين في من المستحد المستحد الموارث كيا هين في المين في الما الوده به اختياراس كي طرف منوجه مولي. متوجه مولي.

"سب كو؟ ماره نے نہ سمجھتے ہوئے وضاحت جابی۔

﴿ فُواتِين دُاجِسَتْ 248 حِولَ 2012 ﴾

﴿ وَا تِن دَا بِحَالَ 249 حَوْنَ 2012 ﴾

دومی نے سوچا کہیں دازی مارے محبت کے تہمیں آدھے داستے ہے واپس نہ لے آئے کاس لیے خودہ ی اس پلیس جس بھی آورے بیش کی۔

میس بلیس جس بھی آور۔ "اریبہ نے بلال کی شریر نظروں کے جواب جس توجیج بیش کی۔

دوری آبالکل بی بات ہے۔ بیس اسی وقت سمجھ گیا تھا 'شام میں جب آپ شخفل ہے اٹھ کرلان میں چلی گئی

میس ۔ "بلال جمانے نے باز نہیں آیا۔

دورارے کم تو برے سمجھ دار ہو گئے ہو ' مائی آئی نا حق پریشان ہو رہی تھیں کہ بچہ اتن دور جا رہا ہے۔ "وہ ذرا فل نفس نہیں ہوئی تھی۔

دور کھیا اب آپ ای کو میرے غلاف ورغلانے والی ہیں۔ "

دور تھیقت بیان کر کے انہیں تسلی دینے کو اگر تم ورغلانا سمجھوتو ہیں کیا کہہ سمتی ہوں۔ "

دور تھیقت بیان کر کے انہیں تسلی دینے کو اگر تم ورغلانا سمجھوتو ہیں کیا کہہ سمتی ہوں۔ "

دور تھیقت بیان کر کے انہیں تسلی دینے کو اگر تم ورغلانا سمجھوتو ہیں کیا کہہ سمتی ہوں۔ "

دور تاری کی کہیں گی۔ "

ار بیا اور بلال کی دلچ سے نوک جمون کی تمام راستہ جاری رہی تھی۔ اس دوران اجلال رازی صرف محظوظ ہو تا اس کا خوصلہ کرتے کرتے بھی دور بڑی تھی۔ بلال کو ایک کے سال کو رخصت کرتے ہو کے ساری شوخیاں وہ تو ترکئیں سے دور جاری کی در بلال کو سے نور ان کے کہ جاری ہو اگلے اور جب تک نظر آتا رہا 'وہ دونوں دہیں کھڑے دہے سے بھر ازی نے اس کا خوصلہ برجاتھ رکھا۔ "

میں سے سے بھر ازی نے اس کے کند ھے پر ہاتھ رکھا۔ "

دور آئی جیلیں۔ اب بلال آدھے راستے سے نہیں لوٹ سکتا۔ "وہ آنسووں کے در میان بے ساختہ نہیں پڑی ' پھر سے سیک سنگ بھی گاڑی میں آئیٹی ۔ "

میں سنگ سنگ بھی گاڑی میں آئیٹی ۔ "

اس کے سنگ سنگ چلتی گاڑی میں آبیٹی ۔ اس کے سنگ سنگ چلتی گاڑی میں آبیٹی ۔ جناح ٹرمینل کی تیزروشنیوں سے نکل کرجب گاڑی کمی سنسان سڑک پر فراٹے بھرنے گئی تب اجلال را زی نے اچانک اس سے پوچھا۔ ''کماں چلیں ؟''

کہ دہ سب کواپنا ہم نوابنا کر جلد سے جلدا سے اس گھرسے رخصت کرنا چاہتی تھی' ٹاکہ اپنی سرگر میوں میں آزادہو سائے۔

" "كتنى خودغرض عورت ہے۔"اس كے اندرد كھ كے ساتھ ڈھيروں تلخى بھر گئى تھی۔ دل چاہا سارى مصلحین بالائے طاق ركھ كراس بھرى محفل میں اس عورت كاپر دہ چاک كردے۔اس كے بعد جو بھی ہو۔

ادر کیا ہونا تھا'یا سمین کاکیا بگر'آ'وہی اپنا بھرم کھودنی۔ ''شاید میں ٹھیک ہے۔ مجھے اس گھرسے رخصت ہوجانا چاہیے۔ ہث جانا چاہیے اس عورت کے راستے سے' پھریہ جو مرضی کرتے پھرے۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے اس کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیں میں بیوی بن جاؤں۔ اجلال را زی کی بیوی' پھرکوئی مجھ پر انگی نہیں اٹھا سکے گا۔''

وہ جانے کیا کیا سوچے جارہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں اجلال رازی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہاتھا۔ اس کی نظریں کہیں اور جمی تھیں۔

اس نے اجلال رازی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا توسارہ ہمیر کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ سارہ اس خرک کھڑی تھی کہ اس کا آدھا چرہ نظر آرہا تھا اور غالبا سمیر کو کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے بھی لگ رہا تھا 'جیسے دلائل وے رہی ہو۔ باربار سر جھنگنے سے اس کے کان کا بالا جھول رہا تھا اور شاید اس جھولتے بالے میں کہیں کچھ ڈول رہا تھا۔ وہ اچانک پریشان ہوگئی۔ اجلال رازی کو دیکھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی وہیں جی تھیں۔

"رازی!"اس نے محض آبی محبت کی زور آوری آزمانے کی خاطرول میں پکارا تھااور ای بل اجلال رازی نے اسے دیکھا تھا۔

وہ شانت ہو کر مسکرائی اور اٹھ کراپنے کمرے کی طرف بردھ گئی "کین لابی میں ہی سارہ بھا گتے ہوئے اس کے سامنے آگئی۔ سامنے آگئی۔

"سنو! آجور بے جاری اکیلی کمرے میں بیٹھی ہے۔ میں اسے یہاں سب کیاس لے آتی ہوں!"سارہ نے کہا تووہ نفی میں سرملا کربولی۔

" بنیں اتم مجھتی کیوں نہیں ہو؟ ہرکوئی اس کے بارے میں سوال کرے گا۔" "میں مطمئن کردوں گی سب کو۔" سارہ فورا سبولی۔

" پھر بھی نہیں۔"وہ سختی سے منع کر کے کہنے لگی۔" بچھے بھی احساس ہے کہ وہ اکیلی کمرے میں بند بیٹھی ہے بن میں بہترہے۔"

ں۔ ہوئے جلی گئی۔ تواس نے بیٹ کردی ہے۔ "سارہ منہ پھلا کربر پرط تے ہوئے جلی گئی۔ تواس نے بیٹ کردیکھا۔ اجلال رازی اسے لان میں چلنے کا اشارہ کررہا تھا۔ اس نے مسکرا کرا ثبات میں سرہلایا 'پھراعتاد سے لان کارخ کیا نتا

## 公 经 经

اجلال رازی نے ساجدہ بیگم اور نٹاکوار پورٹ جانے سے منع کردیا تھا کیونکہ جانیا تھا کہ ساجدہ بیگم وہاں صرف روقی رقبی رہائی ہے۔ روقی رہاں کے جانے پر روئی تھیں تووہ کافی عرصہ وہاں بے چین رہاتھا۔اس لیے اس نے ساجدہ بیگم اور نٹاکو سمجھا دیا تھا۔ رات دو بجے وہ بلال کولے کر نکلا توا ہے پروگرام کے مطابق پہلے اربیہ کو پک کیا تھا ،جس پر بلال بولا تو بچھ نہیں 'البتہ بہت شریر نظروں سے اربیہ کو دیکھا تھا۔

﴿ فُواتِينَ وُالْجُسِتُ 250 جِونَ 2012 ﴾

و فرا ين دا بحث 251 حول 2012

وواسيد!"اجلال رازى كراياتها عرايك دم اسد وهلل كريلنااور تيز تيزقد مول سے جلن لگاتوده جوابي حواس مورای تھی۔اس بری طرح دھلیے جانے پر پہلے سناتے میں آئی بچراس کے بیچھے بھاک۔ "رازی برازی!"وه بکارتی جاری کھی لیکن اجلال رازی کواس کی آوازسائی بی سین دے رہی تھی۔وہ اینے وفیوں سے اتھی نیسوں سے بے چین تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ کیااور اس کے بیتھے ہی پوری ونارے گاڑی بھگادی۔ رات کے آخری برسوک سنسان تھی۔ اریبہ پہلیباراس سے بہت خاکف ہو گئی تھی۔ کچھ کسنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کاچرہ سرخ ہورہا تھا اور آنکھوں میں باغی لہوں کی سی کیفیت تھی وہ مزید خاکف ہو کرشیشے سے باہر وسيع آسان پر تنها جانداب سوگوارلگ رہاتھا۔ مشمشير على ابا كے سينے سے لگ كربهت رويا تھا ' پھر بھى انہيں اصل بات نہيں بتائى كدا تناعرصہ وہ كهاں رہا۔ اس وكيابتي اوربيكه وه تاجور كو كھوچكا ہے۔ ابااسے چيپ كرانے كے ساتھ اس كے رونے كاسبب بوچھتے رہ گئے۔ "ميں بهت پريشان مول ابا أميري نوكري بھي جلي گئي-ميرے ليے وعاكريں-"وہ بس مي كيے جارہا تھا۔ و کے موری چلی گئی کوئی قیامت تو نہیں آگئی جو تورورہا ہے۔"ابا کی پریشانی جسنجملا ہم میں بدل کئی تھی۔ ترف توميراول الما كوركاديا ... اوربياتواكيلاكيول آيا ہے "باجوركوساتھ كيول نميس لايا؟" وأجورا بھي تهيں آسكتي-"وه اس بات سے پريشان تفاكه كهاں سے لائے گا تاجور كو۔ ودكيول الجمي تك تفيك نهيس موئى؟ "ابانے جرح كے انداز ميں يو چھاتھا۔ ود تهیں ابھی اس کاعلاج چل رہاہے۔" "سال ہونے کو آرہا ہے اور ابھی تک اس کاعلاج چل رہا ہے۔ یہ شہری ڈاکٹر صرف پیے بورتے ہیں علاج میں کرتے اور تواب کمال سے بیسے بھرے گا۔ نوکری توہے نہیں تیری اور میراا پنابہت خرجا ہے میں نہیں دے الملا-"اباكي آخرى بات يراس عصه آكيا تفا-ورمیں کب مانگ رہا ہوں آپ سے۔ کرلوں گامیں کھی نہ چھ ایپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔" "دونو چررو ما کیول ہے؟" "پاگل مول تامیں "آپ کی محبت میں رورہا تھالیکن آپ کواحساس ہی نہیں ہے۔ میرانہ تاجور کا۔"وہ ابا کے من جهور كرائه كمرا مواروا\_ "بال تونے تومیراً برط احساس کیا 'برط سمارا دیا مجھے 'جو مجھ سے امیدر کھ رہا ہے۔ "ابا بھی احساسات سمجھتے ہی وی کو مخاطب کرکے ہولے۔ "دسن رای ہے! کھ کھانے کولے آ اس کے لیے وورسے آرہاہے۔" والمن والجنب والجنب المحال 2012

"بن ؟"وه چونک كراسے ديكھنے كلى۔ "ادھر نہیں "ادھر کھو۔" اجلال رازی نے آنکھوں سے اشارہ کیاتواس نے بے اختیار کردن سیدھی کرکے ورمياتي تاريخ كاجاند بري فراخ دلى سے ان برائي جاندني تجھاور كررہاتھا۔ "جهيم من في الدسياتين كي بين؟ وه يوجه رباتها-"إل!"أب كونى بروه تهيس تفا وه بارباراعتراف كرناجا متى تھى اور كررى تھى-"جب تم امریکا میں تھے تو میں اس سے تمہارااحوال ہو چھتی تھی اور تمہیں سند ہے بھی بھیجتی تھی۔ حالا نکہ الم روزانه فون برباتيس كرتے تھے بھر جھی۔" "بال پر بھی کھے ایس باتیں ہوتی ہیں جو ہم صرف جاند کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔"وہ دونوں پر فسول ماحول میں "اجهامين مجهى صرف مين بي كاللهول-" "جانداكيلا صرف تهاراتونميں ہے۔ نيرسب كارازدال ہے۔سب كياكل بن سے واقف ہے۔" "جب ہی ہنستا ہوا لکتا ہے۔ ابھی بھی دیکھو ہمسکرارہاہے۔ "كيونك تم خوش مو ميس خوش مول اس كي مسكرار باس-" "الميس سوگوار لکيا ہے۔"اجلال رازي نے کہتے ہوئے ٹن لے کرايک دم گاڑي کوبريک لگائے تھے وہ جو نکی سفید جاندنی میں سرکش کبریں انجیل انجیل کرجیے جاند کوائی آغوش میں لیناجاہتی تھیں۔ "بانی گاڈرازی ابیامنظر میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔"اس کاا شتیاق انتناؤں کو چھورہاتھا" تکھوں میں ایسی چک تھی کہ اجلال رازی اے دیکھارہ کیا۔ " خيلونال وبال باني مين حلتے بين- "وه كينے كے ساتھ اپني طرف كادروازه كھول كراتر كئي ستبده چونك كراترااور اس كالماته تقام كرساطل كي سيرها ارت الكاليكن بعرابرون كي مرتشي و مكه كررك كيا-"لبس اربید! آگئے شیں جانا۔ ساہے پورے چاند کو دیکھ کرلبریں باغی ہوجاتی ہیں اور انہیں دیکھ کرانسان اپنی "ادمورازى ابيسى سائى باتيس رہے دو علود" ده اس كے باتھ سے اپناياتھ نكال كرماك كورى موئى۔ "اربيد!"وه تيزي ساس كے بيچھے ليكا تفاليكن وه لمرول تك بينے جي تھي۔ "بيركياياكل بن إ-"وه ناراض بواتوجوابا "وه اس برياني الجهالني لكى ساتھ ساتھ النے بير مزير آ كے برجتي جارہی تھی کہ اچانک تیز لہرعقب سے اس سے یوں ظرائی کہ اس کے بیراکھڑ گئے۔وہ اوندھے منہ گر رہی تھی ليكن اس سے يملے بى اجلال رازى نے اسے تھام ليا تھا۔ 'رازی!" بے مدخوف زدہ ہو کراس نے اس مضبوطی سے اجلال رازی کے بازد تھامے کہ اس کے ناخن شاید كى يرانے زخم ميں پوست ہو كئے تھے۔

و المن والجسيد 2012 - 25 مول 2012

W

W

ρ

S

قدم پیھے ہٹ گئ "بتاؤ تابان إميرك بلانے پر آؤگي تان - چلوگي تامير بساتھ - ميں تنہيں لينے آيا مول-"وه اچانك نميں بلهراتها بمت يملياس في سويخ ليا تفاكه وه يابال كولے آئے گا۔ "جھے سے برنی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے تنہیں مایوس لوٹاویا تھا۔ مجھے معاف کردو تابال!" مایال سراسیمات دیکھے جارہی گی۔ "ميرايهال كوئى نبيل ب تابال!بس أيك صرف تم مو- ميس تمهار عليه آيا مول- تنهيل ليف چلوجم ابھى ا سے ایک اسے اور اسے اور اسے اور اسے میری شادی ہو گئے۔ میری شادی ہو گئے۔ " تابال نے اسے ٹوک کراپنے " مجھے پتا ہے۔ تہماری بج دھج نے سب بتادیا ہے مجھے۔ یہ بھی کہ تم خوش نہیں ہو۔ اتار پھینکویہ سب جھوٹی ياب - " مابال نے ہاتھ اٹھا کرا ہے خاموش کرا دیا۔ " یہ جھوٹی خوشیاں نہیں ہیں شمشیر امیرا مرد مجھ سے بہت پیار کرتاہے۔اس کابس چلے تووہ ساری دنیا اٹھا کر میری جھولی میں ڈال دے۔" "ادر میں ... میری محبت؟"اس کی آواز ٹوٹ کئی۔ "تہاری محبت " آباں ایک دم آگے آئی اور نرم زمین بریاؤں مار کر کہنے گئی۔ "تہاری محبت دیکھو "بیس کمیں تم نے خود ہی تو دفن کی تھی اور جود فن ہوجائے اس کی پھرپڑیاں ہی ملتی ہیں۔ "بھول جاؤشمشیراسب بھول جاؤ۔ گڑے مردے مت اکھاڑو۔ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔اس لیے کہ یہ تقذیر کا فیصلہ تھا۔ تم نے مجھے میں سبق پڑھایا تھا ناں 'پھرتم تقذیر سے لڑنے کیوں آ سکتے ہوئ" "جاؤ علے جاؤشمشیرامیں تمهارے بلانے پر نہیں آئی اور اگر تم بلاؤ کے تب تو مرکز بھی نہیں آؤل گی- س رہے ہونان! یابال تقزیر کے تھلے پرخوش ہے بہت خوس وہ ہنا چاہتی تھی لیکن آنسوچھلک گئے۔ تبوہ پلٹ کربھاگ کھڑی ہوئی۔ شمشیرعلی نے چاہا سے دور تک دیکھے سين اس كالوراد جود س موچكاتها-(باقى أئنده ماه إن شاء الله) ﴿ فَوَا ثَيْنَ وَالْجَسِتُ 2012 حِولَ 2012 ﴾

اس نے سرجھنکا پھرنل پر منہ ہاتھ دھو کربر آمدے میں بچھی چارپائی پر آبیطاتو فورا" ہی امال نے اس کے سامنے رونی سالن لار کھا۔ اسے بھوک تولگ رہی تھی لیکن اباکی باتوں سے دل ایسا ہوا تھا کہ نوالہ طلق سے اترہی منيس رہاتھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کرمنہ سے لگایا تھا کہ بیرونی دروازہ کھلنے کے ساتھ بکارتی آواز آئی تھی۔ اس نے فورا "منہ سے گلاس مٹاکر دروا زے کی سمت دیکھا۔وہ تاباں تھی۔ہیشہ سے مختلف بجی سنوری دونوں کا سی نے فورا "منہ سے گلاس مٹاکر دروا زے کی سمت دیکھا۔وہ تاباں تھی۔ہیشہ سے مختلف بجی سنوری دونوں کلا سیوں بھر بھرچوڑیاں مجانوں میں جھمکے اور ناک میں جیمکتی لونگ نے تواس کے حسن کوچار جانداگادیے ہے۔ "ارے بیا تی مدت بعد تم کیے راستہ بھول پڑے۔" تابال نے اس کے سامنے رک کر پوچھا تو وہ چونک کرادم ورئیں تم سے بوچھ رہی ہول۔ بری مدت بعد آئے ہو؟" تابال نے چرابی بات دد ہرائی تووہ سنبھل کربولا تھا۔ المسى لگ رئى بول-" تابال شوخى سے كه كرائي آب كود يكھنے كلى بھرائى چوڑيوں پر ہاتھ بھيرتے ہوئے "يَانْين-"وه نظرين جِراكياتو يابال كهلكهلا كربنسي "بحركين كلي-"برے بے مروت ہو۔ تھو ڈی تعریف ہی کردو۔" "کیول میں کیول تعریف کردول۔"دہ اجانک اکھڑگیا۔"اس سے کراؤا بی تعریف جس کے لیے اتناہار سنگھار رکھر تی میں " "توتم على كيول رب مو- مهيس اجها نهيل لك رباتواين أيكسي بند كرلو-" مابال ن ماك كرنشاند لكايا تفا-"دمہيں چاچى سے كام بے تا عاؤده اندر ہيں۔" "جھے پتاہے۔"وہ کمہ کر آگے بردھی تھی کہ وہ اسے مخاطب کے بغیرقدرے اونجی آواز میں بولاتھا۔ "مين شرواكي باغ جاريا مول-" تابال رك كراس ويلحف كى ليكن وه جاربائى كى دو مرى طرف سے اتر كربا برنكل كيا۔ کوکہ آبال کی بچورج ظام رکررہی تھی کہوہ پرائی ہو چکی ہے ، پھر بھی جانے کیوں اسے یقین تفاکہ وہ ضرور آئے ي-نبرداكي باع كاس محصوص كوف مين جمال ان كى محبت بردان چرهى تقي وه زم زمين بربيده كر تابال كا انظار كرنے كے ساتھ اسى كے بارے ميں سوچنے لگاتھا۔ كھودر بعد تابال بج بج آئ اور قدرے سلھے انداز ميں "میں نے کب بلایا ہے؟"اس کی پیشانی پر بھی بل رو گئے۔ "مين شرواك باغ جاربا إول أيه كون كمه رباتفا-" تابال في جنايا توده چرومور كردوسرى طرف ديكھنے لگا۔ تابال کھوم کراسی طرف آئی۔ "چلوتھیک ہے۔ تم نے شیس بلایا۔ میں آپ ہی آگئ ہول۔" "ميرے نه بلانے پر آئی ہواور اگر میں بلاؤں تو۔"اس کے کہجے میں جانے کیا تھاکہ تاباں خائف ہو کرایک

﴿ فُواتِينَ وَاجْسَدُ 254 جَوَنَ 2012 ﴾

W

P

K

C

8

\_

M

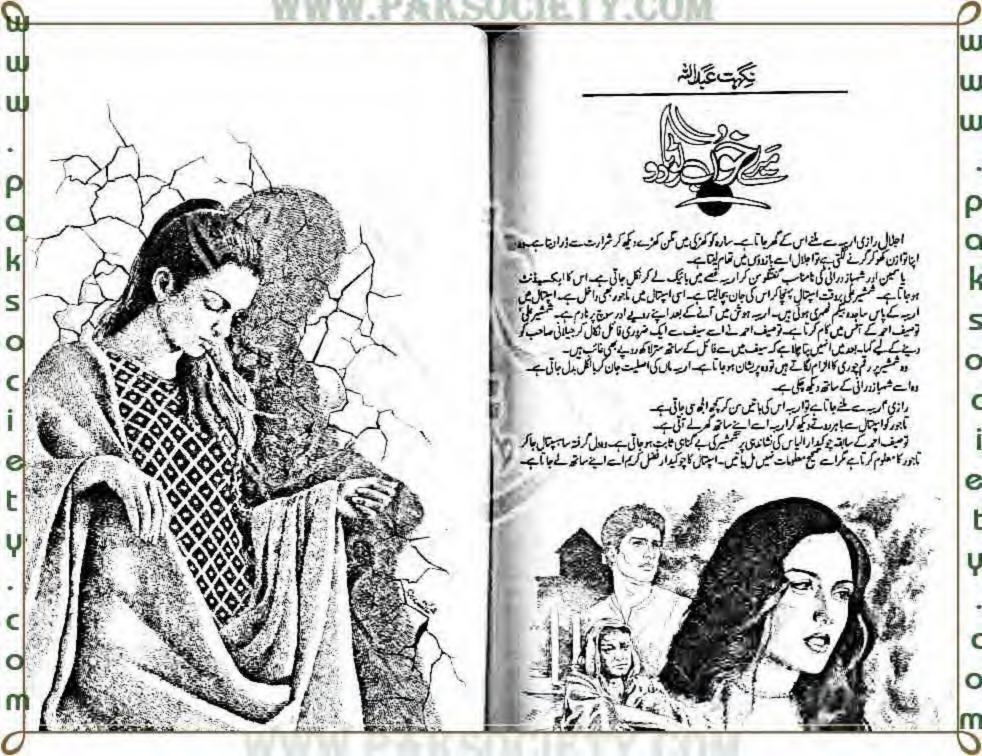

الل فاكب وحرار متاقعاد ليكن يو كيدود كمدر يقع الي خوف يال كاجان يد فام كان يتفاهو في على ومارار مر افادر برار کا در کا داے میے قبر ش سے مخال کی گا۔ امریرے جاکر کا در کولے آ۔ "اہا محم صاور کر کے لیٹ کئے۔ اس کا مِل جا ا۔ ایا کے توال سے لیک کرمت دے ادرائس جائے کہ و اجور کو مو کاے میں اس کی بعث نسی مولی اور معاقواں کا وقدم ملے کی میں س می پرجی اس ای دقت جانے کا فعال کی -اسور ادور بالمراعي والمامون ويشكل وليا إجراء كري حور كر الله الماء رات بحرى سافت كيدوه كراتي بخالواس ونت جرى اواعي مورى محى-اسكياس ابنا مكاناته تما نس بس اراورك كاربد ماصل ريم كرماينا-الله الماري تحق من الموالية الموارد على توسد في وروان ملا بعود والدين التي ديريا بركوارات الرسك المسلل وروان ملا وروان ملا من المورية والمعلل مراح المورية والمعلل مراح المورية والمعلل مراح المورد المورية والمعلل مراح المورد ا والمرائي جكدر كركو وكيا-اورده مى اب مرف مواج ابنا تعاكي كلديس كم سنرف برى طم محكاوا تعاجر مى والناجي وميل كياتها - كنى كوغى برلس بمي الدكر بين كيايال كل كدا جال معلنه لكا تعاتب كيس جاكر فيد موان بوني و جمره بمت اساسويا تعا-ديروهل ري هي باس كي آكم كل تربيل اس فايد في شعيرو كرام كوس ساح اس على مرفرت دوزكار مامل كرنا تفاكوك اس كے اكاؤت على إنى رقم موجود حى كداس كے يع آف مين آرام ے كن ركتے تے الكن والتى رقم ير كليدكر كے قام غ تس بيند سكا قداؤرنى الحال اے قل نائم جاب بحى تسيل كرناس كوكداس طري الدوكودادر يحد كرى ميس سكا قواجدات أجوركو طاش كرنا قاراس لياس فيارث الم جاب كاسوع أتمااور البحى اس الملي حراكيد والمتحالان على كاسوق كروا تدكيا تعا-ادرے قرآن اکردے کے ساتھ ایلے اندامی کول می ادراب معاقار کے انداز معن الراب عاقار کے الزرجے الی حق جى اس كاندرستل جواكي بي كادر بمرى كيفيت مى اس عى كيدائع موكى مى المحادث مى ومن ين رب الحق مى حل جابتاب وراسات مال كياس وياساكياب كالمال آجات وابايا المين قا-رب روع كرك اس كالدوم والكيا قالوروه برنمازي المينالي كالاستى اورعافيت كردعا كنى-اس وت مغرب كي نماز كي بعدود إلته بمبلاك بينعي مح-" سرے اللہ امرا بعالی جال کسی مجی ہے اے اپن المان عی رکھنا۔ میرے بعالی کو کوئی پریٹائی نہ ہو جو بر مندریات مجرک اسمی ادر جانمازلیت کردای تومان کوکوئید کی کریکی محتضو زادگی خی-" بھی داہ ایس ہو تمہارے جیسی ماں اے سراہ کرکتے تھی۔ امت ذوش قست تمہار اجالی مجے بھیں ہے ں جال کیس بھی ہوگا تمہاری دعاؤں کے مصاری ہوگا۔" آجور تا تھی کے عالم میں ساں کودیکھے جا الي كياد كيدرى موسى يج كدرى مول- تم بت فالعل للك موح تم يرين كارك نسي إحا- يدي بحى 第2012 315 251 正學的之時

w

دہاں ہے وہ گاؤئی جا آپ محرا پاکو نسی بنتا آپ آبان کی شادی ہوجاتی ہے۔ سادہ سمیرے انجمی ہوئی تنتظو کرتی ہے۔ یا سمین "اریب کی جلد شادی کا گرمیں پڑئی محراریب میں سے سمع کردی ہے۔ یا سمین چالا کی ہے اپنے محر تمام دیتے ۔ داروں کو ڈرپر مدعو کرتی ہے۔ اجلال حضور سیاد حوت میں شرک ہو آہے۔ اے دیکھ کر اریبہ بھی انجھن کا شکار ہوتی ہے۔ ہے۔ بلال اسٹوی کے لیے اس کے جارہا ہے۔ اریبہ اور اجلال اسے می آف کرکے واپسی میں می دیوجاتے ہیں۔ وہاں اسے ساوہ کا خیال آجا آہے۔ وہ مجراکر الیس آجا آہے۔

### ال<u>-</u> گيارچونونزك

زندگی اس کے لیے ایسا استحان بن جائے گی کہ دوگام چنا اشکل ہو جائے گا۔ ایسا شمشیر علی نے بھی سوچا بھی ۔ نسیں قبار دو اپنی محنت سے زینہ برزینہ ترقی کی متازل ملے کر رہا تھا اور بہت مطمئن تھا۔ بھی بھی سیر حی شفاف سرائے بھی یہ ہوا قبلہ تیز روشن کے بعد اچا تک گھپ اند جرا تفاد اسے بچھ سمجال نمیں دے رہا تھا۔ آباں کے ساتھ شام بھی کب کی دخصت ہو چکی تھی اور دو ابھی بھی وہیں ہیشا تھا۔ نسوانے باخ کے اس مخصوص کو شے میں جو دان کے اجالے میں بقرنا خوب صورت و کھائی دیتا تھا اب اس تدر خوفاک لگ رہا تھا۔ لیکن دویہ سب کمال سوچ سکتا تھا۔ اس بی آ تھوں میں جبس ایک میں منتو تھی اور

آباں جا دی سمی۔ اس کی زندگی جارتی سمی۔ اب اس کے پاس کیا تھا۔ جینے کو بھی بہانہ چاہیے اور یہاں سارے بہانے ختم ہو گئے تھے۔ لیکن نسیں۔ ابھی پکتر ہاتی تھا۔ نہرکے اس طرف خانہ یدوشوں کے خیموں میں تصمیمی مدشن ہوری تھیں۔ وہ ایک مرا ابوا نیر بھا کھنے کا تھا۔ اور جب کورٹ نیاتو بری طرح اب وہا تھا۔ ''کھاں جا کیا تھا؟؟ آبنے اسے ویکھتے ہی تو تھا وہ ان کے سامنے بچھی جارپائی پڑھے کیا۔

''دکی شمشیرعلی!''اباس کی کیفت ہے نے خرا بنابولنا شریع ہو <u>گئے۔</u> این مورور مورس کا زیا

"قیمال اس گاؤں کا جم بل ہے۔ تھے شرراس نمیں آئے گا۔ بندوا زان اتن بحرے بھٹی پروں میں طاقت ہو۔ نمیں تو بحریج بڑے کی بھی صلب نمیں کمتی۔

اس في تخت المحس مي لين شايد كان يند كرنا جاميا تها الها-

''قرنے اپنار منے کاشوق پورا کرلیا۔ نوکری کرے بھی وکھی اب او حربی آجا۔ میرے ساتھ بھیتی ہاڑی کر ہم از کم اپنی نیٹن دعائو میں دے گی نوکری کی طرح - من رہائے تال۔''

المبول الساسة بورا تدولكا كرمول كى آواز تكالى حىسيداس كى مجورى حى كيوكاراس وقت اختلاف كى الموري حى كيوكار اس وقت اختلاف كى الموريق من ميس تعال

مرا المراجعي لي الما الري كواوهم جمور آيا ب- يحد غيرت بي تحد من كد نسي- الما في جائ المان المان الم

صاب مبحوروا قاس بللارافاتا

W

ابالولئے پہلے کوسوچ بھی لیا کریں۔" "میاس اللہ اللہ بول - بھات کردی گئی ہے تھے۔ دیا مرکا ہے تیزی-کان کھول کے من سے ششیر میری بیٹی کے ساتھ کوئیا دی تھی موٹی تو میں تھے نمیں بھٹوں گا۔" باہتے ہے اکمر کے تھے ادریہ کوئی نی بات نمیں محی جس

图2012到上250 三州进程

ان با ابھی لگا دول بابال الاس نے مدل میکا نے سے فارغ ہو کر ہو جھا۔ "میں مینا اِستی جلدی وکوئی میں کھا کا۔ پھر ابھی تعاداد داریہ بھی نسیں کے "بابال نے کما تو دہ ہو چھنے گی۔ "اربیای کمال کی بین-" "ابی مان کے بار جانے کا کمہ رہی تھی اور بار احمیس بھوک کی بوق تم کھالو۔" آباب نے جواب کے ساتھ المبى نير بابا المازك بدلا كمركن عن اللا يراع مرعى ما يلى حى-ار بہ شام سے ساجدہ بیم سے بال اُل ہوئی تھی اور اس نے کھرے لگنے وقت کی اجلال رازی کو فوان کیا تھا کہ
بداس کے کھرچا ری ہے اس کے اوجودا جلال رازی نے اپنے میں بہت در کردی تھی مزید معذرت کے بجائے انبان بن كربوجه واقبا-"ارے اہم ک ایس ا "بس آئي-"اريد كوماجه يكم كي موجودكي كماعث منبط كرنام الحالة " پلومینا جلدی سے کرے بل کر آجاؤ میں کھانا لکوائی ہوں۔ "سماجدہ بیم نے الحقے ہوئے اجال رازی سے لما دارید بھی ان کے ساتھ کوئی ہوگئی۔ انظار کے بعد رازی کے معیدے اے بدیل می تعین عیس بھی " إس إلى يسي جازي كماناكماكرجانا-"ساجده بيم فرك كركما-"أسس الى اى اسى الكل بموك سيس ب شام عن أب في التا يجو كملاوا تواداب كمانالوش كماؤل كى تل سر اس في موك نه مولي وج كالتادي مرسى ساجده بيم امراد كرف اليس-البينا إلحوزا ساكمانو البماس للمانين كمات محوث تمرطي جاؤك "كلّ الى بات تسيس يا ألى الى أب محسوس تريس مين يمر أجادك في التي موت ماجده يتم يم كل لك كن اورانسي مزيد كركن كاموح بي نسي وإندا مانظ كمدكر تيزند مون عدا برنكل الى اوراجي كازي كا لاك كمول دى مى كد عقب اجلال دازى في اس كاند ص تعام لي "לוות וו לשונים יפ?" "كول عن كول باراض بول ك جمع كواحق ب مراض بون كا-"وا والمك بمركى حى-"ابة سارے می تسارے ہیں۔ جاہوبارے بلاؤ عامود حکاردو۔ میری برا مانے کی او قامنای تسین رہی۔ " يه م كيا كدري مواريد لياكل وسيل موكس - ٢٠ مبال دازي ريشان موكيا تفا-"مين من إكل مين بول-ب محتى بول جعيماؤهم مير ما تدايا كول كروب بو- مبت كا اللماركرة كرية الماك تفرت عدمواكر كيل بل يجروناوران باوساوس كونول الدفعام ر جموزے کی گ-"جہیں جو ہے میت نہیں ری آ ساف کدو۔ خود پر جرمت کود ازی اور نہ مجھے افیت دو علی آیک ہی بارتسارى ميدوناني كالم كرلول كيديول مرمر كي بينا بحص في يكاروا في عن موالال كارادى-" و المالي 253 جال 2012

معدما وزامت براب برد على ملاعب " مجمع آب كي ايش بجه على ميس آريس إلى-" آجورك ليجيش مرجعة كالمال تما-"اجماع الحرمت مجو ماري قرالي ي محفي من اولى على المان في كد كرول مر المناجي في تكلف كفيت كلناماسي "بای ایک بات پوچوں کے براؤنس انیں گی؟" آجورے مادگ ہے کیا۔ "موچھو۔"مارونے پہلے بومبال میں کہا جرایک و ماے دیکھنے کی تھی۔ "آپ کے ابا آپ کے ماچھ کوبل نمیں رہے؟" آجور پوچھے ہوئے فا نف ہو کئی تھی۔ مارہ کو بنی آگئے۔ "مرےاباہارے مائ کول نس وج "اس لے کو اُنول فود مری شادی کی وقی ہوال وج اِل "- 31- 2 UE-18-18-" "يرك إلى معلوظ مولى جرت من ولي إلى برسان خاصى محلوظ مولى بحركت كل-"الساس على جران مو فوالى كيابات بسر تهدار عابات مي ود مرى شاوى كي بسه" "بال برمين المان و" آجورن خودى باستاد حورى چموردى ليكن ماره سجم كلى تحى دسب بي مراقط الله المبرى المان تدوين اور بست بيارى بحي بين - يي سوج رى بويان تم-" " في \_!" كاجور في قورا "اثبات من كرون بلائي في - ساره يكو دير است ديكستي ري بمرافي من سميلا كريد إلا " ترنيس مجد سكوكيا شايد من تهيس شين سمجما سكول ك." " آپ مُعِک کمد دیں ہیں اِن مجھے آپ کیوا تی سمجھ نیس آتیں۔ باجود نے اپنی کم علمی کا عزائے کیا تھا۔ " لکین ایک بات اچی طرح سمجولو آجور البحی کسی بر بحروساست کرنا۔" سارہ اجا تک بحت سنجید ک ہے کھدا مرا یک در اس کے مرے سے نقل کی تعی اور یہ سیس تھا کہ سید تعی ساوی بات یک ورکی سجوی سیس کل تا۔ مجدي شرك والاماره كابل لبدل رويه تحاروه الأكب استى مى اورا يا تك يول او ما في يسيعه استا ما تى ا مس اس طرح اجور متااس فريب بول اي تدرود بوالي مى-الياموماك يماريالي كو-"وسوچ في مى كراچاكك يدلى كاخيال آفيراس كادميان في ورا الرياع الرين عن ألى ولى يولى واركارى عى-معني آئي موليليل! آب من جاتمي-"وطيالي كوينا كرجلدي جلدي يزع بدالي في-التم عَمَا كُولُ مِنْ مُصِيعِ جِلْ جِازَ كَي تُوجِيعِ التَّي بِرِيشًا لَ بُوكَ" ل لي سنك رياقة وحوت ووية بول ريق من أورات بيه سنتابت احما لكنا تعاسل جاميتا كياب لاؤكم يخ موے کے مل کسی سی جاول کیا ہی سے دل کا اس معموم خواہش کود بیشد داری می کیو کمراے فود پائس تفاكددوك تك يمال دے كى- بسرطال اس كمرك كينول يون مرف الوس موتى مى الك ميت مجى كرنے كى محى بس ايك ياسمين محى جس سے دوخالف رہتى محى كوكرياسمين اس سے بات كرنا تودولا بات مجمعی تعطی سے اے کاطب بھی تسیر کرفائق مزید دکی کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ شاید اس کی طرف سے ے زیان نظرانداز ہونے یو علاق الف می اور کوسٹن کرتی محی کہ یا سمین سے سامنانہ ہونے الے۔ اس کے الله المراج كرك على المجليل كما تق كل راق محد

W

W

وَ وَالْمِنْ الْمِنْ 252 مِنْ 2012 وَالْمِنْ 2512

ا الله كولى بات است أسمان سي زهن برلا بغني معى و وبليلا المتناوراب واريد في من مرف محسوس كرايا فالك اس سوال بلى كردى محلك والاكساس ووركول او جاكي " مجعة بيادران إنجت كالمسارك قرة الماتك فرت مدمود كركيل مل وي او-" " بن كي جنادك ارب كوادركيا بنادك-"كني دول عن واب آب ش الجد مواقعا - معي موجنا الرب كواحياد می لے کرسب بنادے لیکن فوراسی خیال آیا کہ اگروہ نفرت سے مند موڈ کر جلی گی تو پھروہ میں اے نمیں منا " بريس كياكول؟" وودال فور سوال كرك سوجا فعااور بالأخراب ايك رات بحالكد ع كياؤ بحراس نے در میں کا۔ ای وقت وصف والے میروا اس محص البيار يا الماروكي آوازي كرووايك لحظ كود كمايا تعاجر فورا استبعل كرواا-"ساسم على دازى بات كرد إجول -" "بى رازى مائى ايس ارب كيا تى بول-"سارىك كماتواس فوراسوك وا-السين مال التع م التي التي التي "كيابات؟"مان مختركي-"بت ساری یا تی ہیں۔ فیلن پر ضیں ہوسکتیں اور نہ کھر پر میں حمیس کا کی سے بک کرلوں گا۔ میکمو کا کار مت کرنا۔ میں جس انست میں جلا ہوں اس سے تم تی بھے نکال عتی ہو۔ بناؤ کب کوری اس سے بھی لیے پ سان 2 يودو كرو في كول مي سيل ك "ساده بليز- يحضى كوشش كوسيدمت منورى باكر قمن يمياساته ندوا وكتى دندكيال واورك على ''نزدا کے لیے رازی بھائی! پپ ہوجا کس ہیں آپ کی کوئی مد نسیں کر سکتی۔''سمان تڑپ کریولی تھی۔ ''کر سکتی ہو۔''وہ ندروے کریولا تھا۔''تم نے بیشہ میری مدد کی ہے۔ بیشہ تھے سمارا وا ہے۔ جب اربیہ بھی ے ناراض می تب بولوکون جھے" "أيال مديم راب ين المن وحلى بي؟" ساره اس كى بات بورى و ي مل يد اختيار ول يوى حق-"سيس مين وجي على ب-"دوي إصلام كيافا-"كول اب كيابوكيا بي؟" سارون جيب إلى تخواسته يوجما قا-"المحاد فيكسب" المال في المرق كراى مرق ملك منظع كروا تما-دوريسور وكاكراى تجرسون あとりこりしていいかり فتشرطي كوارث تائم جاب كيدلي بت زياده تعاكب دو النبس كرني بزي محي- تعليم اور جرب كي جاء جلدان اے اے مطلب کی جاب ل کی می اس کے بعدوہ رہائش و حویز نے میں لگ کیا کو کے تصل کرم کے ال اے الل الكيف نيس مي- فوالفنل كريم اس يري كمتا قاكرب تك و جعزا جمان ي أرام اس اسك الم فقد رب اورود مع محل المالين توصيف احمد عد المقام لين كاجو بان اس في موج ركما تعالم اس كي لي اے شرے دور رہائش اختیار کرنا تھی اور یہ کام و بہت را زواری ہے کر رہاتھا۔ فضل کریم کو بھی مچھے شیس جایا تھا

\$2012 611 255 Indies

"استد اليدا" اجلال دازي اس كاچهوا تعول على لينا جابنا تعاليكن و محل ري عني إنسويد تعاشا بسرويد "مين بات سنواريد الجح فلامت مجوميل نے مرف قمے عبت كى ب مرف قمے مير على على مرف تم بسق، ومرف تم-" "مت بسلاؤ يحم متمارا باربارا مبنى عن جانا برے ول على تراند ، و كيا ہے۔" دا اے و على كر كر كا فرقا لاك كول كل اسكان كان ري "ويكمواكي مت جاؤ فرائعي ورائع نسي كركوي -" جلال دازي في المائع منبوطي علماليا-"ترا" واختالي تفريه جائے كيا كمنے جاري محى كرا جلال داني فياس كيدو نول برا اللي ركودي-"بن - تمديد وكما تما كدوا اور عل إلى يكو حس كول كاكيونك تم ال وقت عص على مو ميرى بات ميل مجموى النااور ناراض موك يطوض مسين جمور أيال." "مدس كي ارب "ودات بارك الوصاف كرما ما-"میں مد میں کردی۔"ارید نے استی ہے اس کے اتن بنائے مراس کی طرف ریمے بغیر گاڑی میں بیٹ البات اليد تب وفعد آرا فاكرويدال كول آئي فقي اسا انظار كرناجاب قارا جال رازي فوا كرائ ويدري ادم او الوروضانت مى كراكدوى ويويرا عاكساراس كول اوكيا تعام " اعوضافت وكل يرا على على خودكوا تأكرارى مول "اعدماره كيات ماد آلي-اس في كما قبا احمت خود کوانا کراؤ کدو مراساتوی آسان بری جائے وحراف مراغا کرجوب تمارا حق ب کونا تمارىمائ كمرانس وسكاء ہے و توقب ساں اور انجان بھی اگر اے مطوم ہو جائے کہ ہم کس ال کی بیٹیاں ہیں تو و بھی شرے ہم میں اتھا سے کی۔ ''ووا پی بے وقعتی پر کڑھتے ہوئے کھر آئی تواہے کمرے میں بند ہو جانا جاہتی تھی کیکن وہاں אבשטחוני תוכני שם يس من موجود ب-"اتن دير كردل-"مان في فراس في عراس كاجهود كيدكر فعك كل- كيابات باريد إب فيك فا "بل سب فيك بين بس ايك يس على الله مول "وكمد كواش دوم على يند موكن محى-ا جال دازی کے اندر مستقل ایک جنگ جاری تھی۔ اس کی مجھ میں نمیں آنا تیا کہ وہ کیا کرے۔ ادید اس کی زندگی سی۔اس کے دل می ساری آرزو میں مرف ای کے لیے مجلتی تھی۔ لیکن اس کا زائن اقدم تعریب اے احمام والا ما قاکہ ور جول ما ہے۔ کوئی ہے جس کے خاموش آنسوات بھی چین معم لینے دیں کے ادرده اربيه تحسائقه بحى انساف نيس كريج كا-ادريهاس مورت كي كوداور تربيت كالمر فعاجود محى طرح بحي خود كويري الذمه قرار مسر وسيار بالقمار حالا تله ول مسكسل أكسانا تقاكه مارة ي توتقا بعول جادً - اوروا تعي كتيزون تكسا الصريحة ياد مين ريتا تعالمين في

\$ 2012 Bles 250 Little B

W

رہ بیدے انی پڑھائی کے معالمے میں سے سجیدہ رہی تھی اور میمی تمی بات کواس نے خود پریوں طاری شعب بر الماجي الكرد مالى ما رول-باس فاطال دازي نا اوزاقات مي نسي-اورجباس برياسين كي حقيقت واضح مولى على تب تودونون بموت مى حمى مى برمى روصف اس كادميان يكن اب اجلال دارى كريد لت مديد اور تستجدين كفوال بالول في استاس برى طرح الجماريا تماك مرف برصف على مين برشي اس كامل العاف بوكم العامود إلى المندى عبل رجعتى وسائع كلي تاب كريس ويمنى راى بدال كل كر أعمول كم مائ كول وائر عف الله كشفول على ورد شوع موجا ماتون نیل ایپ آف کر کویں جل مرر کو لتی۔ اچی اس کیفیت سے دو خود پریشان می۔ سمجویش مسی آنا تماکیا كريد أس روز كے بعدے استے اجلال رازي ہے رابطہ تبس كيا تھا۔ كيونكہ وہ جاہتی تھی اجلال رازی خود آئے اور جیسا کہ وہ کمہ دیا تھا کہ ابھی تم میری بات میں مجمول کیونکہ اس دقت تم قصے میں ہو۔ آواس کا یک مطلب تعاکہ کو کی الی بات ہے جس سے دواجا تک اسے دور ہونے پر مجبور ہوجا گا ہے۔ "کیا بات ہو سکتی ہے ؟"اس کا ذہن مسلسل اس بات میں البھا رہتا جب بی اور پھر بھائی نہیں دیتا تھا۔ وسنون في الوليديس مول إلى كرك مع جال-اس وقت دا كرسيا حن اے ايك مريض كے ليدائي تجويز كرتے كو كما قا-اس مطيده مريض کی بوری کنڈیشن جا چکے ہتے۔ پھر بھی ن برجا استہ میں لیے ہو نقوں کی طمع بھی ڈاکٹر سیا حسن کو دیکھتی بھی مریس کو ۔ ہوں لگ رہا تھا جے اے کولی ایسا کام کروہا ہوجس کی الفسیاے محمی دو انفسنہ ہو۔خوداے یک لكرباتا- أخرا نتالك بي عاسفا بنا مرقام لاقا-"ارب ارب كرائف "واكرسيد حس فراله بي كالى قالى المين كالقاميكا في المان الم "مورى داكراميرى طبيعت تعبك تعيل ب-" ده روالى وى اتى كزور توده بعى تعيل مى-الأب كو أرام كرناعاب - الكيل أوهر-" نوبرایس کم جاوں گی۔" وہ مزید تماشا نسیں بنا جاہتی تھی۔ واکٹرسید حسن سے اجازت لے کراس وقت باہر اس کاول جایا وسید می اجلال داوی سرای جائے اور اس سے کے کداس کی بدواشت کی حد متم ہو چک ہے لا من ابنا عبل مم كسيد مين ولا وي الريسي ل-"نیں۔ میں رازی کے پاس نیس جاوں گا اس نے مخت سے اپ ال کوبادر کرایا پھر عمل پر گاڑی کوبریک لگتے ہی اس کی سردر کو بھی بریک لگ تی میں۔ چھر لسے اسے احمل سے الوس بولے میں لگ سے وہ جران " اِلْ گاز آیا نمیں میں میج سلامت کمریخ اوس کی کہ دمیں۔ "اس نے باطن میں اٹھیاں پینسا کر سرکوں تمن جسکتے دیے محرکر دن کودا میں ہا میں حرکت دیتے ہوئے اے اچا تک جمٹنا لگا تھا۔ اس سے پاکھ فاصلے پر گازی میں ایسا البالرازي كماته مان مى-"رازى سان -"به كي مجد نيس يائى تدى كي سوينا عابتى تى لكن كول بات تى دوا ي كفك روى تى كد ز چاہتے ہوئے جی والیمنے کی اور کمر آگر واسے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ سان کے انتظار میں بیٹے کی محل-اس کے اپنے آپ تھی بائیں تیاس کروالی تھیں۔ مجمی خود کو سرزلش بھی کی لیکن پھڑیان پھک جا ا۔ اگر اس پریا سمین ک \$ 2012 & 15 2572 Dellaction

كو تكدود تيس عابنا تماكداس كدج س فضل كريم كي مشكل عن بين جكد خود برمشكل كاسامناكر في وال فالمارك كراباس كياس بين كالولى بمادنس قال سرمال جاب ملتے بی اس نے اپنی جمع او جی سے سینڈونند گاڑی خرید کی جس سے اے کابی سولت او کی می- مع صل کرم کے ساتھ میں محرے الا اوسطے اسے اسٹیل چھوڑ الجرر اس کی تک ولا کر اور لا کے ا بي جاب ريخ جا كار جمال سيرات أخر بجاس كي داليسي مولي مي - يوغور شي كولي الحال اس فرخيراو كم ما تفارجس كااے لمال مجى قواكم كد مرف دومسٹرياتى دو كئے تصراس كے بعددد جار رو اكاؤندند كولا آجوك الدوت ففل كريم كوس كركمر عنظانورات عمدات تالالك "مي في مروكه لياب لفل كريم وعاكمو" ت سارب معاطات في موجا كي - عرض أيك ووان على جان شفث بوجاول كا-" المارورات و المارور ا المندكيات ميس سيارايه ميري مرورت "اجمال كيسبات كول-براونس ال كار "منل كريم كدكرات ويمين لكاتمار " فين كو مم كاليال مى ود كرور السيل الول كا-" ووجس كرولا تعا-" كاليال كالدول كا- تيرك يصلى باست " لحمل كريم فقدرك وتف كيا يمر مجما ف كانداد على كن لكا-"وكيدلوشريف آدى بيدروها لكما بحى بيد تيريد ساتوجو كد بوا- بحول جا-ن سباي عمد بحرى مصبعد لي آك جماد مين وترانياي تعمان موكا-" ميراجو تعملن مونا تعاموكيا فعنل كريم إمزيد كياموكا- زياده عن زياده جان جلى جائي كي توجان تواسي على عذاب يس ب اجماع بي المال والعالم المائك " والقابر مرمى الداني والقل "كي بي المام المرام المام المام المرام المام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام "بات من مين مول يارا الحي وشروع مولى ب-"اس فصل كريم كوجميزا قا-"اجما تحکیک ب-باتی باتی ہم دات می کریں گے۔" سے استال کے سامنے گا ڈی مدک دی اور فعل ا کری کود کو کر کئے تاکا۔ " ناراض مت مويار إجر ايداكول كالم مي كرف جاريا مول حس هي ميري جان كو خطرو مو-" " بي كدر اب ت- الفل كرم بي مين ا عد يمين اكراس في مكر اكراثبات من مهاديا-" تعليب شام من ملتة بين " الفنل كريم اس به إلى الركازي الركازي الركادي المركاد المناسبة بمرگازی ربوری کرنے نکا تفاکہ اسپتال کے کیف سے چند قدم اندر کھڑی لڑی کود کھ کراس کے اعصاب تن کے تصرابيب الدير سغيد كادك دالي الدوس القدين والنزي المريخ المصادي سامى الأي عدا يالسكين کردی می و میلی نظریس ی اے بیجان کیا تھا۔اس کے میس کدوداے اٹھاکرای استال لایا تھا پھراس کے بارے میں اس نے یہ مجی سوچا تھا کہ کئی خوش تسبت ہے یہ لاک جس کا باب اس کی خاطرونیا جموزے جھا ب-اوراى ببكى بدولت ى داس ك ذين ير لتش موكى تقى-دوا نتال عفريدات وكيدر العاجراب اعدد

W

£ 2012 فالح 256 على 2012

برجت آبت و بنجيري يوج في هي مي كيونك إطال را ذي في من مقيقت بندي كامظام وكياتها اس يد زياده دان انكار شين كر حلى هي- تعرب بري بات محى كه اجلال رازي مرف بناميس سوج رياتها- مالا كله ال أنه كرف والا فيس قفا- وواكر خود فرضي كالبارواد أبع لينا وجمي آرام الني زندك في سكا قبا- ليكن و خود زفن نیس قیا۔اس نے آئی باتوں سے عاب کردیا قیااور کسی حتی تعطے سے سیاساں پر بریا۔واضح کرنا مدوری سى ماراى كى بعدود وشايد معلى موكيا قاليكن ماروكى جان يرى مى دوخود كوب انتام كل يى موس كررى مى الي عى اس ميركاخيال آياتواس دوندويا مين كويتاكركاني المينديمويوك كرائي ار عليه آن تم يمني واست بحول كيش - "ميرات وكيوكر كالماتعا-" بسي تم مو لته بو-" در كر كورا المسينديمو يموت كاطب بو تى " يمويمون دودول كى يموك كى ب-المنس طبيه كعافاتكا ويوب إجلوا وحري جلوبة تم يحى الأمير إستد في كما ترميرا تعلى إا-"مِن مِي آوَل لِعِن مِينِي مِي مدة مِن مِينِ مِينَ الإا إجارا ب "المنول بالمي مت كرو- المهندة ميركونوكا-الدنسول المي ي كرائي جويوات م جليل-"داميندكا إلا قام كرورا تكسوم على آئ-مير كى طرح طبيه بحواسد كي كرخوش و فئ- منظ الله بوئ كما توديش كرول-" يحص لك رياضا آن تم " ذك-" طبيب فياس منظ الله بوئ كما توديش كرول-" بال من ب تسارا چرومین نظول على محوم را تما-اس على يى لگاكد تم آوكى اور ويكو مين ف تران أورت وشيطال ي "" " بكن يا و "اس كى بوك مزيد تك الحق " جليل جو بواشد ماكري بحد على اب رواشت فعيل ي "" " ال او "الموسد في سلم اس كى بيث عن جامل لكالے جس ير عمر بحراحجاج كرنے لكا قول اس جزا كر فول ا ا یا ہے کہ ہے جو کی ہے۔ طیب ایجدادر کھانے کو بو تو وہ مجی لے آؤ۔ خال باؤے اس کا پیٹ میں " یا ہے کہ ہے جو کی ہے۔ طیب ایجدادر کھانے کو بو تو وہ مجی آر باتھا۔ وہ خاصو جی سے کھانا کھائی وہی۔ بحرے کا۔ "استعمال کو کئے کیادہود میرا سے چھیڑنے سے از نسی آر باتھا۔ وہ خاصو جی سے کھانا کھائی وہی۔ "ار عال ما ما المراسد كي شاوي كاليال عيهوا؟" استنها المكسياد آفي يوجها تنا-"ارب کی شادی کا بوجودی بول اس دن باسمین کدرتی تھی کدو جلدی ارب کی شادی کردے گی۔" براب میں بھو بھو کیا کہ رہی تھیں۔ اس نے بو کھریس ایس کوئی بات شیں سی تھی کی لیس لاعلی کا اعمار کرنے برا ال كانى كل اولى الله على المالى " بھا۔" است کو تعجب ہوا تھا۔ وہ اس موضوعے بینے کی خاطر فورا مطیب ہے تناطب ہوگئی۔ " بین طیب اتم نے پاؤیست اچھا بنایا ہے۔ میں چھو زیادہ ہی کھا گئی ہوں۔ اب جہیں جائے بھی پانی پڑے " بین طیب اتم نے پاؤیست اچھا بنایا ہے۔ میں چھو زیادہ ہی کھا گئی ہوں۔ اب جہیں جائے بھی پانی پڑے "ماوتلى فاركى عرادراولاك" فَخُ وَاجْنِ وَاجْمِنِ وَاجْمِتِ 259 جِولِ فِي 2012 فِي

w

u

حقیقت نه مکنی توشاید دازی اور سامه کاایک ساخه بومااس کے لیے کوئی ایمیت نه پر کھیا۔اپ تر ہرایک میں احبار المد كما تقا مصب ال اس كي أراف كرونياكي أكمول في وحول جموعك على محي ويمن كيل منزيات اللي عن خال آيب تعاورات السرافاعياس كالديد بوجاع كالمارسة بي والعراب در کوی می- بورے دو معظ بعد آل می ادرود بوسے میسی می کہ سادے آتے ی اے جمور دالے اس كرعم بعد خاموش تفريل الصاعب عي كي-م آن جلدی آسکی ؟"سامدے اسے بوجمالوددواس کی آسموں کی سرفی پر فور کردی تھی جو کا ا ال في طبعت عمل مي علي" الغييت وتساري كاني ونول - خراب لك ري ب واكتركياس كيل نسي جاتم-"مان في كاسط خاموش دعی توقدرے توقف سے سارہ خودی کنے گی۔ "عيدان عالى كم ماقة آلى بول ويمي تسارى طرف مديديدان تعـ" "كول؟"دويورى جان عموجياولى ك-" كابر - تم ابناخيال فيس كوكي أو دوريثان تيس بول كه و بور عد محفظ دوس كى كت رب المديم خيال ركودوه بمت اب سيث بي سي كو كياتي يتى تيس اتى كمزور بوسى بسبالي داوے تم اب سيث كيل الديا مان آخر سرافاكرات ديلين كي مي-التمسكودي عيب معرب بوت موتمب المالمامى ول-بم معمد بين بوت بيروسي تمن تهمارا مطلب مين مجي الياكمنا جابتي بوح-"ساروف تيرت كاظمان كساتة بوجالون كدموع في-ساسكماتة قام كرعايزي على الول-"مع توميرى بمن مو بال مارو الم جانى موميس وازى سے كتى محبت كرتى مول اور يد كولى دوجار دان كي بات ميل ب-برسوب ميراول مرف اى كام يردم كراب بدورميان عن على الكواس متنزول ليناى ے بث رس سواقاتی کدری دول او !" المن جائق بول الريد إست المجى طرح جائل مول- حميس بحى اور دازى مال كو بحى- و بحى تم عد بث كو میں سوچے۔ پر حسیس کی بات کا فدائے ہے؟ اسان کا مل اس کی عابر ی رود بے الکا تھا۔ " يا نقي - يا نقي مان الحي الما ي من رازي جح الدر وربا - كوني الم جح من ربا ساره جان او بدكر في سيواس چزار اسيداس كوف يجرد مان رب كرول مي-"الياري شرب اربدادين بوكي بوكم" "وجم بحل يونني توضي موجا أ- كوني بات او في بيتبال-" " فيل أية خود كوزياده تعكال كالتجد ب-اين داع كو آرامود- بلكر على مما ي كتى بول فورا " تمادي شادی کردی سال مکسے تمار عوام کا کاطاع موسکا ہے۔" سان اب اے معرف کی تھی۔وہ پریشان موٹی کو تک اس کا ندر کوئی اچل میں تعی تعی- بولاد فيداللا سنانادر كك محل كياتفااوردود حشت بحرى تظول سے ساره كود يكے جارى تھى۔ محتفظ ولول مكت سارة اجلال دا اى كى ياتوں سے بريشان رہى متى اور پسلے كيل تواس كے اندر خسر بحى تما جين \$7007 316 750 BULLETS

W

W

" تسمى مجيّاب منجائش شين ب-" له كمه كرا عني وسيم مي فرا" الحد كيا-الهاأخول بالتمل ليبني اوتها وويلوجمتي المهيس فريمور أؤل " باوة مركي كام كيات كراو- بكدوه بات كودو حسين بريثان كردى بد المميركويقين تفاكده يوشي المناء " إلى أياغ تُعكب تماراً المحياة آل ب المحي جمود في كابت كررب بو-"المهندكي في فعدا الله ں ور اسلامیں میں ہو۔ بھے واقع ایک بات پریشان کردی ہے انگین اب میں تسارے ساتھ شیئر شیں " نے لیک کمہ رہے ہو۔ بھے واقع ایک بات پریشان کردی ہے انگی تا ہم لیکن عمراس سے زیادہ تیز قا۔ ایک بی کردں گید" و کمہ کر نیزی ہے اس کے کرے سے نکل جاتا چاہتی تھی لیکن عمراس سے زیادہ تیز قا۔ ایک بی ال كالمبت ين سين ألى-"اس لے کہ میں شام میں قارف نسی مول بھے ، کسی اور کام سے جانا ہے۔ اس وقت آپ بھے سے مت كسي كادر م مى من او مسمراميند يحت بوتاس عاطب بواتود رزح كرول-جت من اس عماع أن كوابوا-من ليا ب ادريس تهار بسائد جاول كي مي شير-" "تميت جلدي تاراض بوجاتي مو-" "بوى موال!" ق كرے كل كياتوامنداس كالت بكركرا محتور ع كے ليں۔ "سي إص ناراض شين بول-" وبت منط على المجملة احساس بورا بك يمن خواه تخواه تهيل "مم اس كى بايون كا برامت ماتنا- چلو! تم مير ، كمر ، ين چل كرسوجاد المي دويرب شام ين ين خود ريشان كر آورك آل ايم مورك " " تو \_ توسوری میں تساری اور برے بریشان میں ہو آ۔ جھے اچھ الکتا ہے۔ اِل اِلمِی مجی مل جاہتا ہے" مين خور آول ك-" "ارے چوپھو! آپ میری فکرنہ کریں۔ میں خود بھی جاستی ہوں۔ آخر کی بھی تو ہوں۔ "اس نے السوام ہے تماوروں کے لیے بریشان او تی ہو جمعی میرے لیے جمی تسادے دل عن دروہو۔" " نمیں انسی سمیر ایسی خواہش مت کرد۔ عن تحسیس سمی مشکل میں نمیں دیکھ سکتی۔" دواہے و تکیل کر خوش ولي كامظامروكيا "مرامينه كوان كم كري على محود كر" بي المي آل "كت دوع مرس كري الى الل اوروائت بي كراس عيل-"م كه زياده اسمارت في كوشش شير كردي؟" " بحدر كمنطس بعد عى وعا- يسلم بتاة إلى آل بو- "مير بجائ إلى بداخلاق برنادم بول كم مزد وعب یا میں تیار ہو کر کرے ہے نکلی تولاؤنج میں ارب کو جیٹے دیکھ کرایک لنظہ کو فکٹی تھی الیکن بجر سرجنگ کر "كي آل مومطاب؟" واندرى اندر المسلال مى-المطلب اب من اوك المن كاريشاني ميري العولي عن والني آلي مو ؟ سمير في المراجيد كاب وجها الما " تم ي ي بستبر يدو بس اب مي تم يات نس كول ك- " نود له كر كوري بيدي كي كي-"سيس "اريد في محقوداب وا-المحل بات ٢- كام ربنا إلى بات ر-" و كدكر آرام بيدر تموداز موكيا "دول على على على خود كو "الميندية دوك ليا بوكا- خرايش كلب جارى بول-"ياسين كمدكر أع بوحى الكن بالركوما وآن بر مير كودراس كاليست مظوظ وارباجرا فدكر مندكيا الالديد ايس ويوچوري مي كدولاي كيانام باس كاس كاجوركب تك يمال رب كى؟" "اجمالا بي اس سيلي كاحوال سناؤ بس ك ساتق كديرا او كما تفا الب كيري بود؟" "كيل؟ آب كواس يكول والمرب الريد في مد صراد ما نداز عن إي الماء البهت المجي بمت خوش-"ووب الفتيار بول محي-"سيس-"ياسمين في على عادداني سرمي بالا قا-"إسمراجلاتاتي جلدياك مكيترك الإمال كيا؟" " جرات میں وسیدور - "ارب اس وق جانے كس موديس مى كداس في اسين برزور ق إلى يات "مس اے اس کے معیرے می اینالیا ہے اجب می وہ خوش ہے۔ "وایوں فوش مو کرون می میں خود منظمين كي كلي يس دے ل-اساس كاسل في الي بو-"لین بنااس کے کردالی محرت بمسمر فيراا حرب كاظمار كياتوه اعدب فاكف بوكل "اسكاكيل كرسيب" ميد فراسول مي-"كول حرت كى كابات ٢٠ واكر عبت كى موتوخاميان نظرانداز موجالى بي-" "كيامطك؟كياتها على خالي الكياو؟" ياسمين في وشش و وكوجلاف سياز ركما تما-الخاميان الفرتس اظراءا زمين بوتن الوق في من مرااي الك " نسي إجراء استال الله مي ميم فالحوالي الله استال مي وال مجة تصر بسرمال آب "ا مِما إكراس كي جكه تم وي توجه وساخة يوجه كرسليل مي-ولیثان ند اول-اب بدائری میری در داری بادر می اے ادار تول کی طرح میں چھوڑ عق-"ارید بت "توغي محى بلت كراس لزكى كى طرفست و كلكا- استمر في ورا" جواب وا-عون عالى مى "اس كامطلب كووالوكابوك ظرف كالكب "ووائ الخن رعمة موت بدل-" و تو تعبك ب اليكن اس كي وجد س كوتي مسئله نه كمرًا موجائه" ياسمين في اساس ولاف ك وصين يدوقتي ابال ب چندون بعد تم خود ريحتا وولزى بحريدتى بولى اظرائ كار سير في كما توده مجراكم الم فيا تمان الحب 251 جوالي 2012 إلى 2012 عَ فِواتِي لاجِمْتُ 250 حِلامَ 2012 اللهِ

ن الماكرة الدكونة على المرين برقوميف ولاكانبرو يكد كريكدم الس كي نيندا جات بوكل-"بيلوا اس ديمل عل فان كان سالكا المرائع يجيم كميداد تحاكيا تعا البورى دا زى يعالى الى \_"دوسى طرف ساره مى-"ب فيروت بالماه؟ السي فرا الوجماقاء ای اب فریت ارب آب مر آن اوری اور بات محمالی نیس لگ ری س بت رق برازى بمانى ابت مت كى ب سمان كر تبعين اى طرح عابرى و تل مى يداريد خ اسكسائ وازى مبت كاعتراف كيافحا النيل جاسا ول-"وبستهنيط مت يولا-" برآب اياكيل كرد بين- آب جائة بن اربدادر آب ايك دوس كي بغير حيل دو كل المرك وركادرا يمي مشكل عددالنام حير سيلزرازي مالي إمول جائم سب اسان مقت بولي مي "فار گاؤ سک سام ایس فے سب محدق م بروائع کردا ہے مرم کیل الی باعی کردی ہو۔"اس نے لوگاتو الوسان فاموش يوكى ك-"بلرماره!" قدر عدك كوا ع الأكروجي لكا-"تم ممر على محي ؟" " لي- عي آن المدين موجوك كري تعي ميري بعي بات بولي حين \_"ماره خاموش بوكي واجلال لے زیا تعیں بلک از خود سجے کر کہنے لگا۔ " نمیک ہے اب تم خاسوش رہوگی اور میں جو کرنے جارہا ہوں اواق فعیک ہے۔ اس کے سواکوئی جا ما مسیں ہے مارہ! تہستہ آہستہ سب نار لی جوجائے گا۔ تم اپنے ذائن پر یوجھ مت ذائو۔ سمجھ رہی ہونال۔ سم جلال کویا خود ہے الإستابوك يول رياتها-ادمر ثنايد سان مدنے كلى تھى۔اس كے طل سے تعنی تعنی سكيل كى آواز آئی تھی۔ "بتناروناب الجي رواو على جي تماراساته دول كا-" اجال نے کم کرفان بند کروا اور جا اکرود باب وجائے لین بزار کوشش کے باوجود نیند آئے میں دی تب اس بست موروا اور سريف الكرياليون عن عل آيا-فاوش رات إن كل مول الكسراى كى-مشير على است كمر شفف وكيا-اب اس في التي مركر ميان تيز كردي هيس-است برب شيش أجوركو المائل كرنا أسان ميس تعاادراس كرياس باجوري كوني تصوير بحى سيس محر بجود اخبار مي اشتمار لكوا بالماييم ولول ش اس كياس جومها كل سيت تعالماس عن ماجور كي تصويري تعبي سين دومويا كل سيت جب وه كرفمار اوا في شايد والدارة لي المارات موالل سيث عرض مين مى بى بلى ى اميدك شايداس عى منوري تصور ال جائ مووداس وقت حوالدار كياس كيا تعا-" بھے موبائل میں جاہے۔ اس علی میرے دوستوں کے فبرادر یک تصوری تھیں ابھے دولتی ہیں۔ آپ المراسدكريس الما الماس ا ود حوالدار كواني بات معجمات معجمات عاجز أكميا قعاادريه نميس تفاكه حوالداري سجويس نسيس آميا قعاءه مبر بجد كربعي الكاري تعا- يوراايك محنشاس كے ساتھ مغزاري كے بعد آخرمايوس بوكن ففل كريم كياس و فراعمال الجب 2012 جواني 2012

كوشش كالمحي-الايسا کچه تعيي بوگا. اور اگر کوئي سنله کوزا بواجعي تو مي خود ميس کرادل کي- آپ کويريشان بوين کي شواده میں ہے۔ "اب ارب کا اواز دیلے لگا قا۔ جب بی اسمین مزد کی کئے کا رادہ ترک کر کیا ہرنگل آل اس نے ارب سے خلط معیں کما تھا۔ وہ اس وقت واقعی کلب جانے کے لیے نکل تھی مجمال بیکم ایرانی كتاب كى مد نمائى كى تقريب محى اور يكم ايرابيم في الحمين كوخاص طور يريد موكيا تعالى يعني الحمين كوكما تبعمو بمى كرنا قبال الى تقريبات بالممين خود بمى من منين كرتى مى كيكن أس دقت ا جائك اس كامرو بدل كما ادرده شباندان كياريكي آني-البهت انظار كوان في مو- الشهانداني في موضي الموكياتوا مين تك موكر كف في-"جائے اور دسی ایس مسکل میں اول الکداب و تک آئی ہول۔" "كس ي الجمي عك ألى بو؟ مساز دران فررام وجما اس كرى من عن على عابقات السرواك والديد المين كدكراس الميدوشها زوال كويك كى ميسىدد فورا "كسي مع" إلى إجلوهاك علية بن-" يكن أس كريم من أمول فرك واقعا-" بدوقوني كي باتي مت كو-" ياسمين كود موكانكا تعامليان السي جو تك پينزايد لتے بين كمال عاصل تعاقبذود لدر بين كل مجر شهاز درال كو كم كراس انداز في بيسا المين ي اوي مو كمن الحري "بعاكول كي توص ضرور - يديش في سوج ليا ب- يعرتم ولمناكيس مليل يج جائد ك- يس موجى مول ميك مشدكى يرسب زياده كون بريشان موكا-" الوصيف احمد الشهاندالي كمندت بماخة لكا قار "إإإ-"الممن في تقديكا إجرا يدم سجيده وق-"بال تم تمك كمة بوهيي اسب زادة وميف كا ميان و كادر مرامقد مى كاب السي كامطلب متم في قاعد بما كن كالمان بنالياب اب يمي تناو محاكوكي كس كم ما تو ؟ "شياد درال في الماست بوجماتها مين روح كرول مى-مجھے کی کے ساتھ کی ضورت نیں ہے۔ میں تدارہا جائی ہوں۔الکل تدا۔ "پھر مزی و کھ کر خود کو بہت مجلت ش ظاہر کرتے گی۔ "ارك إلجيم وايك تقريب من جانا قا-اف محت ليك بوكن مول-" الواب جافي وال- الصباردواني في است يوكنا عا باقعاء "معلى شبى إين اسهد لم انوائث بول او ك-"وواى جلت بن بابرنكى مى در حقيقت دوريشان او كى هى او د د برداشته بهى اورايي حالت بي ود كمي تقريب بي شيس جاستى محى اس ليهوايس كمر آئي-لاؤرج من اربداورساره كے ساتھ توصیف احمد محی موجو بھے اور جانے ان تیوں باب بیٹوں كے درميان كيا باتمى مورى تمي كدان كے چروں ير مكرابث يحك رى تحي ساسين ند جائيے ہوئے جي ان شي بيند والى مين فورا " بى احياس بوكياك و كنى قيرا بم ب- كى الى اس كى آئے اور ينف كانوش ي ميں ايا تعالمة تبعد فرا"ا تھ کراے کرے کی طرف برے کی می رات کا جائے کون سا پر تھاجب موباکل کی مسلسل مجتی ٹوئن سے اجابل رازی کی آگھ کملی تھی۔اس نے وْ فَمَا يَن وَاجْت 262 حِلْقَ 2012 فَعَلَ اللَّهُ 2012 فَعَلَ اللَّهُ 2012 فَعَلَ اللَّهُ 2012

P

W

k

5

c

i

e

t

Ų

Y

1

.

C

O

m

ربی می میربمی بیسے اسمین قریب آئی۔ اس نے سلام کروالا۔ "افوش راو-" إسمين في مسكر اكره عادى المرضي الوجما-"كيس اوج" "ي-"ن رُب الى طرف مي كريات بنائے كل-ونس البند ماج فحرية على المد جاتى ب "اس في ماجور كانام في كركوا باور كرايا تعاكد و بعي اى كمركى فرد اساره عمالي المجيل لوك بيس" ياسمين جائد اس كاول ركه راي مقى يا اس كايت تسليم كروى تقى وه سمجد نسيل ع اور جائے کاک افاکراس کے مائے رکھوا۔ التهاري الجزام مول والع بير " يا مين نع مائ كاكب افعات بوع كما - تبدومارى بات مجد أيامين كاليلدى المناادراس كياس أبينيايوسي تسل تفا-" بن الكيرام كر بعد مي على فارغ شيس مول ك- "اس في السيادا الم معماياك اس كي شادى كاند سويا مائے اسمین فراس کو مسر بول سکون سے جائے کدو عن کون کے بارکنے ال " كموينا إيس بوجى بول بيسى محى بول أتمارى ال بول-يدك بح سوح مجمع على للطي ہر جاتی ہے لیکن ادھر کھ دونوں ہے جو میں محسوس کر رہی ہوں دہش بھین ہے کہوں کی کہ غلام شیں ہے۔ تم بھی گفتہ میں میں مصرف میں جھالیاں عن سرى مندش جمثلا المسته" " آپ بلادج تميد بانده ري بير-اصل بات كمين-"ا عداتي ياسمين كى باتون البحن مون كى ''اصل بات تم ناؤ کیوں پریشان ہو؟''یا سمین جائے کا کپ ٹرے میں رکھ کرا ہے دیکھنے گلی تنی۔ '' میں ہے'' دوائی طرف اشان کر کے رہ گئے۔ اصل میں تووہ جیران تھی کہ یا سمین نے کیسے اس کی پریشانی رہے کہ ا " میں نے کہا ہل میں جیسی بھی ہوں تساری ہاں ہوں اور ماؤں سے اولاد کی پریشانی مجیسی ضیس رہتی۔ جاؤ کیا المين نے اتن ميت ہے ہو تھاكد و جمرنے كى ول جاناس كے سے ميں مند جمياكر سادے أنسو بما الروب فالدواياي كل كداماك عرضا "سيس اي مورت كيدولت وعلى رسوا مورى مول- مارے زخم اى كے لگائے موت إس-اب سوائى ل أرس اور كنف وحملات كي-" " موری مما ایس آپ کے ماتھ اپنے دکھ شیئر نہیں کر علی۔" دا کد کرا طی اور تیزند موں سے اپنے کرے على أن يهد كان جائ المستحدث الله مى-اس ازین سنشر ہو کیا تھا۔ پہلے بی اجدال کی طرف ہے بد کمان می - مزدیا سمین کی گادف کے بیچے جین الى رض كوسوج بوع اس كاذين في الا تعالى كان بالح ك بعد البتال جائ كى است الى تعين اولى - بيد مع كربان كاس كري و كازي بن جيمي مى كدا جائك كمي في اس كم مندر روال ركدوايس جد سكندى اس منا تر اوس است مرار كول ش دوب كى ك-(يال استعماوان شاءالله)

وْ فُواكِن لِللَّهِ 2012 فَيْ 2012 فَيْ 2012 فَيْ

اس ونت ان کا یک حکم اتحار دو روزاند اس وقت آفس جائے ہے میلے فغل کرم کے پاس معمد آبات یمان بھی وہ آجور کی خاطری آیا تھا۔ کیونکہ باجورای اسپتال میں زیر علاج تھی تواہے خیال آیا کہ ہوسکتا ہے۔ ودان دیک اب کے لیے است یمال لایا جائے۔ اس لیے معنل کریم سکیاس میٹو کرو بر آنے جانےوالے اور ان تعا مخصوصا منواتين اور لزكيال جهال نظراتهم مهم كي نظري دور تك أن كاتعاقب كرني محي اورميني السيين ادى مى نظر آنى مى جس كم إب في اس كاستقبل اريك كرديا تعاديد بعولا سي تعااية مستقبل كال کواس نے مورسیل عماما تما لین اس کے زویک زیاں اہم باجور می۔ کسی سے اس کا مراح ل جا۔ حوالدارى طرف سابوس بوكراب المسي كوم مجدين نميس آربا قال والتمالي ول كرفة بيغا قال "كيابت كان أن وقر أس جانا بعضل كرم ان كاكد هم باقد اركره جانواس في كالما ميك نائم كما محرستى المق بوع بولا تعا "مبعت نس ميك وجمني كرف عل مجمع واعتاا علايال." "ارے میں فعل کرم میں تعیک ہوں اور جائے کا خیال حمیس ملے کیوں میں آیا اس قدرے میں پہلی بيضا بوا بول - السي في كمالو فعل كريم بس كريوا تعا-٢٧ چها ، جيمه و نسي لکا تو يمال تعاد " ده جران جوا 'بظا برسيد هاسانه نسل كريم كيسي كري بات كركيا تعاكم لا لاجواب بوكرا بي كا زى كى طرف بريد كميا اورائجي كا زى كاردوا ف كحول ربا تعاكد بندره سوله ساله أيك از كاس كالاله "تعوير - "أس ف كمالاك كباته عن شلب في العوير حي. "ي تعوير - "دوب التيار الاك كباتف تقوير جيث كويمة بوئ يوجي نكا-"يه تم في مالك البياداً" "تى صاب! آب كى تصوير محى بنا سكامول بنواليس صاب! زياده بي ميس لول كا-"عالم الله كالمحافدية معاش قا۔ فوشاری انداز میں اے اکسار اقعا۔ لین اس کاذہن کھ اور سوجے لگا تعال اڑے کی تعالیات ک المعتون المرادي مى كين وين معى حرارا ما - جب الرك في الديايا- تب وي كالماند بالديايا- تب وي كال "البحل على صاب إسرك في يوجها-ومنس الجي بن كام ، جاربا مول ميتاد كمال رئية مو مين شام من تسار بياس آجادي كا-"وها سي كرى بولا قدار كاجلدى المانام يا بالروي الك الم من من المال ساب إلى "إلى منور أول كا-"دالك كاكال تحيك كردفت مسكرايا تعا-معمل کے مطابق جرکی نمازے بعد ارب لمان عی آئی۔ کچھ دیر چل قدی کی جمویس میں کئی۔ کچھ در انعمالیا عائے لے کر آئیں نوان کے بیچے یا میں کو آتے و کھ کروہ شکنے کے ساتھ یا میں کے آئی جلدی اٹھنے پر جواف £ وَاكْنَ وَاجْتُ 264 جَوَالْ 2012 فَيَا

w

ρ

W

k

0

0

e

t

. .

Ų

Y

3

.

C

0

m



دە انتائى خوف مىں مبتلا آئىھىں بند كيے دل ہى دل میں گؤگرار ہى تھی كە آہث پر فورا" آئىھىں كھول كرد يھے کی پراس کی نظریں اور تک اتھی تھیں۔ چونٹ سے اونچادہ محض شکل سے ہر گزواکو لٹیرا نہیں لگ رہاتھا۔ چرے پر کرختگی جانے حالات کی پیدا کردہ تھی یا تھی اس پر رعب جمانے کے لیے دہ دانتوں پر مضبوطی سے دانت جمائے جبڑے جینچے کھڑاتھا۔ مقی یا تھی اس پر رعب جمانے کے لیے دہ دانتوں پر مضبوطی سے دانت جمائے جبڑے جینچے کھڑاتھا۔ "أول-ادل-"مندر مي حيكامون كياعثوه يى آوازنكال على تعي "ديھو...!"وه شياوت كي انكلي الهاكروار نك كے انداز ميں كينے لگا۔ "اگر تم نے شور مجانے كى كوشش كى تو تهيس تومي بعد من ويلهول كالبيلي تمهار عباب كاكام تمام كرول كا-" وہ خاکف ہو کرندر ندر سے لقی میں سرمالانے کی جینے کہ رہی ہو میں بالکل شور نہیں کروں گی۔ "بهول...!"وه باته برمهاكرب وردى ساس كمنه برس مي العينج كربوچين اكا-"کیاچاہیے۔۔؟" "اف۔!"اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔چند کمجاس نے اپنی ہونٹوں کودانتوں میں دباکر تکلیف کم كرنے كي كوشش كى چرجمشكل اتنا كهر ستي۔ ہے ہی وہ س بی ہر میں ہمہ ہے۔ ''داش روم۔''اس نے مزید کوئی دار نگ نہیں دی۔اس کے ہاتھ کھول کراس کے عقب میں اشارہ کردیا تھا۔ وہ کری کے بازدوک پر ہاتھ جماکر گویا خود کو سمارا دے کر کھڑی ہوئی تواس کی ٹائلیس کانپ رہی تھیں۔ پیٹ کردو کے مطالبہ تا اسلام کا میں مدید تھی۔ قدم چلناا نهائی محال تھا۔وہ واپس کرسی پر دھے گئی تھی۔ وہ حقارت سے بولا اور اس کا بازو پکڑ کر کھنچے ہوئے کمرے اور پھر ملحقہ باتھ روم میں دھکیل کردروانہ باہرے یہ اتنا آنا"فانا"ہوا تھاکہ وہ چکرا گئی تھی۔واش بیس تھاہے کتنی دیر آنکھیں بند کیے کھڑی رہی جب ذراحواس مُعَانے آئے تباس نے دھیرے دھیرے مراونچاکر کے آنکھیں کھولیں توسامنے آئینے میں ابن ہی شکل نظر آئی۔ اتى ى دىر مين وه كياسي كيام و كني مي فر خوف في است اده مواكرديا تفا-اس فواش بين كائل بورا كهول والورمنه بربانی کے چھپاکے مارنے کی چمہاتھوں سے چمرہ تھیتے اتے ہوئے اس کا مل جاہا بیخ چیخ کر آسمان سربر الفاليك يهال تك كه أس باس كيلوك جمع موجائي ليكن فورا"اس كي دهمكي ياد أتى-"اكرتم نے شور مجانے كى كوشش كى تو تهيں تو ميں بعد ميں ويھوں كا بہلے تميار بے باب كاكام تمام كروں گا۔" "ميل-"ده دُر كئ- اكروه كمتا "مهيس جان سيماردول كاتب توده بروا بهي نه كرتي-المامير كون باورجاني كس ارادي سيجه يهال لاياب شايد ديدى سرم كامطالبه كرے كا اف! بالمين كيانائم موات عين كمرسين بهنجول كياتو-" راس آگے اس سے سوچای نمیں گیا۔ گھرا کرواش روم سے نکلی تو کمرے میں رک می سید کمرہ صاف ستھرا ما ایک بیر جس پرچوکورخانے والی چادر بچھی تھی۔کونے میں لکڑی کی الماری اور دیوار کے ساتھ دوسیٹ کا موفد کم سامان کے باعث کمرہ کشادہ لگ رہاتھا۔ سامنے بھاری پردوں کے بیچھے بقینا" کھرکی تھی جوجانے کمال می کی۔ کی کلی میں یا اوھر صحن تھا۔ وہ یک قیاس کرنے کلی تھی کہ وہ کھانے کی ٹرے لیے آگیا۔ مرچلو کھانا کھالو۔"وہ بلاارادہ اسے دیکھے گئے۔ "کھور کھور کے کیاد مکھ رہی ہو۔ یہ پڑو۔ میں تہارانو کر نہیں ہوں۔"اس نے ٹوکنے کے ساتھ ٹرےاس کے و فواتين دا بحب 147 اكت 2012

وہاں ہے وہ گاؤں جا تا ہے مرا باکو نہیں بتا تا۔ آبال کی شادی ہوجاتی ہے۔ سارہ ہمیرے اجھی ہونی تفتلو ترانے ہے۔ یاسمین 'اربیہ کی جلد شادی کی فکر میں پڑگئی مگرار بیہ سختی ہے منع کردیت ہے۔ یاسمین جالا کی ہے اپنے گھرتمام رشتے داروں کو ڈنر پر مدعو کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہو تا ہے۔ اسے دیکھ کرار بیہ بھی البحض کاشکار ہوتی بلال اسٹری کے لیے امریکیہ جارہا ہے۔ اریبہ اور اجلال اسے می آف کرکے والیم میں می ویوجاتے ہیں - وہال اسے ساره كاخيال آجا تا ہے۔وہ تھبراكروايس آجا تا ہے۔ شمشیرعلی گاؤں گیاتوابانے اسے اکیلاد کیھ کرخوب برابھلا کہا کہ وہ تاجور کوشرمیں تناجھوڑ آیا۔ شمشیرعلی تاجور کولانے کر شدرالہ سمال کا کمه کرشهروایس آگیا۔ مه سر سروبی اسید است محبت کا ظهار کرتے کرتے اچانک گریزاں ہوجا آ۔ ارببہ اس کے ان بل بل بدلتے رویوں پر ا جلال سارہ سے ملا۔وہ اس سے بے حد نادم تھا۔ سارہ نے اس سے کما کہ جو بچھ ہوا 'وہ اسے بھول جائے ہمیونکہ اربید اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ مراجلال اس کے لیے فکر مند ہے۔ اجلال کے کہنے پر سارہ ہمیرہ میں۔ اس نے وصلے جھے الفاظ میں سمیرے بات کی۔ اس نے سمیر کوہتا یا کہ اس کی ایک دوست کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تھا مگر پھر بھی اس کے متکیز نے اسے قبول کرلیا۔ سمیر نے اس متکیز کے فیصلے کووفتی ابال قراردیا اور کهاکه بعد میں وہ اپنے اس فصلے پر بچھتائے گا۔ شمشیرعلی کادوست فضل کریم اس استال میں ملازم تھا جہاں اس نے تاجور کوداخل کرایا تھا۔ شمشیر علی وہاں گیا تمر اے کچھ بتانہ چل سکا۔البتہ اے وہاں اربیہ نظر آئی۔شمشیر علی نے اس سے شدید نفرت محسوس کی۔ کیونکہ اس کے آریبہ کالج سے نکل کر گاڑی میں بیٹی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔جلد ہی وہ ہے ہوٹی

بالمهيةونك

جب اریبہ کو ہوش آیا وہ ایک کری پر بیٹی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کری کے بازدوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ کچھ دیروہ تا سجھی کی کیفیت میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی پھراچا تک اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔

وبن بردر الوسط الموال کے ساتھ ہی وہ ریشان ہوگئی۔ اس کے بعد کیوں کاسوال ہی نہیں اٹھا اور نہ ہی اس نے خود کو شاخوں سے آزاد کرنے کی نضول می کوشش کی بلکہ بہت احتیاط سے ادھرادھ دی اٹھا اور نہ ہی اس نے خود کو شاخوں سے آزاد کرنے کی نضول می کوشش کی بلکہ بہت احتیاط سے ادھرادھ دی گئی۔ یہ کمرہ تھایا لاؤئے ہم میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ دیوار کے ساتھ تحت رکھا تھا اور ایک آرام کری باتی ہو لکڑیاں اور فرش پر لکڑی کا برادہ بکھرا ہوا تھا جمال وہ بیٹی تھی۔ اس کے بائیں طرف دروا زہ تھا ہمس کی نظری لکڑیاں اور فرش پر لکڑی کا برادہ بکھرا ہوا تھا جمال وہ بیٹی تھی۔ اس کے بائیں طرف دروا زہ تھا ہمس کی نظری دروا زے جبزی سے دروا زے برکھ برگھر کئیں جسے ابھی کوئی اندر آئے گا۔ لیکن سامنے کی طرف سے کھٹے کی آواز براس نے جبزی سے کرون سیدھی کی تھی۔ ساتھ ہی اس کا دل جسے اچھل کر حلق میں آگیا تھا جبکہ فورا "کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے غور کیا تو وہاں چھوٹا سانچن تھا اور غالبا"وہیں کوئی موجود تھا۔

نے غور کیا تو وہاں چھوٹا سانچن تھا اور غالبا"وہیں کوئی موجود تھا۔

ے خور کیالودہاں بھوناسا پن ھا،ورعاب ویں وی خوبورسات ''یااللہ' یہ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ پروردگار! مجھ پر رحم کر۔ مجھ پر کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالناجو میری رسوائی ا باعث ہو۔ میرے اللہ! میں بہت کمزور عبت عاجز ہوں توہی میری عزت کار کھوالا ہے۔''

و فواتين دُاجِست 146 آكست 2012 ا

اس في ايك بى سانس ميں سب كه ديا توياسمين فورا "مجھ بول نہيں پائی شِايداس كى بات سمجھنے كى كوشش ردن و و در المان جاسمتی ہے اربید۔ آپ کواس نے پچھ بتایا تھا؟ ''سارہ نے یا سمین کابازوتھام کر بوچھا۔ در نہیں ابجھے تو پچھ نہیں بتایا۔ '' یا سمین کی نظروں میں صبح کا منظر گھوم گیا جب وہ اربید کے ساتھ لان میں سبح "جالانك بن اس سے يو چھتى رە كى كيان ..." يا سمين كانداز كھويا كھويا تھا۔ ودليكن كيامما! بتائيس تاجي ماره في الممين كابازوبلاياتب ووجو فكف كي سائقه بى بريشان موحمي مقى-«بيڻا!اينے ڈيڈی کوفون کرو-انہيں اربيه کابتاؤ عميراذ بن توبالک کام نہيں کررہا-"ال البالية الميري كوتو ميس في قون كيابي تهيس- موسكتا ہے اربيد وہيں ہو-"سارہ كه كراسي تيزي سے واليس جانے کی تھی کہ اجانک کسی خیال سے یا سمین نے اسے روک لیا۔ "در کوساره ایس فون کرنی مول توصیف کو-" ساره رك كئ -يا سمين في إناسيل قون الهاكرتو صيف احمد كالمبريش كرويا-ورباد استوصیف احدے فوراسی کال ریسیوی تھی۔ "توصيف!اريبه آپ كى طرف آئى ہے؟"ياسمين نے بغيركسى تميد كے بوچھاتھا۔ "پتا نہیں خیریت ہے بھی یا نہیں۔اریبہ ابھی تک کھر نہیں آئی۔میرامطلب ہے۔ مبح کا لیے گئی تھی اور ابھی ای کی فرینڈزے معلوم کیا ہے وہ بتا رہی ہیں ار یبہ بارہ بجے کے قریب کھر چلی گئی تھی کیکن وہ کھر نہیں جینجی۔ یا تمین یون بول رہی تھی جیسے اس کا اپناذہن بیر سوچنے میں لگاہو کہ اربیبہ کمال جاسکتی ہے۔ اريبه كهركمين بيحي-"توصيف احمر كاذبن جيسے اوف بورہاتھا۔"اجھامیں آباہوں۔ يا ممين سيل فون كأن سے مثاكر ساره كود يكھنے كلى۔اسے ابناد جودس مو مالك رہاتھا۔ "كياكمائ ديدي في ماره في بالى سے يوجھا-"أرب بين-"ياسمين نياس قدر كمااورات يتحصوف ديكه كرده هم كني تهي-"مما !"ساره نے قریب بیٹھ کریا سمین کے کندھے پر سرر کھ لیاوہ رودینے کوہو کئی تھی۔ آریبہ کمال ہو کی مما ادارہ فواتین ڈانجلیٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناو خوبعورت مردرق راحت جبیں قیمت: 225 روپے الليال، يهول اورخوشبو خوبصورت جياكي فائزه افتخار قيمك: 500 روي المحمول بهلیاں تیری گلیاں مضبوطجلد

البني جدون قيت: 250 روي آفس بي منگولیاتی بین مکتبه عمر ان ڈانجسٹ، 3221636 اردوبازار، کرائی فون: 32216361

2012.- ( 120 1513

' ''تم ۔!'وہ کچھ کہنا جاہتی تھی کہ اس نے فورا سٹوک دیا۔ ''کوئی سوال مت کرنا۔ اگر اپنے باپ کی زندگی جاہتی ہو تو خاموشی سے میری باتوں پر عمل کرتی جاؤر

وہ سخت کہے میں کمہ کرواپس پلٹ گیاتوا جانک اس کے جسم میں جیسے بکل دوڑ گئی تھی۔ کھانے کی ٹرے بیڈپر اور کھی اور بھاگ کردروا زہ بند کرکے اندر سے لاک کردیا تھا۔

سارہ عموا "ووہر کا کھانا اربیہ کے ساتھ کھاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے تین بجے تک اربیہ کا انظار کیا تھا۔ پھر بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تواس نے کھانا کھالیا۔اس کے بعد عادیا"میکزین کے کربیڈ پر بیم دراز ہو گئے۔کوئی ول كوچھولينےوالى تحرير تھى جس ميں دويوں كھوئى كيرونت كزرنے كاپتائى تميں چلانداس كادھيان كسى اور طرف كياتفا- بهرميكزين ايك طرف ركھنے كے بعد بھي كتني ديروه اس تحرير ميں كھوئى رہي۔ عجيب سحرتفاجس سےوہ لکانا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔جب بی بی نے کمرے میں آکراسے بکاراتبوہ چونک کراٹھ جیتھی۔

وبيالياني بخرج بي اريبه ابھي تك نهين آئي- پاتوكروكهال ہے۔" بي بي نے كها تووہ جرت بولى-"يا ليج بج محيئه كمال ره كني اربيه-الجهامين قون كريلي مول السي-

"أن بينا! من الشابعي تهين كياتفااس في اور تنهيس بتائب "با مروه بحصر تنبين كهاتى-"بي بي كواريبه كي بعوك

وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کرلالی میں آگئ اور اریبہ کا نمبرڈا کل کیاتواس کا بیل فون آف تھا۔جس پر جنملا كراس نے ريبورج ديا-

"خان بوجھ کر تنگ کرتی ہے۔"سارہ دانت پینے ہوئے والیس کمرے میں آگئ کھڑ کیوں سے بردے سینے پھر شاور لینے کاسوچ کروارڈروب سے اپنے کیڑے نکالنے کی تھی کہ اچانک ٹھٹھک کررگ گئی۔اس کاذہن اس

کی طرف بھٹک کیا تھا۔

والتي درية اس في بھي نہيں كي-"اس فورا"الماري بندكي اور كار نركي درازے اپن دائري نكال لي جي میں اس نے اربیہ کی دوستوں کے تمبر محفوظ کر لیے تھے کیونکہ جب اربیہ کا ایکسیڈنٹ ہواتھات تمبرنہ ہوئے کے باعث اس کی کسی دوست سے دہ رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد ہی اس نے اریبہ کے سیل فون سے مبر نكالے تصاوراب برنمبرے ايك بى جواب بن كروه متوحش بوكئ هى۔

"اريبه كي طبيعت تھيك تهيں تھى۔وہ كالج كے بعد بارہ بيجى كھر حلى كئى تھى۔" "بارہ بے ، کھر۔"اس کادل ڈو بے لگاتواس نے یا سمین کے کمرے کی طرف دو ڈلگادی۔ ومماءمما إبهس كي تحبراني موتى آوازبريا سمين تعنك تق

"مما العداريد الجمي تك نيس ألى مي خاس كى تمام فريندز سے معلوم كيا ہے وہ كه ربى ہيں۔اريد باما بج بي كه حلي من تقى اور مما! اربيه كاسيل فون بھي آف جارہا ہے۔"

و فواتين دُائِسَتُ 148 آگت 2012

کہیں پھرتواس کے ساتھ۔ ممالیجھے بہت ڈرلگ رہاہے۔ ڈیڈی آپ کوتو کچھ نہیں کہیں گے تا؟' یا سیمین پچھ نہیں بولی۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت سجھنے کی سعی میں مصوف تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے اندر پر خوف نہیں تھا کہ توصیف احمد آتے ہی اے الزام دیں کے بلکہ کوئی اور خوف تھا جے وہ کوئی نام نہیں دے پاری «جی اِ اجلال رازی نے سنبھل کر گاڑی کی اسپیڈ برسمادی لیکن پھراچانک اس نے بریک لگائے تھے۔ جھٹکا «جی اِ اِ اِ اِل للنه يه توصيف احمد كاسرد ليش بورد سے جا مكرايا۔ وروى جياجان! اجلال را زي پريشان اور نادم تفا-توصيف احمد كابا زوتهام كرجلدي سے انہيں سيدهاكيا اور "مما!آب كياسوچ ربي بين؟"سارهاس كاچرود مكه كريوچه ربي تقي-" کھے تہیں بیا! تم اینے کمرے میں جاؤ۔"یا سمین نے اس کا گال تھیک کرکھا۔ "دوريكس چاجان الجھے لگ رہاہے وہ اريبه كى گاڑى ہے۔" ونهيس مما أميس آب كواكيلانهيس جھوڑ عتى-"سارەنے بھراس كے كندھے يرسرر كھ لياتھا-"ال إ"توضيف احد تمبريليث ديكھتے بى بے تاب مو كئے۔ "ال اريبد اريبد كى كارى بے باوجلدى مجهدر بعد توصيف احمد آمجيئة بس ايك تظرانهول في التمين اور ساره كود يكهااور ويهي كم بغير صوفي بيدي كرايناسيل فون تكالا اور تمبريش كرك كان سے لگاليا-سارہ یا سمین کے کندھے پر سرر تھے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ یا سمین بوری طرح ان کی طرف متوجہ اجلال رازی نے فورا "گاڑی بردھا کراریب کی گاڑی کے قریب روک دی اور اتر کرتوصیف احد کے ساتھ گاڑی ا پراطراف کاجائزہ لینےلگا۔ کالج سے تقریبا"ایک کلومیٹر کے فاصلے یر اریبہ کی گاڑی کاموجود ہویا بہت ی باتوں کی توصیف اجرنے تقریبا"تمام اسپتالوں کے ایم جنسی کیسذ کے بارے میں معلوم کرلیا۔ آخر میں اجلال رازی طرف اشاره كررباتفا-مثبت بهي اور منفي بهي-ليكن مثبت خيالول يركر فت يوب كمزور يزرى تهي كمراس يح بعد كوفون كركے فورا" آنے كوكها بجرساره كود كھے كربولے تھے۔ ارببه کو گھر چہنچ جانا جاہیے تھا کیلن وہ کھر تہیں چہنچی تھی تواس کا مطلب تھا 'وہ کسی مشکل میں تھیس کئی تھی اور مفکل کوسوچے ہوئے توصیف احد اور اجلال رازی کے ذہن میں ایک ہی بات آئی تھی جو کہ انہونی نہیں تھی "بينا! آپ بريشان نه مول اربيه کو چھ تهيں موا-" کیلن وہ ہے کمال ڈیڈی؟"اس سوال کا توصیف احمد کے پاس جواب نہیں تھاجب بی ان سناکر کے اٹھ کھڑے للن مل دہا دینے والی ضرور تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کہنے یا پوچھنے سے خاکف تھے جبکہ آنکھوں میں بیہ "رازی آناموگا-میں اس کے ساتھ جارہاموں۔اس دوران اگر کہیں سے اریبہ کی خبر ملے یا کوئی اور فون آئے "كيااريبه كواغواكياكياب توجھے فورا"اطلاع دیا۔"توصیف احمریا حمین سے کمہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ ساره توصيف احمد كى دوسرى بات سوچة بوے مزيد يريشان بو كئي تھى۔ انتائي ناكوار شوري اس كى أنكه كملى تقى ليكن يجه نظر نهيس آيا كيونك كمره كمل تاريكي مين دوبا موا تفاجس سے مجھ میں بائی کہ دو کمال ہے۔ شور کی آدازالی تھی جیے کوئی لکڑی پر کیل رکھ کرزور زور سے متھو ڑے مار رہا اجلال رازى كوراسة مين توصيف احمدنے اريبه كے لا پتا ہونے كا بتايا تووہ بھى متوحش ہونے كے ساتھ ب ہو۔اس کادماغ چینے کوہو گیاتھا۔ول جاہا ہتھوڑا لے کرجو کوئی بھی ہے اس کے مربردے ارہے۔ ''ماره!''وه پیخ کربکارتے ہی سم کئے۔ یک گخت ذہن بیدار ہوتے ہی پار آگیاتھا کہ وہ اپنے کھرمیں نہیں ہے اور انتهام يشان هو كميا تفا-المال م اليه توده بھي تهيں جانتي تھي اس نے ليفے ليفي اجالے مين ديھے گئے اس كمرے كا تقشہ سوچا جربيد "جراب كياكرناب يجاجان؟" وكياكرس؟"توصيف احدف الثااس سے يوجهاتوه فورا" كچھ تهيں بولا كيونكه معامله ايبا تفاكه فورى اقدام سے از کرا صلیاط سے چلتی ہوئی دیوار تک کئی چرسونے بورڈ تلاش کرکے بین آن کیاتو کمرہ یکدم روشنی میں نہا گیا جكراس في أنكهي بندكرلي تقيل بهروهر عرص وهرا أنكهي كهولين توسيل دروانه چيك كياجواى طرحالاك سے گبیر ہوسکتا تھا اس کیے سوچ میں بڑگیا لیکن ڈرائیونگ کرنے کے باعث باربار اس کازین بھٹک رہاتھا۔ "ميراخيال ٢٠ چپاجان! ميس كمرينزا جاسي-"وه اس خيال سے بولا تفاكد ايك جگه بيش كروه سوچ سكتے بي فدرك مطمئن موكرده صوفي بينهي توبيد ككنارك كهان كي راع نظر آئي جياس فيهما تع بهي مبي ومهول إلى توصيف احمد اين سوج مين كم تحص لكا تما وروت روت سوكي تقى بمرجال اس في منح ي محمد نبيل كهايا تفا- ابھي كھاناد كھ كراس كابيث دائيوں ''ویسے آب اس وقت کماں جانا جاہ رہے تھے؟''اس نے گاڑی والیس کے راستے پر ڈالنے سے پہلے ہو جمالو السين كاتول نه جائي و يجمى وه اله كرار السيال آئي- ايك بليث مين روني كلى مون كياعث موكوكي توصيف احمر جونك كرادهرادهر نظرين ووالنف كك عالباستمجمنا جاهر يصفحكه وه اس وفت كمال بي-ر ا جال المعند اورسالن اس کی سمجھ میں نہیں آیا سزی ہے یا کوشت۔ بھوک اتنی شدید ھی کہ اس نے "وهاريبه كاكالج ب-"اطلال رازي فيائيس جانب اشاره كرك كها-وتوريجان تهيں اور جاول کی بليث اٹھا کرجلدي جلدی منه ميں ڈال کر تکلی جلي کئی پھرپائی کی تلاش ميں اوھراوھر توصیف احمداس طرف دیکھنے لگے۔ شام کے دھند لکے میں کالج کی عمارت خاموش ویران لگ رہی تھی مہیں المادرايوس موكرواش روم من ہاتھ دھونے آئی تووہیں بیس كے تل سے ان بھی بی لیاجی سے اتا ضرور مواكد لگاجیے اندر کیس بھول بھلیوں میں ان کی بنی بھٹک رہی ہے کان کی کیفیت مجھتے ہوئے اجلال رازی نے گاڈگا الكاذاكن موجنے كے قابل موكيا تھا۔ زيادہ فكراسے اپنے كھروالول كى تھى۔ وہ سمجھ ملتى تھى كدان بركيابيت رہى كى البيد بست كم كردى بھى۔ورحقيقت دہ خود بھى اس عمارت كے اندر بھتك رہاتھا۔رينگنے كے بادجود كا فرى كان الم فواتين دا يحسك 150 اكت 2012 المان دائس المان الحسن المان الحسن المان الحسن المان الحسن المان الحسن المان الحسن المان ا

ہوگی اور ان ہی کا سوچ کر ہی اس نے کمرے کا دروا نہ کھولا تھا۔ سامنے تخت پروہ اطمینان سے لیٹا ہوا تھا اسے "تهارا بر-"اس في جل كرول من كها بحركمر عصبا برآكر بهت صبط سے كويا بوكي تھي-"وہ میں تمہیں بیربتانے آئی ہوں کہ میرے ڈیڈی کانام توصیف احمہ ہے اور ان کافون تمبر۔ "ايك منك" وه فورا اللوك كريو حضالكا-"بيه تم البيناب كانام اور تمبر بحصے كيول بتار بي موج" "چرا میرامطلب ب مهیس میرے دیدی سے جو دیماند کرتی ہے اجلدی کرو-"اس نے کماتو وہ اس کیات کامطلب مجھتے ہی تیزی ہے اٹھ کراس کے قریب آیا تھااور اس کے بال متھی میں جگڑ کیے۔ وكياسمجهاب تم في بحصي والواليرا التهي اغواكركي تمهار باب سرقم كامطالبه كرول كا-بولو-" "ميرےبال جھوڑو-" تكليف كى شدت سے اس كى آئھوں سے آنسوبمہ نظے تھے۔ والى تهارابات كرتابوكا-"اس في جه كادے كراسے دورو هلى ديا توديوار كاساراليت ى ده جي يوي "اورتم كياكرتي مو كيول لائع موجهي يهال ؟ بياغوانميس تواوركيا بيم في اغواكيا بي بحصه" "شفأب!"وه وها را تقار " مجھے خاموش کرا کے تم پارسا نہیں بن جاؤ کے۔جو گالی تم نے میرے باپ کودی ہے ،وہ تم پر صادق ہے۔"و اندرسے خا نف ضرور تھی لیکن کہنے سے باز شمیں آئی تووہ دانت پیس کربولا۔ دسیس حمیس آخری وار نک دے رہاموں عاموش موجاؤورند-" "ورنه مرميرك باب كومار والوك جاؤمار والوجو ذلت الهيس ميري وجه سا الفائي يزع كى اس ساجها وه مرجائين " آخري الفاظ كيت بي وه جويث جوث كررون لكي تهي جوبات سوچت بوئ روح كالمتي بولا ہونٹوں پر آکراہے خودکوبری طرح تربیائی تھی۔ اوروه ہونٹ جینچے کھڑا تھا۔ورحقیقت اندرسے مصطرب ہو گیا تھا پھرا یکدم بلٹ کر کچن میں آگیا۔ "تاجور بھی میں دعاما تکتی ہوگی۔ابا مرجا تیں اس کا بھائی مرجائے۔اباکوتو خیرہائی نہیں ہے اور میں۔ میں موز مرتا 'روزجیتا ہوں۔کاش ایک بی بار مرجاؤں ایس آرزواس لڑکی کا باپ بھی کرے گا۔" جائے بناتے ہوئے وہ میں سب سوچتا رہا بھردونوں کم اٹھا کر کچن سے نکلا تووہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے "جائے ہوگی؟"وہ اس کے سامنے بنجوں پر بیٹھ کر ہوچھنے لگا۔ مک اس کی طرف اس خیال سے نہیں بردھایا کہ ان ارببه في جواب ميس ديانه بي اس كي طرف ديكها تفا-"في لو-"اس نے بلكا ساا صرار كيا اور ايك مك اس كے قريب ركه كرا تھ كھڑا ہوا۔اريب كوواقعي جائے كا شدید ظلب ہورہی تھی۔ پھراس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ وہ اگر نہیں ہے گی تو وہ پروابھی نہیں کرے گا۔الثادیا بعد میں تری رہے کی جب بی مک اٹھاکروہ کمرے میں جانے کئی تھی کہ اس نے پکارلیا۔ "وہ سامنے کچن ہے عائے یا مجھ اور کھانا بینا ہوتو آپ خود ہی زحت کرلینا بس یماں سے نکلنے کامت سوچا .. كيونك جارون طرف ميرے آدى موجوديں -جب تك تم اس جارديوارى ميں ہو ، محفوظ ہوبا ہر نكلوگي تو ...

# باک سوسائل فلت کام کل مختل ZUBENBURGE = UNDER BE

ائى كوالى يى دى ايف قائلز پرای نبک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُ نَك سے پہلے ای کی کا پر نے پر ایو ای ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ⇔ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف اللہ اور ایھے پر نٹ کے اور ایھے پر نٹ کے سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم كوالش، تارىل كوالش، كمپرييشر كوالش ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ان سيريز از مظير کليم اور ح> ہر کتاب کاالگ سیکشن ابن صفی کی مکمل رینج ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائك يركوني تجي لنك ويد تهين ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے We Are Anti Waiting WebSite کے لئے شر تک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے او ناو ناو ڈاگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ر لوو ب سائٹ کالناک دیمر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



1 5 -6 . Zu Fiz (3)

وہ اس کی بات ہوری ہونے سے پہلے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔

«نبی تنهارے ڈیڈی اور رازی رپورٹ درج کرانے گئے ہیں۔"یا سمین عجلت میں بتا کراصل بات کی من آئی تھی۔"تم بتاؤسارہ!ان دنوں اربیہ کھیریشان لگ رہی تھی۔اس نے تمہارے ساتھ اپنی پریشانی شیئر مرب آئی تر میں بہتر ہیں۔ "«نتيس مما!"ساره بھی اجلال رازی کی طرح خانف ہوئی تھی۔ ورج نہیں کہاں جلی گئے۔ تم چراس کی فرینڈز کو قون کرو۔"یا سمین نے کہا۔ ورنتیں ممالاس طرح توسارے میں بات مجیل جائے گی اور بردی بدنامی ہوگ۔"سارہ بھررونے کوہو کئی تھی۔ "دناى !"ياسمين كودهچكالكاتها شايداب اسبدناي كامفهوم سمجيم من آرباتها جوكالكوه خوداي منه يرملتي ا رہی تھی اس کا تواسے بھی احساس تہیں ہوا تھا اور اب جو کالک لکنی تھی مس کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھی "" " " وہ تیزی سے بلٹی اور تقریبا" بھا گتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کرکے اپنے تین اس نے اپنے تعاقب میں آئی دنیا کو روکا تھا لیکن آوازوں کا کیا کرتی جو کانوں کے پردے بھا آدے رہی تین اس نے اپنے تعاقب میں آئی دنیا کو روکا تھا لیکن آوازوں کا کیا کرتی جو کانوں کے پردے بھا آدے رہی تین دن ہوکئے تھے اسے یمال مقید ہوئے اور وہ سوچ سوچ کرپاکل ہورہی تھی کہ اسے یمال کیول قید کیا گیا ہے۔ آخراس مخص کامقصد کیا ہے جو صرف اس کی ضرورت ہو چھتااور ضرورت سے متعلق ہی جواب دیتا تھااور کِلُ بات توجیے سنتائی تہیں تھا اور بہ تہیں تھا کہ اس نے بیاں ہے تکلنے کا تہیں سوچا تھا۔ کو حش بھی کرچکی مى الكے دن جبوہ ليس كيا تھا تواس نے اس ايك كمرے اور لاؤر جير مشمل چھوتے سے كھر كا ہر طرف سے جائزه کیا تھا اور اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا بڑا تھا۔ یہاں تک کہ کچن میں چھری جاقو تک نہیں تھے جنہیں وہ المقيار كے طور پر استعال كرنے كاسوچى اس عے بعد بھى اس نے اپنى كوشش ترك تميں كى تھى دن كے بارہ بج تك و كرمين موجود رمتاتها "اس كے بعد كهيں جا باتو پھررات نوبجے واليس آ باتھا۔اس وقت بھي وہ موجود تهيں تھا تواس في مهم اميد كے سمارے بہلے دروازہ چيك كيا بھر كھرى كھول دى توكزشتندى طرح تين ف كلى سے آگے الهرك باؤترري والراس كامنه جراري تهي وه ب حد جهنجلاني بحركه ركي يرجره تني كه شايداس طرح باؤتدري وال سيامرد مله سكي سين يهال جي اسيمايوسي مولي-ا باؤیڈری وال کھڑی ہے او بی تھی چربھی وہ کرل کے ساتھ جبک کربا ہمیا آس باس کسی کی موجود کی محسوس کرنا على كوا الإنك كافرى كى أوازير كحبراكر كورك سے جھلا تك لكاتے ہى وہ تزب كئى اس كے بير كى ايوى ميں يورى مل من في هي-درد كي تيزلهرسے اس كي آنگھول كے سامنے اندھيرا چھانے لگا پھر بھی اس نے اتھنے كی كوشش لا البر المراع من جاسك ليكن اس يهاي وه اندر أكبيا تفا-وروا زه بند كركي بلاات اس بر نظريري-للا کلا ہونٹ دانتوں میں دیائے آئکھیں بند کیے بیٹھی تھی چرے پر تکلیف کے آثارواضح تصور مذہبھتے ہوئے الائمراك سے ليكا تھا اور اس كے قريب بنجول پر جیسے ہى فرش پرخون جراس كى ايرى پر نظربردى توفوراس كاپاؤس الماريك جهيئة ي كيل تهينج لي بعراروي دباربا كرخون نكالنه لكاتفا-کرمبردردسے بے حال ہونے کے باوجود کوئی احتجاج نہیں کررہی تھی کیونکہ بحیثیت ڈاکٹروہ جانتی تھی کہ بیہ کتنا الإلكام الجما خاصا خون فكالنے كے بعد اس في جيب ساچس فكالى اور تيلى جلاكر پھونك مارتے بى كرم تيلى

رات اپنا سفرنصف سے زیادہ طے کر چکی تھی پھر بھی توصیف احمد 'یا عمین اور اجلال را زی چو کنا جیٹھے ہے كيونكه الهين انظار تقالسي انجان بون كاجس سے الهيں اريبه كاپتا چلتا۔ اپنے طور پروہ اس نتيج پر پہنچے تھے كور اغوابرائے آوان کامعاملہ ہے جو المیں خود ہی خاموشی اور را زداری سے طے کرنا ہوگا۔جول جو لوقت گزررا ق ان کا نظار مایوس میں بدل رہاتھا۔ پھر نیند غالب آنے لگی اور نیند توسولی پر بھی آجاتی ہے۔وہ سب جی سو کھٹے ليكن غافل نهيں ہوئے تھے آہوں پر بھی چونک اٹھتے تھے یوں ہی سوتے جائے سبج ہو گئی تب یا عمین پیخ پردی۔ " کچھ کریں توصیف "اس انظار نے میری جان نکال دی ہے۔ ایسے مت بلیکھیں۔ جاگراریبہ کی کمشر کی کی توصيف احرا اجلال رازي كود يكھنے لگے كه وہ كيا كهتا ہے۔ والجي شين-"اجلال رازي نفي من سرملايا بحرياسمين سے كينےلگا-وصبرسے كام ليس آني إفورى اقدام ہے ہم سی بری مشکل میں جس سکتے ہیں۔" واس سے بردی مشکل اور کیا ہوگی کہ میری بیٹی جانے کن ہاتھوں میں۔"یا سمین رونے لکی اور روتے ہوئے ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔۔ ''وہ پہلے ہی بریشان تھی۔' "كون اربيه؟"توصيف احمرك سائه أجلال رازي بعي ثهيه كاتفاي "ال إ"يا ممين بتانا بنيس جابتي تحي كيكن اب جهيا بهي تنبيل على تحي-"كيول "كيول بريشان تھى اربيد؟"توصيف احمرتے بے صبرى سے يوجھا۔ ''نیانہیں۔ میں توخوداس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے۔ کل مبیح بھی میں نے پوچھاتھالیکر وہ اینے دکھ شیئر نہیں کرے گی۔ اس کاکیامطلب ہے میں ناکہ کوئی اسے پریشان کررہاتھا۔ توصيف احرايك تك ياسمين كود يمي جارب غضاور اجلال رازى الجانك مجرانه احساس من كمركما تفا-ات لگاجيےيا سمين "كوئى"ات،ى كميررى -ودكوتى اربيه كوپريشان كررها تفاليكن كيول؟ "كتنى دير بعد توصيف احمد خودسے بولے تھے پھرا جلال را ذي كود كج "بينا!تم سے ارببہ نے الی کسی بات کاذکر کیا تھا ؟" ودسيس جياجان- "وه اندرسے خاكف موكياتھا-"وہ نہیں بتاتی۔ سی کو چھ نہیں بتاتی۔ سمجھتی ہے 'ہرمسئلہ خود حل کرسکتی ہے۔ "یا سمین خود کو کسی الزام ہے اللہ میں ملاقات سے اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ میں الزام ہے۔ اللہ میں اللہ میں الزام ہے۔ اللہ میں اللہ میں "ميراخيال ۽ بيا! بميں گمشدگي کي رپورث درج كرادين جاسيد-"توصيف احداجاتك كسي نتيج پر پنجار معت آب کمیں۔ "اجلال رازی اب کھے سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ "جیلو۔" توصیفِ احمد فورا" کھڑے ہوگئے تو ناچار اسے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ پھران دونوں کے جاتے ہی یا سمجن

تیزی سے سارہ کے کمرے میں آئی تھی۔ " كه با چلامما؟" ساره نے اسے و كھتے ہى بوچھا۔ اس كى آئكھيں رت جكمے اور رونے كے باعث من الد ﴿ فُوا تَمِن وَا جُسِتْ 154 وَكَاتَ الْكِتَ 2012 اللهِ

المن والحيث 155 اكت 2012

W

بہوں۔"سارہ اثبات میں سم لا کر پوچھنے گئی۔"تم دعا کرتی ہوا ریبہ کے لیے؟" "ہوں۔ تومیں صرف اریبہ باجی کے لیے دعا کرتی ہوں جب اریبہ باجی آجا ئیں گی بھرمیں اپنے بھائی کے آنے "جی اس قومین میں معدد کا معدد کا سے دعا کرتی ہوں جب اریبہ باجی آجا ئیں گی بھرمیں اپنے بھائی کے آنے كالعالى -" باجورى معصوميت برده اسے ديمتى ره كئى-المرابي في الروهيس تاباجي إلى المتى بين مماز روض سے سارى بريشانيال دور موجاتى بين-" الله الموريا ہے بآجی! نی بی تو آدھی رات کو نماز پڑھ کرار ہے۔ باجی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس وقت اللہ انعانی ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ ہیں باجی ؟" ناجور کے لیجے میں جیرت کے ساتھ اشتیاق بھی تھا۔ سارہ نے بے انتاراس کاچروائے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ ووم تكصيل بند كرو ماج-" "جى "ئاجور سمى ئادر چھ نروس جى بوكئى تھى۔ "بذكرونا-"ساره نے اصرار كے ساتھ الكليوں كى بوروں سے اس كى بلكوں كوكرايا تھا۔ پھرخود بھى آئكھيں بند كرك دل بى ول مين الله سے مخاطب مو كئي تھى۔ "يالله!اريبينا الله الرك تاجورك ساتھ يكى اور بھلائى كى ہے اسے دربدر ہونے سے بچايا ہے۔ياللداى طرح وجمی اربید کی دو فرما وه جمال بھی ہے اس کی حفاظت فرما۔" وسایه اینات نام کی پکار پرساره نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ ناجور کے گلابی رخسارول پرسنری پلیس «تاج ! ماره نے وهرے سے پکاراتواس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اوپراٹھائی تھیں۔ «شاید رازی بھائی آئے ہیں۔ تم نہیں بیٹھو میں آتی ہوں۔ "سارہ نے کہتے ہوئے اس کا گال تھپکا پھراٹھ کر اجلال رازى لاؤر جيس كمراتها-ادهرومك كريو تحضاكا-"يا عمين آني كمال بين؟" "ممايت وسربي- ميس نائين نيندى ميليف دے كرسلاديا ہے- آب بينيس ميں آپ كے ليے عائداتی ہوں۔"سارہ نے اس کی بات کاجواب دے کر کما۔ "ميں ماره! چائے رہے دو۔"اجلال رازی فورا"اے روک کر کھنے لگا۔"تم بیٹو ، مجھے تم سے بات کرنی " "جھے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔"سارہ کتے ہوئے بیٹے گئی۔ "ال كوكيابات م ؟ "اجلال رازي اس كسامن بين كرسواليد نظرول باس ويكف لكا-"بعدبات بيب كررازى بعالى إجمع للناب اربيدك ساته كوئى حادث نبيس موائدى اس كذنيب كياكيا المسالم بمساناراض موكروه خود ليس جلى لئي ب ماره این ناخنوں پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ آخر میں اجلال را زی کودیکھا تو وہ پوچھنے لگا۔ "مہیں ایا کیوں لگتاہے۔ کیاتم نے اریبہ سے کھے کما تھا۔ میرامطلب ہے۔ "میں ۔"سارہ فورا"بول بری والم بید مارے مولول سے ڈس بارٹ تھی۔ کمہ رہی تھی ہم اس کے لیے ﴿ فُوا تَمِن وُالْجُسَتُ 157 الكست 2012 ﴾

المجائل المجائل المحدول المحد

''میں خودجا عتی ہوں۔''وہ کمہ کراٹھ کھڑی ہوئی اور کنگڑاتے ہوئے چند قدم کے فاصلے پر رکھی کرسی کو تھام لیا پھراسی کرسی بربیٹھ گئی تو وہ جو اسے ہی د مکھ رہا تھا' فورا" رخ موڑ کراپنے کام میں مصوف ہوگیا۔ پتا نہیں وہ کنڑیوں سے کیا بنا رہا تھا۔ اربیہ کو اس سے غرض نہیں تھی کیکن جب وہ لکڑی میں کیل ٹھو نکتا تھا تب اس کا دہاغ جسنجینا جا تا۔ ابھی وہ تراثی ہوئی لکڑیوں کی بیانش کر رہا تھا پھرا جا تک اس کی طرف گھوم کر پوچھے لگا۔

"تہمارے پیرکے لیے کسی دوایا مرہم کی ضرورت تو نہیں ہے؟" وہ بالکل غیراً رادی طور پر اپنا پیردو سری ٹانگ پر رکھ کرایڑی کا جائزہ لینے گئی۔ ہلکا ساہاتھ لگنے سے ہی ایڑی میں درد کی لہرا تھی تھی تب وہ اسے دیکھنے گئی ہوئی کھ نہیں۔

وہ اپناکام چھوڑ کر کاغذ قلم لے آیا اور اس کے ہاتھ میں تھا کربولا۔ "لکھ دو۔ میڈ پسن کے علاوہ بھی جو جا ہیے۔"اریبہ نے صرف پین کلر میبائے اور ثیوب کا نام لکھ کر رپا واپس اسے تھا دیا تو وہ اس وقت باہر نکل گیا تھا۔

"جیب سرپھرا ہے۔"اس نے سرچھنگا بھر کمرے میں جانے کے ارادے سے اتھی تھی کہ نظر سامنے تخت
بوش پر رکھے اس کے موبائل فون پر پڑی جو بقینا "عجلت میں وہ لے جانا بھول گیا تھا۔ بس پھراس نے ایک لھ
ضائع شیں کیانہ درد کی پرواکی مجھاگ کر موبائل اٹھایا اور جلدی جلدی توصیف احمد کا نمبر پیش کر کے موبائل
کان سے لگایا تو فورا "ہی شیب بجنے لگا تھا۔

واس كال كركية آب كى رقم ناكانى ب

"فشك!"انتائى غصب اس في مويائل سامند ديوار برد عاراتها-

وقت وقت کی بات ہے۔وہ تاجور کو تسلی دلاسے دیا کرتی تھی اور اب تاجور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھی تھی۔

وساره باجی! آب پریشان نه مول و میکھیے گائکی دن اربید باجی خود ہی آجائیں گی۔ انہیں توسارے شرکے راستوں کا پتا ہے تا۔"

و قواتين والجست 156 آگست 2012

W.

W

W

0

S

i

t

C

M

«بن رازی فاموش بوجاؤ۔"ساجدہ بیلم کو بھی غصہ آگیا تھا۔ ٹوک کر کہنے لکیں۔"تھیک ہے اربیہ اوث ای حرکتی کرتی ہے۔ لیکن ایسی گری ہوئی حرکت بھی نہیں کر سکتی۔دوبارہ ایسی بات تہماری زبان پر نہیں آنا المنترى زبان پربند بانده كر آب كيا مجھتى ہيں سارى دنيا خاموش ہوجائے كي-"وہ سخى سے بولا۔ دان باتوں سے تمهارا مقصد کیا ہے رازی جو بھی بات ہے صاف کمو۔ کیونکے دنیا کی پرواہ تو تم نے اس وقت اللي كالمحاجب اربيه بائيك چلاتي تحق-"ماجده بيكم اب تفتك كراسيد مكيدري تحييل-"باتیک چلانااوربات ہےای-"وہ سرچھکاکرای قدربولاتھا۔ساجدہ بیکم نرم پر کئیں۔ «بینا...! تمهیں بر کمان تهیں ہونا جاہیے۔اریبہ بے چاری پتا تهیں کس مشکل میں چسی ہے۔ پھرا ہے چا مان کور مجھو۔ایک تودہ پہلے بی بنی کی گمشد کی سے پیشان ہیں۔اس پرالی با تیں ان پر کیا اثر ڈالیس کی۔بیاتو تم بھی وجي المجمد سلتا مول بلكيد سمجد رمامول جب بى زياده وفت ان كے ساتھ رمتا مول باكدوه خود كواكيلاند بجيں اور ای جو آپ کمیں گی میں ان کے لیے کروں گا۔ لیکن اب ایک بات کے لیے آپ جھے مجبور مت میجنے عي"ويست ضبطسے اور عمر عمر كريول رہاتھا۔ ورس بات کے لیے؟"ساجدہ بیلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔البتدان کی نظروں میں بے صبری واضح اللس اب اربیدے شادی میں کروں گا۔"اجلال رازی نے کمہ کرمیاجدہ بیکم کود کھاتھا۔ "بيدية م كياكمه رب موبينا؟" ساجده بيكم كومركز بهي اسبات كي توقع تبيل هي-"بسامی! آپ سمجھ لیں کہ اربیہ کی قست میں آپ کی بہو بنا لکھا ہی نہیں گیا اور جوبات قسمت میں نہ ہو اں کر کڑھنے یا واویلامچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔"وہ ابھی بھی تھیر تھیر کربولاتھا۔ ئەيقىكەم ئے... "سراكىيىلى كے عام بىل ساجدە بىلىم اس قىدر كىيە كىي كىيل-البهت موج سمجه كركيا ہے۔"وہ كمركرا تھ كھرا ہواتوساجدہ بيلم نے ايك وم اس كى كلائى تقام لى-"ليكن بينا إلىكے ارب كوتو آنے دو۔ ويھو وہ كيا بتاتى ہے۔ اس كے ساتھ كيا ہوا۔ "جھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ آپ بھی میرے فیصلے میں درا ڈیں ڈالنے کی کوشش مت بھیے گا۔ "اب الى بات كمه كروكا تهيس تفائتيزى سے كمرے سے نكل كيا تفا۔ ماجده بيكم كو كچھ بھائى تىس دے رہا تھا۔ ان كى تخصيت كابت جس ميں معالمه قهمي اور بردياري سرفهرسب کہ پاتی ہونے جارہا تھا اور وہ ہے بس تھیں۔معاملہ ہی ایسا تھا۔انہوں نے یا سمین کے کردارے چتم الوى كلى تقى - كيكن اس كى كالك اين منه برملناول كردے كاكام تھا۔ اجلال رازى ان كابيا ... كيكن تھاتو مردى الالولى مرداليي لؤى كو قبول نهيس كرتاجس كيارسائي مفتكوك بو چكى بو-"ارببد!"ماجده بيكم كول سے موك التى تھى اور آنگھول ميں دھيرول يانى جمع موگياتھا۔ را سی در سے ایک ہی جگہ نظریں جمائے ساکت بیٹھی تھی۔جبکہ اس کے ذہن میں مختلف سوچوں نے بلیل المرمي عي- بحي اسے توصيف احمر كاخيال آناكيراس كى كمشدگى ان يركس طرح اثر انداز موئى موكى وه الجمي بھي ت تلاش كرد بهول كے یا تھك كرايوس ہو گئے ہول كے بھریا تمين كوسوچتے ہوئے اسے اس منع كامنظریا و الم فوا تمن والجست 2012 الكت 2012 الله

معمد بن موئين شايداس معمد كوهل كرت كرت اس فالبخ طورير ولي مجه كيا موتومل كمه ميل ملت. "بول..." اجلال رازی کتنی در تک جانے کیا سوچتا رہا ' پھر کھنے لگا۔ " تنہماری بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہارے روید واقعی اسے پریشان کررہے تھے۔ سین اس کا یوں خاموتی سے چلے جانا مل سلیم ممیں کررہا۔ ا کیونکہ اسے جو کام کرناہو مائے ڈیٹے کی چوٹ پر کرنی ہے۔" "بال بيلن اب تووه بهت بينيج مو كئي تلى في ما يسيم بلي توريك كين كم نه لسي حادبتي من اس كاسراع ملا به اور الله نه كى فرر قم كے مطالب كافون كيا ہے۔ است دن ہو گئے ہیں۔ پوليس بھی تلاش تميں كمپائی اسے۔" والرواقعي ايها ب-جيهاتم كمدرى موجرتواريباني بست غلط كياب-اسي ماراتمين جياجان اورياسمين أنى كاخيال توكرنا جاميے تھا۔"اجلال رازى نے افسوس سے كما۔ ومين بھي مين سوچى ہوں۔ مماكى حالت جھے سے ديلھى تمين جاتى اور جماد كوتوبالكل جب لك كئى ہے۔ ويدى با نهیں کیاسوچتے ہیں۔ان سب کی مجرم میں ہوں اگر کسی کو چھے ہو گیاتو میں بھی خود کومعاف تہیں کروں گی۔"سارہ ول كرفتى سے بولتے ہوئے ايك وم بالقول ميں جروجميا كررونے كى تھى-اجلال رازى كول يرمزيد بوجه أن كرافقا- كجهد رساره كود كلماربا- جرخاموشي سائه كرچلاكيا تفا-مجهدر بعد ماره كواحساس مواجيه إس كى سسكيال سننے والا كوئى نميں ہے۔ ايك دم ہاتھ نيجي كراكرد يكھاتو واقعی کوئی تہیں تھا۔ تب ہتھیابوں سے آنکھیں رکڑ کروہوالی کمرے میں آئی تو تاجوراس جگہ بیتی تھی۔ واربے۔ تم ابھی تک بیتھی ہو۔ میرامطلب ہے "کچھ در سولو۔ چلو پمیں لیٹ جاؤ۔"مرارہ نے حتی الامکان الي المج كونار مل ركفته و ي كما يراني جكه برليث كرناجور كوما تق كفن كاشاره كياتوده رك كردول-"جهے قرآن شریف کاسبق یاد کرناہے باجی! "الجها تفكيب "وه تصدا "مسكراني اور تاجور كے جاتے بى تكيے ميں مندچھپا كر پھر مسكنے كلى تھى۔ ورجه بتا چلااریبه کا؟"اجلال رازی گھر آیا تواہے دیکھتے ہی ساجدہ بیکم نے پہلاسوال میں کیا تھا۔وہ بری طرح

ورانی بنیں بنا جلائمرگئ ہے وہ ایک بی بارات روبیٹ کر مبرکرلیں آب سب" "رازی ب"ساجدہ بیم میں سمجھیں کہ صدیے سے اس کاذہن مفلوج ہورہا ہے۔ جب بی تسلی دیے لگیں۔ "بيا \_ حوصلے علم لو \_ بول مت إرو كے توكيع تلاش كرو كے اسے" ودنہیں کرنا مجھے اسے تلاش اور تلاش ایسے کیا جاتا ہے جو کھوجائے وہ کھوئی نہیں خودسے چلی گئی ہے كهيل-"اجلال رازى في ساره كے قياس كوليقين سے كما تفانواس كيے كہ پچھلے دودن سے دہ خود بھى يمي سوچ رہا

"خودے چلی تی ہے۔ یم کیا کمدرے ہو رازی "ساجدہ بیٹم مزید پریشان ہو گئی تھیں۔ "وبى جونج ہے۔ مان لیں آپ وہ ایسی بی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے۔خواہ کسی کی جان پر بن آئے۔ كوتى بروانىيس-كنى كى بروانىيس اس-"وە ئىھىك براتھا-ساجدە بىلىم نے جلدى سے گلاس مىن بانى ۋال كرگلاس

الوياني بوسة عصم من بتانمين كيا كميابو لي جارب مو-وسين غلط نهيل كمدر بااي-"وماجده بيلم كياته علاس كربولا-

و فواتمن دُاجست 158 اكت 2012

W

W

W

المراين ميرے ليے تمهاري موجودگي مسكه پيداكرري ہے۔ "وہ زج انداز ميں ہاتھ اٹھاكريولي۔ "تم پليزجاؤ آیاجبیا مین اس کیاس آبیتی تھی۔ وسين جيسي جميم مول بخمهاري مان مول مجھے بتاؤ بھم كيوں پريشان مو۔" المارى مرضى-"وه كندهے اچكاكر كين سے نكل كيا-اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اس نے اپنی مال کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا تھا۔اس کی نفی کرکے تے بہلے سارے کاجائزہ لیا۔ پھر چکن وھو کربیا ز کا منے گئی۔ بیدوا قعی بہت مشکل کام تھا۔ بلکیہ اس کے لیے طرح سے اسے دھتکار دیا تھا۔ ومين البيخوك أب كرساته شيئر نهيل كرسكت-"اس فواضح طور برجتايا تفا-وفكل ي مشكل تھي۔ كيونكر اس نے بھي يكانے كاكام نہيں كيا تھا۔ البتة سارہ بي لي كے ساتھ كجن ميں تھى ''اور شاید بھے ای بات کی سزامل رہی ہے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے۔ جس سے میں کچھ کمہ سکوں اور ان بھی جیسے جیسے کرکے اس نے چکن کا سالن بنادیا۔ پھر کنتی کی تین روٹیاں دو اس کے لیے اور ایک ع ليے ذال كر يكن سے تقى تو پسيند بسيند ہور ہى تھى اور كيڑے بھى تو تہيں تھے جو بسيج كرنے كاسوچى۔لاؤ كج "رازی…!"اس کادل پکارتے ہی سم گیا تھا۔ کیا سوچتا ہو گارازی میرے بارے میں کہ میں کن ہا تھول کی تھے گئے بچے کھڑی ہو کردو پنے کے پلوسے منہ صاف کرتے ہوئے اچانک اسے کہی تبدیلی کا احساس ہوا تو ''رازی…!"اس کادل پکارتے ہی سم گیا تھا۔ کیا سوچتا ہو گارازی میرے بارے میں کہ میں کہ ایس کی جانے ہوئے ایس کی جا وي كرادهرادهرويهي كلي-ات ونول سے جو لكريوں اور برادے كى كندكى پھلى موئى تھى اب اس كانام ونشان يامال مورى مول-" ''نیں۔ ایبا نہیں ہے رازی۔ اللہ نے اس کٹیرے کوہی میرا محافظ بنا رکھا ہے۔ تم بد گمان مت ہونا۔ اللہ تعالی موٹ سینٹ کا فرش خوش گوار تاثر دے رہاتھا اور شمشیر علی جواتنے دنوں سے لکڑیوں کی تھونگ ٹھاک ''نہیں۔ ایپر نہیں ہے رازی۔ اللہ نے اس کٹیرے کوہی میرا محافظ بنا رکھا ہے۔ تم بد گمان مت ہونا۔ اس میں میں میں میں تهماری ہوں۔" مجروہ اجلال رازی کو لیتین دلا رہی تھی اپنی محبت کا اور اپنی پارسائی کا کہ اچانک شمشیر علی ارباقا اواس کاوہ متعل اس سمجھ میں آیا۔ یا قاعدہ اینل بناکروہ کھڑا پیسل سے اسکیج بنارہا تھا یا بنانے کی کوشش ارباقا-اريبه كى طرف كيونكه اس كى پشت تھى اس كيوه آرام سے اس كى حركات دىكھ ربى تھى-چندلائنيں دروازے میں آگراسے بکاراتھا۔ "الساسد!" وه الجهل برى اوراس كى داخلت برجيے كائ كھانے كودو دى تھى۔ المنيخ كے بعدوہ جیسے جمنجملایا تھا۔ پہلے کراس كانشان بنایا 'چرپیر تھینچ كرمور توركرايك طرف اچھالاتواريب وكيا ہے.. تميز نميں ہے تمہيں۔ ايک دم سے چلے آتے ہواور بيا اے اے كيا ہو تا ہے۔ ميرانام اربيب بيافتة چلائي تھے۔ اور میراکوئی نام نمیں ہے۔ یارلوگ شامی کمہ کربکارتے ہیں اور کچھ شام 'رادھاوالاشام۔ "دہ اس کے بڑا شمشیرعلی پوراٹھوم کراسے دیکھنے لگا تودہ سٹیٹا کربولی تھی۔ تورول كانوس كي بغيربولا تقا- وتوميل كياكرون المانداز بنوز تقا-العيرامطلب م فركول كند كهيلار مهوده وسين ركهاتو ماس من والو-" تم - بال إمل بير يوجهة آيا تفاكه تهميل كجه يكاناو كانا بهي آتا ہے- "وہ فورا"اصلی بات کی طرف آگيا قا۔ ["موری..!" مشتبر علی نے بردی سعادت مندی دکھائی۔ بچينکا ہوا کاغذ کا گولا اٹھا کرڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ پھر المين- الريبان محق سانكار من جواب ويا تقا-وكيونكه ميركال نوكرجاكر موجودين-"وه چباجباكربولي تفي-"الجھا ہال ۔۔ بیاتو میں بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا ہاپ برطا پسے والا آدی ہے۔ لیکن سنو عور کیوں کوباپ کے بیے . "مشمشيرعلى كے لہج میں تحكم نہیں تھا۔ بلكه برجت كما تھا۔ پر بھی وہ سلك عنى۔ محمند نہیں کرنا جاہیے "کیونکہ قسمت کا کچھ بتا نہیں۔ ہوسکتا ہے ، تہیں ایسے کھرلے جائے جہال کھانالا "توكر ميں ہوں میں تمهاری لياديا ہے ميں عثيمت جاتو-" المجاور جوم اتخاد ونول سے بكاكر تمهيل كھلار ہا ہول-" مشيرعلي اس كے باب ير طنز كركے اجانك ناصحانه انداز ميں بولا تواس كي نظروں ميں اجلال رازي كا كھر كوا "ده مماری مجبوری ہے۔"وہ فوراسبولی تھی۔ "مجوری میری کیا مجبوری ہے؟" شمشیرعلی کی بیشانی بربل آگئے تھے۔ کیا۔جہاں نوکر صرف اوپری کام کرتے تھے۔ کین پہلے سیاجدہ بیکم سنبھالتی تھیں۔ پھرانہوں نے نتا کے دوا۔ كرديا تفااور تناكي بعدبية ذمه داري يقيينا سبوكوسوني جاني تقى التم جانو المحصيليات-"وه سرجفنك كركمري من آئي-دروازه اس في جان بوجه كربند تهيس كيا تفا-كيونك وسنويد مين نے كوئى الى بات تو تهيں كى جوثم مراقبے ميں جلى كئيں۔ "شمشير على اسے پكار كربولا اور اس اسى بعوك لك ربى تھى اور اس خوش فتى مى مى كى كەوە كھانا ئكال كرلائے گا۔اس كے كمرے سے كجن كادروا نە المنظ تظر آرہاتھا۔جیب اس نے شمشیرعلی کو بچن میں جاتے دیکھاتوا بناچرہ دوسری طرف موڑلیا۔ جبکہ دھیان الكالى طرف تفااوروه كتني دير بعددروا زے ميں آكراسے مخاطب كيے بغير كہنے لگا۔ " كچھ نميں ۔ تم يتاؤ كيا يكانا ہے۔"وہ كہتے ہوئے الم كھرى ہوئى۔ مناجارها بول - بحد منكوانا بوتوتادو-" وسي الجي وتم في كما تفاكم حميس يكانا نهيس آنا في مشير على في حيرت كالظهار كيا-"ك في جواب ديا نه بى اس كى طرف ديكها تقيا اورجب بيروني دروانه كھلنے بند ہونے كى آواز كے بعد كا يرى مارث ہوئی تو وہ اسے گالیاں دیتے ہوئے اٹھ کر کچن میں آئی اور جلدی سے پلیٹ میں سالن نکالا پھردوتی کا "ويلموسدكوني زيردى تهيل ہے۔" مشير على فورا"اس كے بيجھے الكيا تھا۔" مهيس اكر يكانا تهيں آباور فواتين والجنب 161 اكست 2012 ﴿ فُواتِينَ وَالْجُسِدُ 160 أَكَ سَ 2012 إِلَى

W

P

W

S

i

Y

C

m

برتن دیکھ کررودینے کوہو گئی تھی۔ دومنحوس ساری روٹیاں کھاگیا۔" پنیا میں انتاسان موجود تھاجورات میں ورام سے کھاسکتے تھے۔البتہ روٹی اسے ڈالنی تھی اوراب تین پنیاں میں انتاسان موجود تھاجورات میں ورام سے کھاسکتے تھے۔البتہ روٹی اسے ڈالنی تھی اور اب تین بنیاں میں کہ خصصے ملے آگیا اور ہاتھ میں پکڑا برطاسا شاپنگ بیگ اس یاسمین جلے پیری بلی کی طرحسارے گھرمیں چکراتی بھردی تھی۔ بھرڈرائنگ روم سے باتول کی آواز ہے جائے جائے ہیں ہیں کہ نام سمن اور بیٹی تھی کہ شمصیر علی آگیا اور ہاتھ میں پکڑا برطاسا شاپنگ بیگ اس المستجدرون رسال المساري المساري جوائس تك توشايد ساره كے ساتھ دولژكيال اورايك لؤكاجانے كون تھا۔ جن سے ساره كمه ربى تھى۔ "اربيد اصل میں بت تھك تئی تھی۔ ڈاكٹرنے اسے كمپليٹ ريٹ بتايا تھا۔ جب بی ڈیڈی اسے سرکان سے اور تھی تھے میں تھا گئے تھے ۔ ڈاکٹرنے اسے كمپليٹ ريٹ بتايا تھا۔ جب بی ڈیڈی اسے سرکان سے اسے كار اور ضرحے میں میں میں تھے گئے تھے ہوں ہے۔" رویں ۔" ا المجمع عور تول کی شائیک کا تجربه نہیں ہے اور تہماری چوائس تک توشاید میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بس جتنی الاراب اس کی کیا مرضی تھی۔ مجبوری تھی۔ شمشیر علی کے کمرے سے نگلتے ہی اس نے شاپیک بیک بیڈیر النال المن عدوريدى ميدسون تنظيم جنهيس اس في كلول كلول كرديك كي ضرورت بي نهيس مجمي اورايك و السيمال موكرتوده ريث كري نهيس عتى تقى ليكير مس مونے كے خيال سے بھا كى چلى جاتى۔ يكر فورا"واش روم ميں بند ہوگئ۔ كيونكہ اب اسے لينے كى بساند ميں رہائے كروں سے كھن آنے "جی... آپرنوع نتی ہیں اے۔اسٹڈی کے معاملے میں کتنی جنونی ہے۔"سارہ نے کہا "تب ہی یا سمیرر "جی... آپرنوع نتی ہیں اے۔اسٹڈی کے معاملے میں کتنی جنونی ہے۔"سارہ نے کہا "تب ہی یا سمیر تقریا"بدره منداس نے نمانے میں لگائے بھرجائے کی شدید خواہش اسے کی میں لے آئی تو بہلے اس نے تر مغزماری کرتے ہوئے زاویے بدل رہاتھا۔ بھروہ اس طرح اپنے کام میں مصرف رہ کربولاتھا۔ دخاس کاسیل فون بھی آف جارہاہے۔"بیہ مہک تھی۔ دعاصل میں بیٹا! وہ اپناسیل فون بیس بھول گئی تھی۔شایر دیشوی ڈاؤن ہونے سے آف ہو گیا ہوگا وكياملا مهيس ميراموبا كل توثركر-خوا مخواه خرجاكراديا-"بهرات ومكه كريوجي لكا-نے بات بنائی تب بی بی جائے لے کر آگئیں۔ساتھ لوازمات بھی تھے۔ سارہ نے فورا "اٹھ کر تیبل ان تینوں کے قریب وظیل دی اور پلیٹی ان کے سامنے رکھ کردول-ودي مشنه وه تمهاراكون ٢٠٠٠ وه تعنكانهيس تفا- تأكواري سے يو جه رہاتھا۔ ور آب لیں پلیز۔ مما آپ کیالیں گی؟" "اں بچھے کیا۔ بچھے تو تم سے مطلب ہے۔ نیلا رنگ تم پر اچھالگ رہا ہے۔ "وہ شرارت سے مسکرا آبا چھا اور "بن بينا اجائے جھے جائے وے دو۔"مارہ کب سيدھے كركے جائے والنے لكى۔ "ویے کب تک آئے گی اریبہ؟"جمال نے اجانک بوچھ کرسارہ کومشکل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن یا ليكوتي مشكل مبين تھى۔اسے بعث سے باتنى بنانے میں كمال حاصل تھا۔ "نشه اب ١٠ وه فورا "نظرين چرا تني تھي-"اب تواریبراپے دیری کے رحم و کرم برے بیٹا!اوراس کے دیری جب تک اس کی صحت کی طرا و مشير على دوباره اين كام من مقرف موكياتوده كن الهيول سے اسے ديكھنے لكى-"فقینا"لوگ اس کی وجاہت کو سراہتے ہوں گے اور لڑکیاں بمانے بمانے سے اس کے پاس آتی ہوں گی۔ مطمئن نهیں ہوجائیں کے۔اسے یمال نہیں لائیں گے۔" ودلين آني! الكرام بهي توقريب بي-"عروسه في ودلايا-الديد خودت آگاه بھی ہے۔جب بی تو کمہ رہاتھا۔رادھاوالاشام۔ تنام..."ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھما کاہوا تھا ایک وم پکارا تھی۔ ف "ال المين مارے كياريبه اريبه ك صحت زياده المم ي منتن ر عقة من فاس كويدى المدوا الماريدا كرام نين وكى "شام مع المحص لك ربائه من في لل بهي مهي المين ويكام " انتائی بے بی میں بھی یا سمین اعتاد ہے بول رہی تھی۔ بھراس نے ان تینوں کو مزید کھے کہنے یا ہوجھ ممشيرت جهطكے سے سراونجاكياتھا۔وہ خاكف ہوكياتھا۔ بى نىيى ديا-باتوں كارخ ان كى طرف مور كرسوال برسوال كرتى تى تھى۔ يعنى ده كمال رجے ہيں۔ان (باقى آئندهاه انشاء الله) كرتے ہيں۔ كتنے بهن محالی ہيں وغيرود غيرو۔ نتنوں كے تفصيلی انٹرويو لے ڈالے اور ان كے جآنے كے بع و فواتين دُا مُحسن 163 أكست 2012 في فاتر الكيد 162 أكت 2012



" بال المال و کھا ہے۔" اربد ذہن پر نور ڈالنے گئی تھی۔

التی کہ نوٹے کی آوازے وہ جنما آئی تھی۔ بولیاتو کچھ نہیں گرناگواری ہے اے دیکھنے گئی تھی۔

التی کہ نوٹے کی آوازے وہ جنما آئی تھی۔ بولیاتو کچھ نہیں گرناگواری ہے اے دیکھنے گئی تھی۔

" بندہ تمہاری موجودگی میں کچھ کرہی نہیں سکیا۔ آئندہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو تم یہاں مت بیشھنا۔ "ششیر کے النااے الزام دے کر بولا تو وہ ج گئی۔

" بیروں کیوں نہیں گئے کہ تمہیں کچھ کرنا آناہی نہیں۔" وہ کتے ہوئے تھک کرٹوٹے گئے کوئے اٹھائے

" بیر تو تمہیں وقت بتائے گا کہ بچھ کیا آنا ہے کیا نہیں۔" وہ کتے ہوئے تھک کرٹوٹے گئے کوئے اس نے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں کیا آنا ہے۔ تم اؤنٹ ایورسٹ سر کرلوت بھی میں گئی۔

" معاف کرنا " بچھے اس ہے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں کیا آنا ہے۔ تم اؤنٹ ایورسٹ سر کرلوت بھی میں وہ سکی نظر میں تم از بزن ہو کو کہ اب وہ دہاں بیٹھنا نہیں جاتی تھی لیکن محض اس بریہ بھی اس ہے دیا ہوں کہ اس سے دبندوالی نہیں ہے ۔ بیٹھی رہی۔

وہ سکتے لیج میں کہ کروہ سری طرف و کھنے گئی۔ گو کہ اب وہ دہاں بیٹھنا نہیں جاتی تھی لیکن محض اس پر بیسی بھی ہوئی ہی کہ خوص ہے کہ وہ اس سے دبندوالی نہیں ہی تھی رہی۔

درو گئی کولی اب بھی کچھ نہیں۔

" کچھ ہے یا لانا بڑے گا ؟ " ششیر علی نے پوچھا ضرور لیکن اس کا جو اب سفنے کے لیے رکا نہیں نہیدھا پکن میں کروہ گئی تھی۔

ویا گیا گیا تہ وہ الی کو کھر کو گھرے تھی۔

ویا گیا گیا تہ وہ الی کو کھر آئی تھی۔

ویا گیا گیا تہ وہ کو کو کہ میں آئی تھی۔

ویا گیا تا تب وہ اس ان کو گھر کو گھر کھی۔

ویا گیا تا تب وہ اس ان کو گھر کہ تھی۔

ماجدہ بیٹم کوجوعزت اور مقام خاندان بھر میں حاصل تھا۔ اے وہ کھونا نہیں جاہتی تھیں کیونکہ انہیں ہے عزت اور مقام یوننی نہیں حاصل ہو گیا تھا۔ اپنی بردباری قائم رکھنے کے لیے بارہا انہیں بل صراط ہے گزرنا پڑا تھا۔ انساف بندی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ معالمہ غیر کا ہویا اپنے گھر کا 'انہوں نے بھیشہ غیرجانبداری ہے موجا تھا اور اب جوان کے ایسے بھی وہ غیر موجا تھا اور اب جوان کے ایسے بھی وہ غیر جانب جی وہ غیر جانب میں موجا دی تھیں گیونکہ اجلال رائی ہے ساتھ وہ پریشان بھی تھیں کیونکہ اجلال اپنے فیصلے میں حق بجانب جانب انہوں کے ساتھ وہ پریشان بھی تھیں کیونکہ اجلال اپنے فیصلے میں حق بجانب

کوئی بھی مردایسی انزگی کو قبول نہیں کر ناجواغوا ہوئی ہویا اپنی مرضی ہے گھرچھوڑ کر کہیں چکی گئی ہو۔ بسرحال اجلال کو حق بجانب سبجھنے کے باوجودوہ اس سلسلے میں کوئی فوری اقدام نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ خاندان کا معاملہ تھااور کو کہ انہیں اجلال ہے بھی کسی جذباتی بن کی توقع نہیں تھی پھر بھی وہ اسے سمجھانا چاہتی تھیں لکین اس روز کے بعد ہے اجلال انہیں فرصت ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں وے رہاتھا بجس ہے وہ اپنے آپ جانے کیا گیا تھیں۔ اس وقت بھی وہ اس سلسلے میں پریشان بیٹھی تھیں کہ تمیر کے ساتھ امیدندگی آدر ہے کچھے تھنگیں لکین بظا ہرخوشی کا اظہار کیا۔

''ارے امیند! آج تم کیے راستہ بھول پڑیں؟'' ''میں تو کب ہے آنا جاہ رہی تھی بھا بھی! بس یہ تمیر ہی فارغ نہیں ہو ما۔ روز کل پر ٹالٹاریتا ہے۔ آپ بھی تو نہیں آئیں۔''امیند نے جواب کے ساتھ شکوہ کرڈالا۔ ''بس میرے ساتھ بھی ہی جانے آنے کا مسئلہ ہے۔جب سے بلال یا ہر کیا ہے' تب سے تو بالکل کھر کی ہی ہو کہ ہے۔

و فوا عن دا مجست 215 عبر 2012 إي

رفیتے کی بات کرنے ماکہ وہ شادی کے بعد آجور کوائے ساتھ رکھ سکے۔

آباں کا باب بدلے میں اپنے لیے آجور کا رشتہ مانگ لیتا ہے۔ شمشیر غصہ میں آباں سے اپنا راستہ الگ کرلیتا ہے۔
شمشیر آجور کواپنے ساتھ شمر لے آبا ہے۔ آجور کوئی ہوتی ہے۔ وہ اسے ہمپتال داخل کروا رہتا ہے۔
اریبہ 'یا سمین کو شمباز درانی کے ساتھ گاڑی میں دکھے لیتی ہے۔ اسے ناگوار لگتا ہے کریا سمین جھوٹی کمانی سنا کراہے مطبقن کردی ہے۔ فی بارے مطبقن کردی ہے۔ فی بارہ کو کھڑی میں مگن کوئے کے سلمے میں اریبہ کی ملا قات ماجور سے ہوتی ہے۔
اجلال رازی اریبہ سے ملنے اس کے گھر جا نا ہے۔ سارہ کو کھڑی میں مگن کھڑے دکھے کر شرارت سے ڈراویتا ہے۔ وہ اپنا

یا سمین اور شہاز درانی کی نازیا گفتگوین کراریہ غضے میں بائیک لے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک بندن ہوجا آ ہے۔ شمشیر علی بردقت اسپتال بہنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔ اس اسپتال میں باجور بھی داخل ہے۔ اریبہ ہوش میں آنے کے بعد نب رویدے اور سوچ پر نادم ہوتی ہے۔ شمشیر علی توصیف احمر کے آفس میں کام کر باہے۔ توصیف احمد اسے سیف سے آیک ضرور کی فائل کر جیلانی صاحب کو دینے کے لیے کہتے ہیں۔ بعد میں انہیں پتا چاتا ہے کہ سیف میں سے فائل کے ساتھ سترلا کھ رویے بھی غائب ہیں۔

وہ شمشیر پر رقم چوری کا الزام لگاتے ہیں تو وہ پریشان ہوجا تا ہے۔ اریبہ ماں کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے۔ اور منظرب رہنے لگتی ہے۔

> رازی ارببہ سے ملنے جا آے تواریبہ اس کی باتیں من کر کچھ الجھ ی جاتی ہے۔ آجور کواسپتال سے باہرروٹے دیکھ کراریبہ اے اپنے ساتھ گھرلے آتی ہے۔

توصیف احد کے مابقہ جو کیدار الیاس کی نشاندی پر شمشیر کی ہے گنائی خابت ہو جاتی ہے۔ وہ رہا ہو کرول گرفتہ سا اسپتال جاکر باجور کا معلوم کر باہے گراہے تھیج معلومات نہیں مل یا تیں۔اسپتال کا چوکیدار فضل کریم اے اپنے ساتھ لے جا باہے۔ دہاں سے تشمشیراپنے گاؤں جا باہے گرا ہا کو تاجور کی گمشدگی کے بارے میں نہیں بتا تا۔ تاباں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تاباں کود کھے کر شمشیر بچھتا باہے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کراہے اپنے ساتھ چلنے کا کہتاہے گر تاباں منع کردی ہ

یا سمین 'اریبہ کی جلدا زجلد شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے گراریبہ دوٹوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین جالا ک ہے اپنے گھرتمام رشتے داردن کو دعوت پر مدعو کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہوتا ہے۔ اے دیکھ کر اریبہ مزید البھن کاشکار ہوتی ہے۔

بلال اسٹڈی کے لیے امریکہ چلاجا آ ہے۔ اجلال تھ اریبہ سے محبت کا ظہار کرتے کرتے اچانک گریزاں ہوجا آ ہے۔ اجلال بے حدنادم ہو آ ہے۔ سارہ اے سب کچھ بھولنے کا کہتی ہے۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں سمیرے بات کرتی ہے مگراس کی طرف سے سخت جواب ملا ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں اریبہ نظر آجاتی ہے وہ اس سے شدید نفرت محسوس کر آ ہے اور کا کج سے واپسی پراے اغواکر لیتا ہے۔

اریبہ کے اغوا ہوجانے پرسب پریشان ہوجاتے ہیں۔اجلال ساجدہ بیگم سے کمہ دیتا ہے کہ ابوہ اریبہ سے شادی نہیں کرے گا۔ خمشیر'اریبہ سے تمیزے پیش آ باہے۔ کچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو تا ہے کہ اس نے شمشیر کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔

قِين السريك

و فواتين والجست 214 تبر 2012 الم

"إل كيكن ياسمين الي بني كويه" ساجده بيكم سويضوا لے انداز ميں اس قدر كه عيس-"ارے بھابھی!اس نے اولاد کو اولاد سمجھائی کب وہ خاص طورے توصیف بھائی کوازیت دیے کے لیے بچول بھی کر سکتی ہیں۔خودتوان کے سامنے کوئی شیس ہو سکتی اولادی کواستعال کرتی ہے تال۔" الهول-"ماجده بيلم كرى سوچيس ميس-"آپ اس یا نہ مائیں ارب کویا سمین نے ہی غلط راستے پر ڈالا ہے۔ پہلے بھی دہ اس کی شہر پر کیسی کیسی حرکتیں کرلی رہی ہے اور آپ نے بروی عظمی کی بھاجھی!جب اربیہ نے مطنی کی آ تو تھی واپس کی تھی تو آپ کو بھی ای دقت رشته ختم کردینا چاہیے تھا۔ "مہندگی آخری بات پر ساجدہ بیکم چونک کراسیں دیکھنے لگی تھیں۔ "ابھی بھی کچھ نہیں بگزا۔ آگر آپ جاہتی ہیں کہ رازی کا حال توصیف بھائی جیسانہ ہوتو یہ رشتہ حتم کردیں۔ 📭 "میں کی غلط نیت ہے جس کمہ رہی بھابھی!اگر رازی میراخون ہے تواریبہ بھی میراخون ہے مگر رازی ہے تو میرے خاندان کی نسل برھے گی اس کی زندگی میں یا حمین جیسی عورت شیس آنی جاہیے۔"امیندے اتجائے 📭 میں ساجدہ بیکم کی آوھی پریشانی در کردی تھی۔ "سوچتی تومی بھی ایسانی ہوں امیندالیکن مجھے توصیف کاخیال آباہے۔"ساجدہ بیکم کمری سانس بمشکل دیا کر "آپ کیا سمجھتی ہیں 'مجھے توصیف بھائی کا خیال نہیں ہے۔ان کا خیال کر کے ہی میں ایسا کمہ رہی ہوں۔ کیونکہ رازی اور ارببہ کی شادی اگر ہو بھی کئی تو زیادہ عرصہ میں چلے کی اور بیاب توصیف بھائی کے لیے زیادہ تكليف ده موك وي رازى كياكتاب؟" امينسن أخرص اجاتك رازي كاأراد وبإناجا بالوساجده بيم سنجل كركن لكيس " کچھ نہیں-رازی نے اس سلسلے میں کوئی بات میں کی اور میں بھی ابھی اسے میں چھیڑنا جاہتی- پاکسیں اس كول من كيا إمهند البتديد من وكيدري مون كدود بحدا كمرا العزار بن لكاب "ظا ہرے بعابھی اوہ بھی انسان ہے بھرمرد ۔۔ اور مرد کمال ایسی حرفتی برداشت کرتے ہیں۔" امیند براس وقت بینیجی مبت عالب می اور شایریه بات بھی کہ جینجے ان کے خاندان کی سل ملے گ ۔ یہ میں تفاکہ اسیں اربیہ سے محبت میں تھی یا اس کی فکر نہیں تھی۔وہ ہرنماز میں اربیہ کی سلامتی اور خربت سے کمروایس آنے کی دعائمیں مانگتی تھیں لیکن اس کا قصور معاف کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ان کی نظروں میں وہ مجرم ص-خاندان کی عزت و ناموس کی قال ... ب خاندان فی طراحه و مان و ال ... شانے جائے کے ساتھ و معروں اوا زمات سے میل بحردی تھی اور اسیند کو ہر \_ جز کھانے پر امرار کرنے کی تب ي تمير آليااور تيل و يمه كرب ساخته بولا تعا-"واه!ا بتصوفت رآما مول" "یمان جب بھی قبر کمے ، تہمیں اچھاوقت ہی ملے گا البتہ" ثنا اپنی ترتک میں شروع ہوئی تھی کہ ساجدہ بیگم کے گھورنے پر خاموش ہوگئی لیکن سمیراس کا مطلب سمجھ کیا تھا 'جب ہی بیٹنے کا ارادہ ترک کر کے امیندے بولا ، "جی نمیں -" شا بول بول بری - " پھیھوا بھی نمیں جا کیں گ-رات کے کھائے تک تورکیں گی۔ ہوسکا ہے رات میں بھی رک جاتھی۔ "ارے سیں بیٹا اکمریں طیبہ اکیل ہے۔ پھرجب اے ساتھ لے کر آوں گی متب ضرور رکوں گ۔ "میندے في خوا تين والجسف 217 عبر 2012 عيد

ره الى مول- خرائم سناؤ تعيك تو مواور بال طيب كوكيول نهيل لائيس- سيس كياس جھوڑ آئى موج "ساجدہ بيكم في امدند کیاں بیٹھے ہوئے اچانک طیبہ کی کمی محسوس کرکے پوچھا۔ " كى كياس سيس بھابنى إطليب كيايا آھے تھے بنس اس ليےوه رك كى ورند آرى تھى۔" مدينة اكر ممير كوديكھنے لكيس جو كچھ كهنا جاه رہاتھا۔ "اچھاای آمس پھر آپ کولینے آجاؤں گا۔ "ممرنے امیندے دیکھتے ہی کماتوساجدہ بیکم اسے بوچھنے لگیں۔ "كيول تم كمال جارب بو؟" "ميں اباكے ایک كام سے جارہا ہوں ممانی جان! آپ كوكوئی كام ہو تو بتائے۔" "ارے میں بیٹا انجھے کیا کام ہوگا۔" "اجما ای ...!" میرکورے کورے بی جلا گیاتوامیندادھرادھرد کھ کر وجھے لگیں۔ ''ٹنانظر نہیں آرہی مماںہے؟'' " كن من بوكى!"ساجده بيكم بتانے كے ساتھ شاكويكار كريوليس-"نتاایمان آویمهاری مجتمعه آنی بن-" شابھا کی آئی تھی۔ سلام کرتے ہوئے امیندے لیٹ تی۔ بیدامیندی محبت تھی بھراکلوتی پھیھو بھی تھیں' اس کے ساجدہ بیلم اور توصیف احمر کی اولادیں بھی ان کی طرف صبحی تھیں۔ "آب تووا فعي غيد كاچاند مو كن مين مي مي والح بنائيس- آخرى بار آب كب آئي تعين مارے كمر-"منا لاؤ ہے بول رہی صی-امیند بنے لئیں۔ " دیکھا! آپ کویاد بھی نہیں ہے گر جھے یادہ 'جب را زی بھائی یا ہرے آئے تھے تب آپ آئی تھیں اور را زی بھائی کو آئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے کیوں ای؟" نتائے آخر میں تقدیق کے لیے ساجدہ بیکم کو مخاطب "اجهابه حساب كماب بعد من كرنا يسلم اين يهيموي حاسمًا في يوجهو-" " بوجھوں کیوں؟ کے کر آتی ہوں۔" ثنا تورا" اٹھ گئی پھرجاتے جاتے بول۔" پھیچو! جلدی جانے کاتوسو جے گا بحی منیں میں آپ کے لیے اسپیل کھانا بناؤیں گی۔ "ارے نمیں بیٹا!"امیند منع کرناچاہتی تھیں لیکن ٹناجا بھی تھی۔ "نمیں سے گی دہ "آرام سے بیٹھو تم مینائی گھرہے۔" ساجدہ بیٹم نے امیند کا ہاتھ دبا کر کما تو دہ خاموش ہو مجر کتنے کی خاموتی کی نذر ہو گئے۔ دونول کے ذہن ایک ہی بات سوچ رہے تھے اور دونوں اس انظار میں محیں کہ بمل دوسری طرف ہے ہو۔ آخر امیند کو کمنایا۔ " بھابھی! رہبہ کا کھے بتا میں جل رہا۔ بے چارے توصیف بھائی تو ٹوٹ کررہ مجے ہیں۔" " بال إمهند! من خود بهت يريشان مول-اس لؤكي في جميس كميس كانهيس جمور ا-"ساجده بيكم آه بحركرافسوس ے کہنے لکیں۔"بات صرف توصیف کی شیں بورے خاندان کی ہے۔ "آپ ٹھیک کمہ رہی ہیں بھابھی!خاندان کی تاک کوا دی اس نے اور جھے لیمین ہے اس میں یا سمین کا ہاتھ ے۔ خدا جانے 'ہمارے خاندان سے کیا بیرے اسے 'شروع دن سے جور سوا کرنے پر ملی ہے تواب تک مرف برائی ہی سوچتی ہے۔"امیندنے آج بہلی باریا سمین کے خلاف زبان کھولی تھی درنہ اب تک خاموش تماشاً کی ﴿ فُوا ثِمِن دُا بُحِتْ 216 تَجْرِ 2012 ﴾

كماتوثامنه بجلا كربولي W " کرانیا نمیں مجمیو آپ ک آئیں گ۔' " اول گیان شاء الله جلدی آول گیاورجهال تک رکنے کی بات ہے توبیٹا! تمهارابدارمان میں رازی کی شادی میں پورا کردی ہے۔ میں پورا کردل گیا۔ "امینوردانی میں کمیرتو کئیں لیکن فورا"احساس بھی ہو کیا۔ سٹیٹا کرساجدہ بیکم کودیکھا۔وہ اپنی W جكه بريثان مولي معين جبكه ثناكوموقع مل مياتفا "زرا زی بھائی کی شادی تو آپ بھول ہی جا کیں پھیمو! بتا نہیں ہوگی بھی کہ نہیں۔" دی نہید "كيول نهيس بعكى شِاجِده بيكم ترب كئيس- ثاكو دُانتُنے كئيں-" بزار بار منع كيا ہے نفنول مت بولا كروكين تساری زبان کولگام بی نمیس - کے دان کے فیج گدی سے معینے لول کی تماری زبان-"جانے دیں بھاجی! بی ہے۔ آپ عفتہ نہ کریں۔"امیندپریشان ہو کرساجدہ بیکم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش الممير الى ويصحيح بما محى الى بيس ساجدہ بیگم نے امیندہ کے ہاتھ سے اِن کا کلاس لے لیا اور غالبا "اپنے غصر و قابویائے کی غرض ہے اٹھ کراندر چلی کئیں توامیندنے خارنف ایدازمیں پہلے سمبر کودیکھا بھر بنا کو سمجھانے لکیں۔ وبينا أتم توسمجه دارار كي مو حبيس اي مال كيمايي اين الي الي من ميس كرني جاميس-"کیسی انٹیں پیمپوائیں نے کیاغلط کما ہے۔جو کچھ یہاں ہورہاہے 'اس سے آپ کو لگتاہے کہ رازی بھائی کی شادی ہویائے گی۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اِن اگر رازی بھائی اریبہ کا خیال چھوڑیں دیں 'تب ان کی شادی ممکن ہو عتى ہے۔ "تنابے حد تلخى سے بول رہی تھی۔ "آپ را زی بھائی کو جمجھا ئیس پھیچھو!اور ساتھ ای کو بھی اریبہ میں کوئی سُرخاب کے پر نہیں گئے اور اب تودہ ي في كي كيوى يا بهو بنے كالا كن نميس ري بوگ-" "ثنا!" سميرك بت منبط ب ثناكو مخاطب كيا-" بي شك تم غلط نهيں كمه رہيں ليكن تهيں بيا تيں زيب سی میں۔ "میر نمیک کمہ رہاہے بیٹا! تہیں ہوں بے دھڑک نہیں بولنا چاہیے۔ پھرایے حالات میں جب کہ تمہاری مال خود پریشان ہے تمہیں اور احتیاط کرتی چاہیے۔ بلکہ تم تو بٹی ہو۔ دل جو ئی کرداں ک۔ "امیندنے سمیر کی ہائید كرتي ہوئے ٹاكومزيد سمجھايا تھا۔ " تھیگ ہے' آپ میں پچھ نہیں بولوں گی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اریبہ اس کھر میں آگئی تو امی کی پریشانیاں مزید بردھ جائیں گی۔" ننانہ بولنے کا کمہ کر بھی جمانے ہے باز نہیں آئی تھی۔ امین نے بمشکل خود کو کچھ کہنے ہے بازر کھتے ہوئے تمیر کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ شمشیرعلی کو مرراه جس لڑکنے تصویر بنوانے کے لیے کما تھا 'ویدے کے مطابق شمشیرعلی ای شام اس کے محركياتها-أس لاك كانام ابراهيم تعاجوا يك بسمانده علاقے ميں ريائش پذير تعا-دو كمروں كاچھوٹاسا كمرتها بنس من ابراہیم اس کے ال باب اور جار بس بھائی ایتائی سمیری کی زندگی گزار رہے تھے ابراہیم کاباب تابیزا تعااور ال تیرے میرے کھر کام کرے کچھ میسے کمالتی تھی۔اس سماندہ علاقے میں جمال لوگوں کو پیٹ بخر بعثی میسر نمیں تھی وہاں کام کاج کے لیے ملازم رکھنے کا کوئی سوچ بھی نمیں سکتا تھا 'اس لیے ابراہیم کی ہاں کو ایک تو کام و فواتمن والجست 218 ستبر 2012 الله

رار تنی بین پیشل بکڑتے ہی اس کی نظروں میں تاجور کاچروساجا تا 'مجرلا کھ ابراہیم کہتا یوں نہیں یوں ہے کئی وہ سنتا ی نہیں تھااور آخر میں جسنجملا کراٹھ جا تا۔ گھر میں بھی وہ جتنی دیر رہتا اس کام میں لگارہتا۔ اں وقت وہ کتنے ہیر پھاڑ چکا تھا بھرنے سرے سے بورڈ پر ہیر چیکا رہا تھا کہ اربیہ سے رہائیس گیا۔اس کی اس مغزاری اے کوفت ہونے کی تھی جب ی اس نے ٹوک دیا۔ "جبایک کام تمے ہو تمیں سکاتو کول وقت ضائع کردہے ہو۔" مشيرعلى نے گردن موڑ کر خشکیں نظروں سے اسے دیکھا کیکن بولا کچھ نہیں "ویے جھے تھوڑی بہت آرٹ سے دلچیں ہے۔ سمجھ پوجھ بھی رکھتی ہوں۔ آگر کھوٹو میں تہماری مدد کردل؟ اربه پربولنے ہے باز نہیں آئی تواب وہ پورااس کی طرف کھوم کیا تھا۔ "کیارد کرد کی تم میری؟" "بناؤں کی کہ اسکیج کسے بنایا جا آ ہے۔"وہ بت آرام سے بولی۔ "كيے بنایا جا تا ہے!" بوہ اس كى مدونىيں لينا چاہتا تھالىكىن مجبور تھا يسنىل اس كى طرف بردھا كى تو دہ قريب چلى آن اوراس كم القد على ل كريوسي يوجهن الى-"كى كى تصورينانا جائے ہو؟" "تہیں اسے مطلب نہیں ہونا جاہیے۔" وہ یکدم نروٹھابن گیاتھا۔ "کیوں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے جب بیہ ہی بتا نہیں ہو گاکہ تم کیا چاہ رہے ہو عمیں کیسے تہیں سمجھا عتی ہوں۔" وہ تیز ہو کر بولی تھی اور چونکہ غلط نہیں کمہ رہی تھی اس لیے وہ بتصیار ڈال کیااور نظریں چرا کر بولا۔ "میں ایک ایک کی تصویر بنانا چاہتا ہوں۔"اریبہ کواس پر تعجب نہیں ہوا البتہ اس کے نظرین چرانے پر بے "الزى كى تصورے تمهار سياس؟" "تصور ہوتی توبنا کا کیوں اس نے کام جلالیتا۔میرامطلب ہے۔" "خبر تمہارا جو بھی مطلب ہو۔"وہ ٹوک کر کہنے گئی۔" میں کون ساتصور دیکھ کردیسی بنالیتی۔بس یو نمی ایک "فأكه-"وسمجمانيي-"باب ایسا-"اربید نے منوں میں اس کے سامنے ایک لڑی کی تصویر بنادی پھراہے دیکھ کر پوچھنے گئی-"تم ايي مي تصورينانا جابتا هو؟" "ہاں کین ہولی سیں ہے۔" وہ اپنے آپ میں الجھ رہاتھا۔ "ولي توكوكي بحي نهيس بناسكيا-ميرامطلب يجوتهمار عصور مي ب-ال يه موسكيا ب كدتم يهك با قاعده معتوری سیمیو بچرتم خودینا سکو حمه-"وه بهت سنجیدگ ہے بات کردی تھی بالکل ای طرح جیے آکیڈی میں اسٹڈی رتے ہوئے کی موضوع روہ عور مک اور جمال سے بات کرنی می-مشرطی اس کے ہاتھ سے سیسل لے کراس کی بنائی ہوئی تصویر پر چھیرنے لگا۔وہ کچھ دیر اس کے ہاتھ ک الات ويفتى رى مجريك كركرى يرجا بينى-فَيْ فُوا ثَمِن وُاجَسِتُ 221 عبر 2012 عجر

بت مشكل ملكا تما " بحراجرت بعى اتى جو آثادال بعى بوراسي كرنى مى-ابراہیم اپنے بمن بھائیوں میں سب سے برا تھا اور سرکاری اسکول میں غملِ تک ہی بڑھ سکا تھا۔ تصویماں بنانے کی ملاحب اس میں خداداد تھی۔اسکول کی پہلی دوسری کلاس میں بی اس کی ڈرائے۔ بہت اچھی تھی اور ا کمر آکر بھی زیادہ تر ڈرائک کی مثق کیا کر ہاتھا۔ شاید اس کا شوق تھاجودہ ہوم درک کے بعد رف کالی پر مختلف تقيورين بناكرخوش مو نا تعا-ابتدااس نے كمرين ركھے سامان سے كى تھي-سامنے مندوق نظر آيا تواسے كالي معل کریا مجرجاربائی پرانی میز جوایک ائے ہے محروم تھی اور اس کی جگہ انٹیں رعی ہوئی تھیں۔ اور بول ہوتے ہوتے ایک روزاس نے چارپائی پر میٹے ابا کی تصویر پنا ڈالی تھی۔اس وقت اے یہ بھی معلوم میں تھا کہیں مجی ایک فن ہے بھس کی آبیاری کی جائے تونام کے ساتھ بیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ وہ بس خوش ہو ناتھا۔ اہا کے بعدالان مجرسب بمن بهائيول كي تضويرين بناد اليس- بحرايك روز كر سادروه يتم كي جياول من بيشاسا من كام كرتے كى مزدوركى تصوير بنارہا تھا ،جب قريب كررتے ايك آدى نے اس كى كالى ديكي كرشوق ب يو چما تھا۔ ا روں بسا۔ "جی دہ میں۔ بس ایسے ہیں۔" دہ ڈر گیا تھا کہ اس سے کوئی جرم تو سرزد نہیں ہو گیا۔ "ایسے ہی تو نہیں یا رائم تو بچے فنکار ہو۔" وہ آدی اس کے سامنے پنجوں پر بیٹھ کر پوچھنے لگا۔"میری تصویر پینا دو "جى-"اسىنا تا تات مى سرىلات موكى كانى كاصفى الدويا-"چلو بجر شروع موجاؤ-"وه آدى با قاعده بوزينا كربينه كياتوا برائيم نے آدھ محضے من اس كى تصورينا كركاني اس "بعنی داه! تم نے تو کمال کردیا۔ کتنے بھیے ہوئے؟" آدی نے اپنی تصویر دیکھ کرخوش ہو کر پوچھا توں جران ہوا "إلى مي كتن مياوعي؟" آدي اس كي طرف متوجه نهيس تعار تصوير ديكھتے ہوئے جب سوكانوث فكال كراس كى طرف برسماديا-تب بعى وونا مجى كے عالم مي لال نوٹ كود يكھنے لگا تھا۔ والجى كى ركمويار إحب بورثرك بواول كائب جين كوك التفديل كا-" آدى بهى مجماكه الصوروب كم لك رب بين جب بي منس ك ربا- زيردى اس ك با تقد من تها كركاني ا في تصوير والا صفحه تكال ليا-ابراهيم كالى دير بعد مجماخوتي خوشي كمردد را-مرابراہم نے معمول بتالیا۔ نیم کی چھاوی میں بیٹھ کر گا کون کا انظار کریا۔ کچھ دفت گزرا مجرد خود گا کون کی تلاش من تكفي لكا تعاريوں ممشير على كي صورت اسے ايك مستقل كابك ال كيا تعاريك مشير على كوا جي تصويم بنوانے سے دلچیں سیں بھی بلکہ وہ خود تصویر بنانا چاہتا تھا۔ یہ خیال کیونکہ اے ابراہیم کی بنائی تصویر دیکھ کر آیا تھا۔ اس کے دوای سے سکھنے لگا تھا۔ ایک طرح ہے اس نے ابراہیم کو مشکل میں بھی ڈال دیا تھا کیونکہ اس نے یا قاعدہ کس سے فن مصوری کی تعلیم حاصل میں کو تھی جودہ ای طرز پر مسیر علی کو سکھا یا۔ مشرعلى كے ليے بھي مصوري أسان نہيں بھي بلكہ بے حدمشكل اليونك، وہ فنون لطيفہ كے الفسيسے الله والف نمیں تھا۔ پراس کے اندراییا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ مجوری ہی تھی۔اس کیاس آجوری تصویر نہیں ممى اورود باجورى تصوير بناكراس كى كمشدى كالشهار لكوانا جابتا تقا- بسرحال وميني بو محك تصاب ابرابيم پاس آتے ہوئے اور وہ الجمی تک چرے کی ساخت بنانے میں اٹکا ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ اس کے ذہن پر ماجور وَ خُوا ثَمِن وَا بُحب 2200 عبر 2012 عجر

ے مخلف تو نہیں ہو یکتی البتہ تم ہے دوقدم آھے ہے۔ دیکھنا اوایس آگروہ بھی تساری طرح کوئی کمانی گھڑ کر یا سمین کے اندر بکدم ابال اٹھا تھا۔ دل چاہا اس مخص کامنہ نوچ لے۔ لیکن دہ اس کامنہ کیے نوچ سکتی تھی۔ اے یہ جرات خود اس نے تو دی تھی اب اے کیے جھٹلا سکتی تھی۔ بمشکل خود پر قابو پاکر پیچھے بٹتے ہوئے جیے اجانك ماد آفير او فيخ الل-"إن شبي اس روز تم الى بني كى شادى كابتار بي تي كب ؟" " نے ہے؟ بھی ہوگئے۔ میں نے بتایا تو تھااس نے کورٹ میںج کرلی ہے۔ "شہباز درانی نے جیرت کے اظہار "ا چھاہاں آگرسچن اڑے سے تال؟" یا سمین کوبھلا کوئی ات دے سکتا تھا۔ "بعنی اید بری رئیدی ہے اپنا ملک جھوڑ کرجانے والوں کے ساتھ عاقبت خراب ہوجاتی ہے۔ اب مجھونال! تمباری بنی نے جو قدم اٹھایا اس کی تومعانی بھی نہیں ہے 'نہ صرف اس کے لیے بلکہ تمہارے کے بھی۔ نو وكمامطك؟ فيهازدراني الحطيق " فلا برے تم مسلمان ہو۔ تمہاری اولاد بھی مسلمان ہوگی توایک مسلمان لڑی کاغیر مسلم کے ساتھ تکاح جائز ى سي - بچريد بات تم في اين بني كوكيون سيس معجماني تهي ؟" شہازے کوئی جواب میں بن براتو ہون میں گئے۔ "بربرا تبيرمند على بيني جي حرت عمات آرام يسي بو-جاداس على كم تهارىدوسى میں بھی اتھ سے نکل جائے ہی میلی کو سمال لے آؤ۔ سمجھ رہے ہونال۔ "بول-"فسازاس كاطرف ويلف كريزكرد المقي-"اجیما تھیک ہے ہم سوچو میں چلتی ہوں۔" یا سمین نے کہنے کے ساتھ قدم آمے بردهایا تھا کہ شہباز درانی " نہیں۔" یا سمین نے اپنے بوھے ہوئے قدم کور کئے نہیں دیا اور اپنے پیچھے نہیں نہیں کی تکرار چھوڑ کراس كنابول كى دلدل سے دور نكل آئى-ميراي سم توژ كرسايه كياس آيا تفا-

سمبرای شم توژگرسارہ کے پس آیا تھا۔ اس نے شم کھائی تھی کہ جب تک سارہ اس کے ساتھ اربیہ کا معالمہ ۔۔۔ شیئر کرنے کے لیے خود سے اسے نہیں بلائے گی 'وہ نہیں جائے گالیکن اس تمام عرصے میں سارہ نے اسے فون تک نہیں کیا تھا۔ اسے انتظار کے بعد آخروہ خود ہی چلا آیا۔ اس کے اندر غصہ تھالیکن سارہ کی شکل دیکھ کراسے ضبط کرنا پڑا 'پھر بھی جہا۔' باز نہیں رہ سکا۔ "بالکل اجنبی کروا تم نے مجھے۔" "بیات نہیں ہے سمبر!"سارہ حدور جدل گرفتہ نظر آرہی تھی۔ "پھرکیا بات ہیں ہے سمبر!"سارہ حدور جدل گرفتہ نظر آرہی تھی۔

و فواتين دُاجِت 223 ستبر 2012 ع

000

توصیف ولا میں ہملے بھی ایسی کوئی ہلچل یا افرا تفری تو نہیں رہتی تھی پھر بھی ذندگی کا احساس ہو یا تھا بھوا۔

بالکل مفقود ہو کیا تھا۔ کھر کے افرادیوں لگ تھا ہیسے انہیں ریموٹ کنٹول سے چلایا جا رہا ہو۔ یا سمین جودو پہراں ایک بجے اٹھنے کی عادی تھی 'وہ اب علی الا صبح بستر چھوڑ کر کمرے سے نکل آئی اور دیے یاؤں بنا آہٹ کے ایک ایک کمرے میں جھا نکتی بچرلان سے ڈرائیووے۔ اس کے بعد سیڑھیاں جڑھتی ہوئی ٹیرس پر آن جیٹھتی۔ اس کا ذبن بالکل خال ہو یا تھا۔ وہ بچھ سوچنا بھی جا ہتی تو اسے کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ بس اندر کمیں یہ احساس مسلسل کے کوئی ایقا کہ اربید اس کی وجہ سے کہیں جلی تھی۔ بس اندر کمیں یہ احساس مسلسل کی کوئی آئے تھی۔ اس کی وجہ سے کمیں جلی تھی۔ بس اندر کمیں یہ احساس مسلسل کی گئی ہے۔

پھر سارہ تھی جس کی میں ہیں ہے ہوئی تھی۔ وہ اب دن جرھے تھے جس منے چھائے ہوئی ہیں۔ کتی بارلیا بی اور آجور آگراسے اٹھا تیس ملکن وہ نہیں اسمی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ کو تکہ جا گئے ہیں الندہ سوچوں سے اسے جو ذہنی افت سہنی بڑتی تھی وہ اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اسے بھی یہ احساس تھو کے لگا اتھا کہ ارب اس کی وجہ سے گئی ہے۔ کاش اوہ ارب کو ہمراز بنالیتی تو وہ کی حل نکال لیتی نوں چھو و کر تونہ جاتی ہے ساکھیا اب سب کو یقین تھا کہ ارب خود سے گئے ہے تولا کھاس کی طرف سے فکر مند سی سب اس سے شاکی بھی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود سب کو اس کا انظار بھی تھا اور یوں لگا تھا جسے اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے زندگی میں کہ اس کی انظار رہی تھا اور یوں لگا تھا جسے اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے زندگی میں کہ اس کیا نظار رہی تھا اور یوں لگا تھا جسے اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے زندگی میں کہ اس کیا نظار رہ گیا ہے۔

اس وقت یا سمین گھرکی فضاہ وحشت زدہ ہو کربا ہر نکلی تھی تو پہلی بارا ہے احساس ہوا کہ کہیں ہے ہی ہو جائے ڈنیا کے گور کھ دھندے نہیں رکتے۔ سڑکوں پر ٹریفک بیشہ کی طرح رواں دواں تھی۔ فیضیا تھ بھی آباد تھے ا تھردیرانی کمال تھی۔ اسے کیوں لگ رہاتھا کہ دنیا دیران ہوگئی ہے۔ نہیں۔ دنیا تو دسی تھی بیشہ کی طرح جہلی و مکی شاید اس کا دل دیران ہو گیا تھا۔ اس طرح دحشت زدہ می دہ شہباز درانی کے سامنے آتے ہی و معے گئی تھی۔ "شببی! میں ٹوٹ رہی ہوں۔ یوں لگ رہا ہے جسے کوئی دھیرے دھیرے میرے بدن سے روح کھنچے رہا ہو۔ میں بہت اذبیت میں جٹلا ہوں شببی!"

"او کم آن یا سمین! تم نے خوامخواہ اریبہ کے ب ۔ وخود برطاری کرلیا ہے۔ "شہبازدرانی نے اس کے کندھے پرباند پھیلا کراہے سمارادیتے ہوئے کماتودہ سنائے میں آگراشیں دیکھنے گئی۔ "منوامخواہے"

"ال تواور كيالاريبه كوئى بى نبين به سمجھ دارلؤى باوراس كايداندام ظاہر كرتا ہے كہ دد با قاعد ديلانگ كر كے بھاگى ہے۔ پھرتم كيول بريشان ہوتى ہو۔ "شهباز درانی نے ياسمين كاكندها دباكرا سے ريليكس كرنے كى كوشش كى پھراس كى آتھوں ميں ديكھتے ہوئے ہوئے۔

ن بری آپ ڈارنگ! مسکراؤ ، جھے تم فریش اچھی لگتی ہو۔ "یا سمین نظروں کا زادیہ بدل کردوسری طرف دیکھنے لگی۔اے اپنادل کی شکنے میں محبوبی ہورہاتھا۔

"بیہ بھری دلفیں آور چرے پرغم کی جھاپ سجاکرتم بس توصیف احمد کوئی مرعوب کیا کرد۔ "شہباز درائی کہ کر خود بی ہنے گئے "چرہنے ہوئے ہی کہنے گئے۔" کمال کی ایکٹنگ کرتی ہوتم دیسے اوپ 'جب اریب نے ہم دولوں کوگاڑی میں دکھ کیا تھا او گاڑی" کوگاڑی میں دکھ لیا تعالق پھر کھر جا کرتم نے کیسا بیاری کاڈ جو تک رچایا تھا او گاڑی" یا سمین کی نظریں بھنگتی ہوئی شہباز درانی کے چرے پر ٹھر کئیں۔

"اورسنو-"شهازدرانی بیشانی اسمین کی پیشانی سے ملاکر کنے لگے۔ "ارب بھی تو تمهاری بی ہے۔ تم

و فوا من ذا بحث 222 سبر 2012 الله

p

k

"بات تودی ہے جو سب کے علم میں ہے پھرادر میں تم ہے کیا گہتی۔ "سارہ نے کماتودہ افسوس ہے بولا۔ "کنے کوتو بہت کچے تھا۔ یوں کمواب تمہیں میری تسلی کی ضرورت نہیں رہی۔" "بال نہیں رہی۔ مجھے تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایس کوئی کوشش کرنا بھی مت۔"سارہ نے ہے موق س ونميس ميراايساكوني اراده بعي نميس ب- مين وتم سيد پوچيخ آيا مون كه تم كالج كون نميس جاري- يسمير نےاس کاموڈ و مھتے ہوئے اتبدل-"میں نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ مطلب بڑھائی ہی چھوڑ دی ہے۔ اب پلیزیہ مت کمنا کیوں ؟ "سارہ کے ہیں جانے کیوں کاجواب نہیں تھایا وہ بات ہی نہیں کرناچاہتی تھی۔ سمیر سمجھ نہیں سکاتو کندھے اچکا کراوھراوھرو تھے "جائے ہوگ۔"مارونے بوچھاتوں اسے بول دیکھنے لگاجیے اس کی بات سی نہ ہو۔ " چائے کا بوچھ رہی ہوں 'پیو کے ؟" "تنيس-اب پليزيه مت كمناكيول ؟"وهاس كيبات لوثا كرانجان بن كمياتها\_ "جهام ان ليك ليك كرا آلى مول-"ساره كتة موسة الله كرجلي في توده الي آب رجينيلا فلك-"ياكل مول من منه العائے چلا آ يامول-" وساره باجي إيا العائك آوازير سميرجونك كروكيهة عي مبهوت جوكيا تفاراتنا كمل حسن شايداس يهلااس "دوسه ساره بای ...!" یاجور تحبراتی-"بالساره ابعي يميس عنى عائيان المحليات "وه بمشكل سنبعل بايا- باجوروبي سے بلك عن اس في ود اليري كمال = أنى تعى-"وه ويخ لكاجب ساره جائے لے كر آئى توده اے ويكھتے بى يوچينے لكا۔ مساره دولزی کون ہے۔میرامطلب ہے ایمی یمال ایک لڑی آئی تھی تمهارا یوچھ رہی تھی؟" "آجور ہوگ-"سارے بے نیازی سے کمہ کرچائے کا ایک مک اس کے اِتھ میں تھاریا۔ " اجور کون تاجور ... ؟ "اس نے نوروے کر پوچھا۔ معیری دوست ہے۔ بہیں رہتی ہے۔ تہیں کوئی اعتراض ہے؟" سارہ نے اس انداز میں کما کہ وہ جمغیلا کیا۔ ومعيل كون مو ما مول اعتراض كرف والا- تمهارا كعرب جيسے جائے ركھو ميں توب كمدر بابول كدوه بلكے بمي نظر الو تهيس اس بات كاافسوي بي كه تاجور تهيس بيلے نظر كيوں نهيں آئى۔"ساره كالبجه آپ ي آپ شرارتي موكيا تعام وي بات كدانسان مستقل أيك ي مودين منين روسكا - روت بين اجانك كوئي بات منت رمجور كروجي ے اور بھی بنتے ہوئے آ تھ بھر آتی ہے۔ بسرحال سمیرے سارہ کاموڈ بدلنے پر دل بی دل میں شکر کرتے ہوئے " شرانے کی ضرورت شیس ہے کموتواسے میس بالول۔" التوبه كرو ممنانسي بجهد"وه فورا سبولا تقار

ہےرای کبک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای کب کاپر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساقھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی
 ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی محمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لئک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی الف فائلز
﴿ ہرای کبک آن لائن پڑھنے
﴿ ہرای کبک آن لائن پڑھنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف
سائزوں میں ایلوڈ نگ
سپریم کو التی ناریل کو التی کمیریئہ کو التی
ابن صفی کی مکمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس النکس کو یعنے کمانے

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جا مکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ہور تا ہاں یہ

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کا انک دیکر منتعارف کر ائیں

## WWW.PARSOCIETYCOM

Online Library For Pakistan



b.com/paksociety



"أوها نوت بوكيا تماات ديكه كر اكروه بجه ديرا دريهال رك جاتى تويس پورا كيا تماس كوضاحت پر ماره المرافع المرافع

اں راے ششیر علی کھر آیا تووہ بخار میں جل رہی تھی۔ چبرے اور آ تھموں کی سرخی دیکھ کرہی اس کی حرارت کا ورا ہوا ہے تہیں ؟ "شمشیر علی متوحش ہو گیا۔وہ خاموش رہی الیکن آ تکھوں میں بانی جمع ہو گیا تھا۔ المرے انتہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ "شمشیر علی اس کی کلائی چھو کر کہنے لگا۔ "نعیں تمہارے لیے دوالا آ اول کیا کہوں ڈاکٹر سے ؟ صرف بخاریا کوئی اور تکلیف بھی ہے ؟ میرامطلب ہے کھانسی زکام وغیرہ۔" " كلي من تكليف ب-"وه تحوك نكل كربول-"جهام بس ابھی کیا م بھی آیا۔"وہ بہت عبلت میں نکل کیا۔ اں نے آکھیں بند کیں تو کناروں پر جمع آنسوروانی سے چھلک کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ تذيا" آدھے کھتے بعد مشیر علی وائن آیا تو وہ اس طرح بے سُدھ بردی تھی مجر بھی آہٹ بر ذرا آ تکھیں کھول ور المائے ملے جائے کے ساتھ یہ بسک کھالو مجرودالیا۔ "شمشیرعلی نے جائے کاکپ سائیڈ میں رکھ کراسے اٹھنے میں مدودی چربسک کا پیک کھول کے اس کی گود میں رکھا اور جائے کا کپ لے کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے باکسی حیل وجت کے دوبسکٹ کھائے اور اس کے اتھ سے چائے کاکپ لے کرپینے کی تودہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وكل خراب تفالة صبح بتاتيس ميس اس وقت دوالے آيا۔ "وہ مجھ شيس بولى-دواكالفاف اٹھاكر ميبلث تكالى اور عائے کے ساتھ نقل لی۔ پھرخالی کپاس کی طرف بردھا کردول۔ الأئث آف كرتے جاؤ۔" "جوچاہیے 'وہ تم دے نہیں سکتے گنذا پوچھوبھی مت۔"وہ کمہ کرلیٹ گئی 'لیکن وہ ای طرح کھڑا رہا۔ "جاؤ بلیز الائٹ آف کرد۔میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔"اس نے تنگ آکر کما تووہ اس کی آنکھوں اور ارمنہ جکتا ہے میں میں اس میں جو بھی عين سامنے جلتے لمب كردميان اتھ ركاكر يو چھنے لگا۔ "يلے بناؤ التمهيں كياجاہے \_ ؟" کچھ نہیں۔"اس نے اپنی آنکھوں پر بازور کھ لیا اور جب دروا ند بند ہونے کی آواز سی عنب کرد شبیل کرسو ق شايدوا كااثر تعابوكاني دن جريض رجمي اس كى آنكه نسيس كعلى تقى جب شمشير على في اتاعدواس كانام لے كريكارا استاس في كسمساكر أيكسيس كحول تحيل-مشرعلى وته من جائے كاكب ليے كفرا تعا-۴ مل جاؤا کچھ کھالو پھر بے تک سوجاناً۔ "وہ اپنے پیچھے تکمیہ سیدها کرکے بیٹھ گئ اور کپ لینے کے لیے اس ك طرف ما تقه برمها يا تون يو فيضح لكا-"مرف جائيا كجه كمات كوجعي دول؟" " نبیل ایس جائے "اس نے کہتے ہوئے کپ تھام لیا۔ ''اب تمهاری طبیعت کیسی ہے؟ بخارا تراکہ نہیں؟''شمشیرعلی کے پوچھنے پراس نے اپنی کلائی آگے برمعادی۔ ''س " بجھے بخارچیک کرنا نمیں آیا۔ تم بناؤ! تہیں کیالگ رہا ہے۔" وہ ناگواری سے بولا۔ " مجھے تولگ رہا ہے میرا آخری وقت آگیا ہے۔ اب کموتوا پی آخری وصیت سنا دوں یا لکھ دوں۔"اس نے و فواتين دا جسك 227 عبر 2012 عا

نے مکرانے پر اکتفاکیا پھرچائے کا مک ہونوں سے نگالیا توقدرے توقف سے وہ بظا ہر سرسری انداز میں پوسیے "ویےرائی کمال ہے تھماری دوست؟" "جتایا تو بہیں رہتی ہے میرے ساتھ۔"سارہ کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوا تھا لیکن مزید سوال الفاف تعدا "كريزكرت موع والفي لك كيا-"ماجورامل من ارب كيديشنك محيد "ساره كوشايداحياس موكياتمااس ليه خواي تان كي-"ارب ماجور کوعلاج کے لیے کھرلے آئی تھی چریہ ہمیں اتن عزیز ہو گئی کہ ہم نے اسے جائے ہی نمیں دیا۔" اوراس كے كروالے؟ وولورا "يوچھ كرفاموش مواتھا۔ ان کا اِجازت سے بی ہو ہوارے ساتھ ہے۔ اصلی میں بیاری کی دجہ سے بیرے جاری اسکول نہیں جاسکی تقى توعلان كے بعد اربیہ نے كماكہ ہم اسے پڑھائيں مے۔ باشاء اللہ قرآن پاک حم كرنے والى ہے اور اب ميں اے اردواور انگریزی کے قاعدے بردهاتی ہوں۔ خوداے بھی پرمنے کابت شوق ہے۔"مارہ نے اصل کمانی مي رود بدل كرك اس مطمئن كرويا تحا-روبین را این است کی در است می این از اکدید سلے نظر کول نمیں آئی۔"وہ میر بالی بات پر المیا تا۔ وكونكه بمات وهياكرد كهير المهيس بالوب اربه اليه معاملات مل كتى مختب اس كيمان توذكر بھى مت كرناكه تم نے ماجور كود مكيد ليا ہے۔"ساره رواني ميں كه تو كئ ليكن پرايكدم خاموش مو كئي تمى اورود والى بات برة جرت ، مجھے كيراريد جو بريات من مناسب نامناسب سمجيائے كمرى بوجاتى تنى اس نے اہے کیے ایما کول میں سوچا۔ کم از کم پر تو تا آن کہ وہ کس سے اور کوں ناراض ہو کرجارہی ہے۔ ومیراخیال ہے دوسب سے ناراض تھی۔ شاید اسے آپ ہے بھی پر تم بھی نحیک کمہ رہے ہو۔اے اس طرح نبیں جانا چاہیے تھا۔ "سارہ اپنے خول سے نکل آئی تھی پھر بھی سمبر نے احتیاط سے یو چھاتھا۔ "جهيس بحي است كي المعالم الما تقا-ميرامطلب ميكوني الي بات جس الما كالدوه كيس جا على كدوه كيس جائي ونيس اوراس كى روثين مير بمي كوئى فرق نيس آيا تها جويس ٹھٹكتى۔ "سارونے كمد كر كمرى سائس مينجى توسيرن مزد كه كن كاران رك كريا-

روں مرک مرک مرک رہا کرتی تھی۔اباس کے پاس کرنے کو پچھ نہیں تھا۔ یمال تک کہ دیاغ بھی پالکل خالی ہوا بن گیا تھا۔ کیونکہ اس عرصے میں وہ خود ہے وابستہ ہر فرد کو انتا سوچ چکی تھی کہ اب مزید سوچنے کو پچھ نہیں رہا تھا۔ خالی ذہن کے ساتھ بنا کسی مقصد کے کمرے ہے تھتی پچند کمجے لاؤر بھیں رکتی بھر کچن میں جھانک کروا ہیں کمرے میں آجا تی۔وہ اب تک میہ بھی نہیں جان پائی تھی کہ شمشیر علی اسے یمال کیوں لایا ہے۔وہ انہی قیدی تھی جو تھتے دار پر چڑھنے تک اپنا تصور سوچتا رہ جا آب اور اب تو اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔نہ اپنا تصور سوچتی نہ قمشیر علی کامتھ مد۔ شاید اس کا ذہن مقلوج ہو کیا تھا اور مقلون ذہن کے ساتھ وہ خود کو کمال تک تھیدے سکتی تھی۔ آخر وہ سے تی۔

و فراتين دا جست 226 تبر 2012 الله

ارب کھٹنوں کے کردبازد کینے بیٹی تھی۔اس کی نظریں بلاارادہ اپ سامنے پینے کئے میکزین پر جا محمری «تهاری باقی دیماندز کے لیے مجھے تمهارے بایے کھرڈاکاڈالنام نے گا۔ "اس نے مزید کهاتواریبہ کی پیشانی رِایک لحظہ کوہلگی می کلیرا بھری 'پھراس نے پیشانی تھٹنوں پر رکھ ل۔ '' دخیرِ اچھو ژو۔ بیہ بتاؤ بتمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کچھ کھایا بیا بھی یا صبحے ایسے ہی بیٹھی ہو؟''وہ محض اس کی مبعت کی فرانی کمباعث بات بدل کیاتھا۔ ''جواب تودو میں تمهاری خاطر ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں۔''اریبہ جیسے سن بی نہیں رہی تھی۔وہ مزید ''دیکھوامجھے غصبہ مت دلاؤ۔ میں یہ نخرے برداشت نہیں کر سکتا۔" تم نے میرے نخرے دیکھے ہی کمال ہیں۔"اریب نے نہ صرف جھٹے سے مراونچاکیا کلکہ بیڈے از کراس كمقابل أني اور بتك أميزانداز ع كن كل-واور میں تہیں نخرے دکھاؤں گی؟ تہیں؟ تہاری او قات ہی کیا ہے؟ میں اپنے جیسوں کو کھاس نہیں ڈالتی اور م بو۔۔ "بس ۔ "شمشیر علی نے ہاتھ اٹھا کراہے خاموش ہونے کی وار نگ دی ہلیکن وہ مزید بھرگی۔ "بس ۔ "شمشیر علی نے ہاتھ اٹھا کراہے خاموش ہونے کی وار نگ دی ہلیک وہ مزید بھرگی۔ ورتم انتائي بج شرادت كا وحونك رجاكر جه برائي دهاك بشانا جائت مو ماكه يهال عنكل كريس تمهارك خلاف زبان نہ کھولوں۔ اس خوش فنی میں مت رہنا شام! تنہیں تومیں تنہارے انجام تک پینچا کردم لول گی۔ " ''اچھا! ٹھیک ہے۔ پھانسی جڑھوا رہنا بجھے۔ اب بلیز! خاموش ہوجاؤ۔ "شمشیر علی نے اس کی بجڑتی حالت کے پین نظر بمشکل خود بر صبط کر کے دھی جے کہا۔ "كيول خاموش موجاوس؟اب تويس چيخول كي علاول كي-جاو إجوكر يحقيمو كراو-"اس كے ساتھ بى اس نے بورا زورنگا كرچنخاشروع كرديا كه اس كاچهو سرخ اور كردين كي تسيس بحول كنيس-مشير على تج مج بريشان موكيا-ات باندے بكر كر بينجو الده باز نميس آئي تواس كا ضبط بھي جواب دے كيا-نوروار طمانچاس کے مند پر وسے ارا۔ ارببہ چکراکرای کے اِندوس میں جمول کی۔ "مان سينس!" انتمائي غصب وه اسبدر وهل كركمر عبى تمين كريم عرف كل آيا تعا- كونك اباے خود پر قابوبانا نامکن لگ رہاتھا۔ غصہ جذبات کو بحرکا کیا تھا۔ کھرے نہ لکا تواس اڑکی کا زعم چھین کروہ ات زندگی مرسکنے کے چھوڑ رہا۔ ای حالت میں دہ صل کریم کے اِس آمیشا۔ ''کیوں باؤا آج دفترے چھٹی ارلی؟''فضل کریم نے اس کی بے دفت آمر رہے جما-اس نے جواب میں دیا' تب ففل كريم غورے اس كاجرود يكھنے لگا۔ "ريشان لك رباب-خيرلوب-"ده لغي من مهلاف لكا-"كيابوا السينه كوار آيات كيا؟ "فضل كريم كوبس مي دهر كانكار متاتها-"مَنْسِ يار!" اس كى جينجلاً بث مِن غصه تقاله "جنود مرربا بول-" "ووتوتيري شكل ديك كرلك ربائب بركول؟ "فضل كريم في سوال الحايا بحرخود ال كضافك- ومي شريار إص يك ى كما تما ول مي انقام كى أكب والله خود جل جائے كا-" " یہ انقام کی آگ نمیں ہے فضل کریم! انگارے خود میری جھولی میں آن گرے ہیں۔ سارا بدن دمک رہا ا فواتين والجنث 2012 عبر 2012

سجيدگ سے كما تقائم كدوبس برا۔ "منيس الكيف سناني فرورت نهيس بي من جانيا مول تم كياد ميت كردك." "كيا\_؟"وه سواليه نظرول اساد يكف كي-"يى كى تىمارى لاش تىمارى دور اء كے حوالے كردى جائے"وہ تحيك كمدر باتفا ، پر بھى وہ نفى مس مملاكر عبیے ہے۔ ان چھا! بھر کیاد میتیت کردگی؟ "دواب مجتسے پوچھ رہاتھا۔ المب شين بتاوي کي-"تمهاري مرضى-"شمشيرعلى نے كندھے اچكائے "ميراخيال بىتم تھك كئي ہو- كچودن آرام كو-كھانا واناض بابرے لے آیا کول گا۔" " بجھے کاے نے سیں ' بے کاری نے تھکایا ہے۔" وہ یکدم چیج گئی۔ "میں اپنی پوری زندگی میں اتی فارغ مجی منس رہی۔ تم نے مجھے دہنی طور پر مسمانی طور پر ہر طرح ہے مفلوج کردیا ہے۔ تمهارا مقصد میری جان لینا ہے تو ماروالوجهدية انظار كول كردي موكداس قيدي تك آكن خودات كلي منداوال لول ونيس إنسي ... "وودونول التحول كوداكيس اليس يول المان الكاجي كمد را الوكه من حميس ارتانسي عامتا-وكيا سين سين سين يعابع موتم اكر سين توبتاؤكيا مقعدب تهارا؟ كون المالك موجعي؟ من و مهس جانتی تک میں۔ آخرتم ہو کون؟ وہ عصے کاننے کی۔ وميں كون مول-"وه دونوں بازدائے سينے پر لينتے موئے كہنے لگا۔ "اس عرصے میں تہيں بيدا ندانه تو مو كيا مو كا كه من أيك شريف آدمي مول اور كوئي شريف آدمي كسي شريف لزكي بريو نبي المقد شيس والنا-" ويى تومن جاننا جائتى مول كه اس شريف آدى كے ساتھ ايساكيا مواہے جوده اپنى شرافت واؤپر لگانے پراتر آيا إداع جمثلا ميس سكى هي-"ديكھوا ميں نے تہيں يملے دن كما تفاكم بچھے سوال مت كرتا ميں تهماري كى بات كاجواب نميں دول كا\_ الممشير على في يمليون الصوار نكوى تقى اوراب صرف نروش ين كامظام وكيا تقا-اربهدوانت پیس کرده کی-مریبدوسی کرد ک ده بھی جہیں جھ چاہیے؟"قدرے رک کر شمشیر علی نے پوچھاتوں فورا سبولی۔ ي المشمشر على في سنة برمند هي إنديول جهو أب تقريب وه حرك كي تورا الداد كا-ب کھے جو پہلے بھی میری شمالی کے ساتھی تھے۔ "اس نے کمالودہ کھے سمجھا کھے شیں۔ وكتابين كي وي كمبيور انترنيك موما كل فون..." ورباوي ركه كر بعا كا تقال اوراريسري عيان نوچے كلي سى۔ ممشيرعلى معمول ، بت بلے مراو ثانواس كم اتھ من جند ميكزين تھے جودہ ارب كے سامنے وال كرولا-"فى الحال ميرى اتن مى حشيت ہے۔"

و المين دُا جُن له 2012 عبر 2012 الم

تنی۔ سرالگ چکرا رہاتھا۔ رات وہ کچھ کھانے کے ارادے ہے ہی کمرے سے نقلی تھی ہمیلن کچن تک حمیں چینچے سی می اوروہ پر محنت ہوش پر ڈھے گئی تھی۔ ابھی بھی اس کی ٹا تکس کانپ رہی تھیں۔ بمشکل خود کو تلمیٹتے ہوئے سلے کی میں آئی۔ چو لیے پر جائے کا پائی رکھا 'چرکیک پر نظررزی توویں سنگ پر ہاتھ مندوموکر کیک کھانے لگی جو بن مشکوں سے حلق سے از رہاتھا۔ جائے بنے تک تھوڑا بہت اس کے بیٹ میں جاچکا تھا 'پھریالی اس نے عائے کے ساتھ آرام سے کھایا ۔اس کے بعد کرے میں آئی تباے مشیرعلی کا خیال آیا۔وہ کمرے میں موجود میں تھا۔واش روم کاوروا زہ بھی کھلا ہوا تھا۔وہ کی تیجی کہ رات وہ آیا ہی تہیں۔ "كمان جلاكيا؟" وه سوچے بى اچانك متوحش ہو كئى تھى كە كىيس دە اس زندان كواس كامقدر كركے رويوش تو " نتیں! وہ ایبا نہیں کر سکتا۔" وہ خود کو بسلاتے ہوئے کمرے سے نکل کر پھر تخت پر آ بیٹھی اور اس کا انظار " بتیں۔ جے جیے وقت گزر رہاتھا'اس کی پریشانی پر حتی جارہی تھی۔اس نے وقت کا اندا نہ کرنے کے لیے کھڑکی کی طرف کھا۔ شیشوں پر اب و حوب چیک رہی ہی۔ "اللہ! میں کیا کروں۔" وہ رو دینے کو ہوگئ۔ انتہائی ہے بسی کے عالم میں اب اسے اپنی غلطی کا احساس بھی سیں نے بھی تو صد کردی۔ اتنا ذلیل کیا اے بے جانے کیا کیا کید گئے۔ میں بھی کیا کرتی۔ اتن ڈپرلیس جو ہوگئ تقی۔ آخر غبار کمیں تو لکھنا تھا۔"وہ خود کو اپنی صفائی بھی دے رہی تھی۔ ''خیر آئے گاتو میں اس سے سوری کرلوں گی۔اللہ کرے! آجائے۔" آخری الفاظ اس نے بلند آوا زے کے تھ 'پھراٹھ کراس بورڈ کے پاس آئی جس پروہ ساراو قت مصوف رہتا تھا۔اس نے دیکھا ایک لڑی کا آدھا چروہ تا ''آئی ایم سوری شام! کل میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔غصے میں جو الٹاسید ھامیرے منہ سے نکلا ماس کے لیے میں تم سے معافی ما تکتی ہوں۔ تم واقعی شریف آدمی' بلکہ بست التھے انسان ہو۔ میں جب یمال سے جاؤں گی أجانك وروازه كملني كوازبراس كاجلنا مواباته رك كميااورول يكبارك كسي اتفاه بس دوب كرابحراتها بجروه رات موں۔ مشیر علی اپنے بیچھے درواز دیند کرتے ہوئے تنکھیوں سے اسے دکھے رہاتھا۔ "شام اکہاں چلے سمئے تھے؟" اس کی پکار میں جانے واقعی ایسا کچھ تھا جسے صدیوں سے بھٹکتے کسی مسافر کو اچانک مزل نظر آجائے اشمشیر علی کو محسوس ہوا تھا۔ اچانک مزل نظر آجائے اشمشیر علی کو محسوس ہوا تھا۔

ے۔ اے خودیا میں تھا وہ کیا کہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں سیں رہا تھا۔ "لكتاب مجارتير اغيه يره كياب جل ذاكر كود كعاد -"فضل كريم فياس كى كلائى تعام كرتين بخار برقول كرتے ہوئے كمااورائے اٹھانے بھى لگا تقاتودہ اس كاہاتھ جھنگ كرا تھے كھڑا ہوا۔ وقل پروائی اچھی نہیں ہوتی شمشیر! دکھادے ڈاکٹر کو۔" فصل کریم کہتا رہ کیا الیکن وہ س ہی کمال رہا تھا۔ تع قدمول سے گاڑی میں جا بیٹھا اور یوری رفتارے گاڑی بھیگادی۔ بجررات مخيج تك ده سر كول يربي بعثكمار ما تفااور جب كمر آيا تونه صرف يرسكون بلكه خود كوملامت بهي كرمواقا که ناحق اس اژکی بر اتھ اٹھایا جو پہلے ہی ڈیریش کاشکار ہو کر بخار میں تپ رہی تھی اور جانے ہوش میں آچکی می یا ابھی تک ہے ہوش پڑی تھی۔ بھی سب سوچتا وہ احتیاط سے دروا زہ کھول کراندر آیا تواریبہ کولاؤر بھی میں تخت یر کیٹے ہوئے دیکھ کراہے قدرے احمینان ہوا تت کھنکار کرائی آمدی اطلاع دیتے ہوئے وہ سید**ھا پڑن میں آلیا** أورايك ايك چزكاجائزه ليخ لكا ماكه بتاجلے كه ارببہ نے بچھ كھایا تھایا نہیں بسكٹ ممك ویل موتی اعترے سب جول کے تول دکھے تھے۔وہ خاصابدول ہواکہ اب کھانے کے لیے اس کی خوشار کرنی بڑے کی جبکہ ابھی وہ اسے بات بعی نمیں کرنا چاہتا تھا۔ اپ علین روید کی معانی بھی اس نے اسکے دن پر اٹھار کھی تھی۔ لیکن اب اے وہ پھر خود پر جر کر کے ارب کے باس آیا تو دہ بالک بے خبر بردی تھی۔ ایس بے خبری جس مے شمشیر علی کے ہوٹی بالکُل غیرارادی طور پردہ النے پاوک دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوارے جانگا درہاتھ بردھا کرلائٹ آف کردی تو یکدم کھپ اندھیرا چھا گیا۔ کتنی دیر دہ ساکت کھڑا رہا 'پھر بھی آنکھیں اندھیرے سے انوس نہیں ہو تیں فر اس نے چرلائٹ جلادی۔ منظوں کے عین سامنے بے خری کا عالم واضح ہوتے ہی وہ گھبرا کرادھرادھرد کھنے لگا۔ رات کے تیسرے پسرکا فسول خیزی اس کے دل کے ماروں کو چھیڑنے گئی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بردھا اور تحت کے قریب رک کر كوني طويل مسافت اس في طع نبيري على اورنه بي آع ميلون كاسفر تعا چر بھي اس كاحلق خنك موكيا تعاد مانسول فيادل كماته كذبور كراي مى موں ہے واسے واقع کے اور اس کے دور اس کے دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اسے اپنی بانسوں وان میں غیمہ جذبات کو بھڑ کا گیا تھا اور رات بہت پیارے اکسارہی تھی۔ اس کا دل جایا 'وہ اسے اپنی بانسوں میں سمیٹ کر کرے میں لےجائے أوراني اس خوابش كوده دبانسيس كا-اس المفائ كوته كاك الهائك اس كاندركوني سيكا تعاده كميرا میں۔"دہ خوب زدہ ہو کرتیزی سے بلٹا اور پھر کمرے میں بند ہو کردونے لگا۔ وه رور با تقااور رات کی فسول خیزی ادای میں بدل می تھی۔ اریبے نے آنکھیں کھولیں تو تخت ہوش ہے ذرااوپر کھڑکی کے شیشوں پر مبح کا اجالا دستک وے رہا تھا۔وہ پجھودیر ساکت پڑی رہی پچرو قتوں ہے اٹھ پائی کیونکہ اس نے کل سارا دن پچھ نہیں کھایا تھا اس لیے نقابت براہ گا

و فوا فين دُا جُست 2311 عبر 2012 الله

(ياتى آئدهانشاءالله)

و فواتين والجسك 230 عبر 2012 في

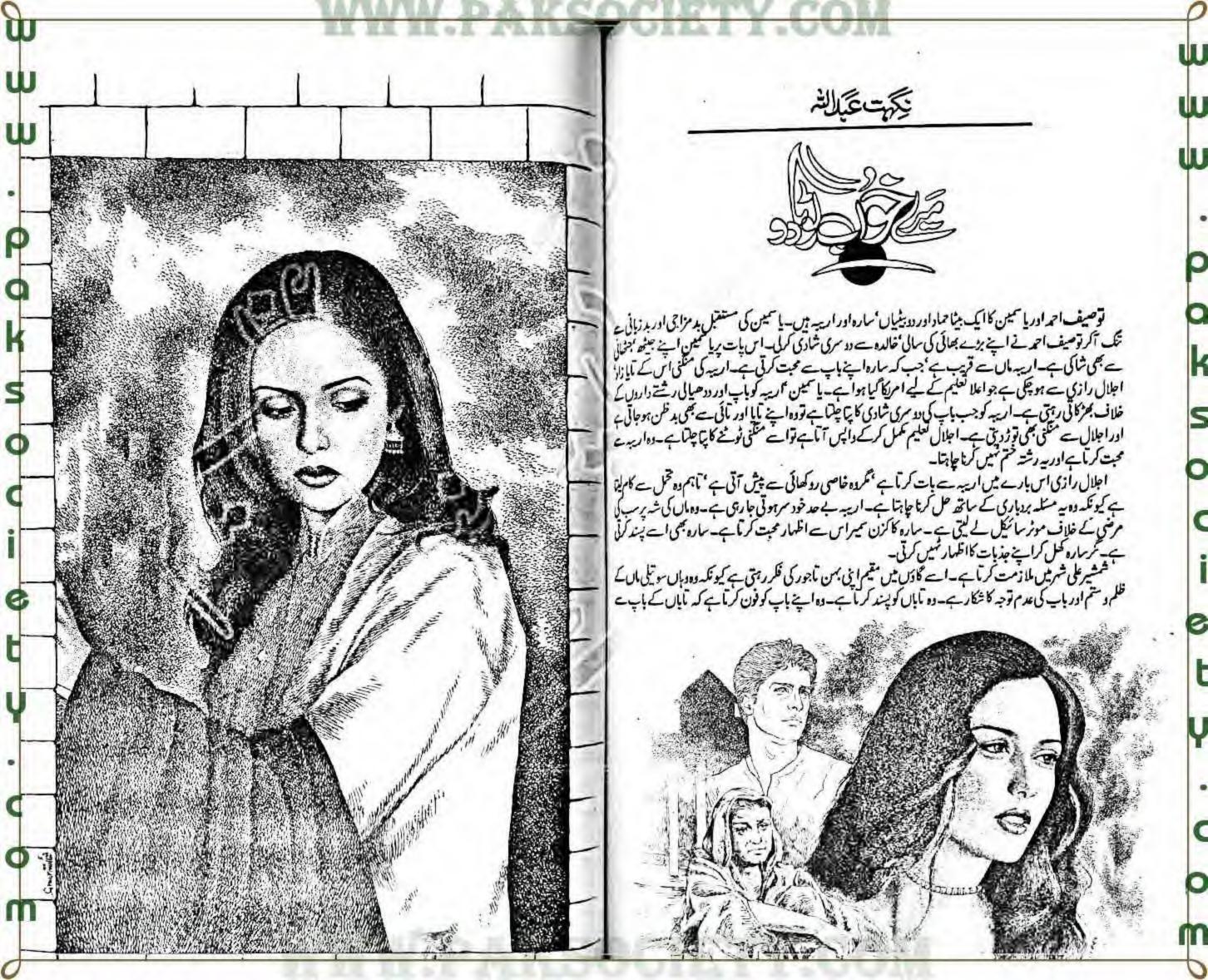

"كمال علے محے تھے شام مے بھے يوں بے آمرا چھوڑ كر كميا تهيں ذرا بھى احساس نبيں كہ تم كياكرد ہے ہو۔"اربداس کے قریب آکر ناسف ہول رہی تھی۔ و تمهاری باتوں سے انتا تو میں جان گئی ہوں کہ تمهاری دشنی میرے ڈیڈی ہے ہے تو جاکران سے لاویلیز<u>۔</u> مجھے جس بےجامیں رکھ کر حمہیں کھے حاصل نہیں ہوگا۔" ممشير على خاموش تفااوراس كى طرف ويمض عن كريز كردما تفاجي وتكديد لزى اجاتك اس كيالي آنائش ین کی ہے۔ وکلیابواہے تہیں ہتم ٹھیک توہو؟''اریبہ کواس کی خاموثی اوراندا زدونوں کھکے تھے۔ ''ہوں۔ ہاں۔''شمشیر علی تیزی ہے کچن میں جا کھیااوراگر اریبہ کوبہ معلوم ہوجا باکہ رات وہ کس قیامت ہے گزرا تھاتو ہرگزاس کے سامنے نہ آتی 'لیکن وہ بے خبرتھی'جب ہی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ ودم بوسيس جائينادين بول-" «منیں تم جاؤ 'تمهاری طبیعت…" وميساب تحيك بول-"وه فورا البولي تهي-" چرجی آرام کرد-"وه ای پشت براس کی موجود کی محسوس کررہاتھا۔ ارببان بول كندها يكائے جينوں كھ سمجھ نہارى ہو 'كھريك كركمرے ميں آميتى۔ مجھ در بعد شمشیرعلی جائے کا کم لیے کمرے عے دروازے میں آن کھڑا ہوا اور جیبے اینا موبائل فون الكالراس كے سامنے بدر بھينك دا۔ ی کراس کے ساتھے بید پر پسینگ ہا۔ اریبہ ششدر بھی موہائل فون کود میکھتی بھی اے بجبکہ ول کا بیامالم تھا جیسے پسلیاں تو ژکرہا ہرنکل آے گا۔ "بالواينباكو كاع جائ تهيس-" تشمشیرعلی کمہ گروہں سے بلیٹ گیا تھا 'تب بھی کنٹی دیروہ غیریقینی سے موبا کل فون کو دیکھتی رہی 'پھرا یک دم المه كروردانه اندر سے لاك كرويا اور كھرموياكل اٹھاتولياليكن فورى طور يرسمجھ ميں تمين آياكياكر ب-اس كاول قابو میں نہیں آرہا تھا۔ تب وہ صوفے میں و طلم کر بدیھ گئی اور کھٹنوں کے گرد کس کے بازد کیبیٹ لیے۔اسے ر سکون ہونے میں پندرہ بیس منٹ لگ میے اور اتنا ہی وقت میہ سوینے میں گزر کیا کہ سے فون کرے کیونکہ اِ شقے ون ہو گئے تھے کہ اب وہ خود خا نف ہو گئی تھی کہ جانے اس کی گمشد کی کووہاں کیا نام دیا جارہا ہوگا۔ یہ بھی ہوسکتا تھا كەسب نے اے مرده سمجھ ليا ہو۔ايسے ميں اس كا جانك فون اس كے ماں باب مبن بھائى كے ليے بے شك خوجی کا باعث سہی کلیکن کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔موبا ئل ہاتھ میں لیے اس نے ایک ایک کوسوچا اور پھر اقلال رازي كالمبرط اليا-دو مری طرف جاتی بیل کے ساتھ اس کی دھڑ کنوں کانا تا جڑ کمیا تھا۔ ومبلو\_!" جدال رازي كي آوازك ساته بي اس كاساراوهيان اوهر معل موكياتها-وه ب آلى بول-"رازى...م..ين اربيدبول ربي مول-دو سرى طرف خاموش چھا گئے۔ چند لحوں كى خاموشى ميں صديوں كاسنا ثا تھا۔ "رازی...!"اس نے ڈو ہے دل کے ساتھ پکارا تھا۔ "ہاں اریبہ!تم زندہ ہو۔"اجلال را زی کے لیجے میں جانے کیا تھا۔ جیرت 'افسوس یا پچھاور۔ ممروہ کچھ نہیں تفاجوده سنتاجات ملى جب بى اس بولا بى سيس كيا-ومبلواريب المال موتم كمال عبات كررى موج البلال رازى في البيكار كربوجها تعا-المُ فَوَا ثِن وَا مُحِبِ 2015 الْحَوْر 2012 إِلَيْ

ر نتے کیات کرے ماکہ وہ شادی کے بعد ماجور کوایے ساتھ رکھ سکے۔ آبان كاباب بدلے ميں ائے ليے آجور كارشتہ مانگ ليتا ہے۔ ششير غصر ميں آبان سے اپنا راستہ الگ كرليتا ہے۔ تعشیر آجور کوانے نے ساتھ شرنے آ گاہے۔ آجور کوئی لی ہوتی ہے۔ وہ اے ہیتال داخل کردا دیتا ہے۔ اربیہ 'یا سمین کو شہباز درانی کے ساتھ گاڑی میں دکھ لیتی ہے۔اے ناگوار لگناہے محریا سمین جھوٹی کمانی سنا کراہے مطمئن کردی ہے۔ بی ل کے مریض کی کیس مسڑی تیار کرنے کے سلسلے میں ارب کی بلاقات ماجورے ہوتی ہے۔ اجلال رازی اربیہ سے ملنے اس کے گھرجا آئے۔ سارہ کو کھڑی میں مکن کھڑے دیکھ کرشرارت نے ڈراریتا ہے۔ وہ اپنا توازن كموكركرن لكى بواجلال اسے بازدوں ميں تھام ليا ہے۔ یا سمین اور شهباز درانی کی نازیا گفتگوین کراریبه غضے میں بائیک لے کرنکل جاتی ہے۔ اس کا ایک نیف ہوجا آ ہے۔ مشیر علی بردت استال پہنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔اس استال میں باجور بھی داخل ہے۔اریب ہوش میں آنے کے بور اپنے روپے اور سوچ پر نادم ہوتی ہے۔ شمشیر علی توصیف احمہ کے آفس میں کام کر آہے۔ توصیف احمر اے سیف ہے ایک ضروری فاکل نکال کرجیلائی صاحب کو دینے کے لیے کتے ہیں۔بعد میں انہیں پتا چاتا ہے کہ سیف میں ے فائل کے ساتھ سرلا کھ رویے بھی غائب ہیں۔ وہ مشیرر رقم چوری کا الزام نگاتے ہیں تو وہ پریشان ہوجا تا ہے۔اریبہ مال کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے۔اور رازي اربيا عظ جا ما الم تواريداس كيا تي س كر مجوا له ي جاتى -تاجور کواستال سے باہرروٹے دیکھ کراریہ اے اپنے ساتھ گھرلے آتی ہے۔ توصیف احد کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندہی پر شمشیری بے منابی ابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہوکرول کرفتہ سا استال جاكر ماجور كامعلوم كرمائ مرائ سيح معلومات نهيل الياتيل-استنال كاچوكيدار ففل كريم اے اپنے ساتھ کے جا آے۔ وہاں سے معتبرا بے گاؤں جا آئے مرا با کو ماجور کی گشدگی کے بارے میں نہیں بتا ما۔ مابال کی شادی ہو

۔ - -یا سمین 'اریبہ کی جلدا زجلہ شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے گراریبہ دوٹوک انداز میں منع کردی ہے۔یا سمین جالا کی ہے اپنے گھرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعو کرتی ہے۔اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہوتا ہے۔اسے دیکھ کر اربیہ مزید البھن کا شکار ہوتی ہے۔

جاتی ہے۔ آباں کودیکھ کر شمشیر بچھتا آہے اور دل کے ہاتھوں مجور ہو کراہے اپنے ساتھ چلنے کا کہتاہے مگر آباں منع کردیق

بلال استذی کے لیے امریکہ چلاجا آئے۔ اجلال ، ارب ہے محبت کا ظمار کرتے کرتے اچا تک گریزاں ہوجا آئے۔ اجلال بے حدنادم ہو آئے۔ سارہ اے سب بچھ بھولنے کا کہتی ہے۔ دہ ڈھکے چھپے لفظوں میں سمیرے بات کرتی ہے مگراس کی طرف سے سخت جواب ملتا ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں ارب نظر آجاتی ہے دہ اس سے شدید نفرت محسوس کر آ ہے اور کا بچے ہے داہی پراسے اغوا کرلیتا ہے۔

، اریبہ کے اغوا ہوجانے پر سب پریشان ہوجاتے ہیں۔اجلال ساجدہ بیگم ہے کمہ دیتا ہے کہ اب دہ اریبہ ہے شادی نہیں کرے گا۔ شمشیر'اریبہ سے تمیزے پیش آیا ہے۔ کچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو باہے کہ اس نے شمشیر کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔

> <u>۱۳</u> چھھیںقین

و فواتمن دا جست 204 و كتوبر 2012 كي

واريبه كوبات كرنے سيس دى مئى۔ "توصيف احد نے كويا تھجى كى تھى۔ وجي ميراوي مطلب تفا-اريبه سے فون كروايا كيا تفاءليكن بات نميس كرنے دى كئى۔ "اجلال رازى فورا"ان و وظيس چپاجان!اتناتو مواكه اريبه كي خبر لي ورنه تو يحمد سمجه ميس نهيس آرما تها-" مال.! "توصيف احد نے پرسوچ انداز میں سملایا۔ پھر تیبل سے اپنا فون اٹھا کر ہولے۔ "رازی انبرتاؤ بحسے اریبے فون کیا تھا۔" وجي-"اجلال رازي فورا" اين سل فون سے تمبرد كي كريتائے لگا۔ توصيف احدے تمبره ش كرتے ہي واكل كابنن دباكرسيل فون كان سے لكاليا - دوسرے بل ثون بيجتے لكى يھى-" بیل جاری ہے۔" توصیف احمد کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی بجس سے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ مورماتفا-دل ك دهر كنيس بهت تيزيس يا بحردل بند موا جار باقعا-اجلال رازی نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے فون کے لے مراس وقت کسی نے دوسری طرف سے فون رہیو کرلیا ومبلو میں توصیف بات کردہا ہوں۔ توصیف احمد جھے بتا ہے میری بنی ارب تمهارے تبغے میں ہے۔ ويكهوا تم جو بھي ہو ميں مميس وار ننگ دے رہا ہوں۔ميري بني مجھ تک پہنچادد ورنے اوهرے دون بند کردیا گیاتوتو صیف احرا یک دم اجلال کودیکھنے لگے جس سے وہ سمجھ کر کہنے لگا۔ " آب کواس طرح بات سیس کرنی چاہیے تھی جیاجان!" " بحرکیا پارے بات کر نا؟ "وہ غصے سے تو لے۔ " بیارے نہیں ارام۔ کیونکہ ابھی ہم بے بس ہیں۔ اگر ان کے خلاف اسٹینڈ لینے کی بات کریں گے تو وہ اریبہ کو تقصیان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے اریبہ کوان کے چنگل سے نکالنا ہے۔ آپ پلیزخود پر قابور تھیں اور اب آب بات میں کریں گے۔" اَجِلالِ را زی نے انہیں دھیرج سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے ،تگر۔ مجبور تصے کیا کرتے ہی کی خبری کرخود پر اختیار شیں رہاتھا۔ "رازی.. بیناگیاتم معلوم کروانسکتے ہو کہ یہ تمبر کس کا ہے؟" کتی در سوچنے کے بعد توصیف احمہ نے اے پکار '' یہ معلوم کروانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے چیا جان ہیں سب معلوم کرلوں گالیکن شاید کوئی فائدہ نہ ہو' کیونگہ مجرم اپنے نمبرسے فون کرنے کی غلطی نہیں کرسکتا۔ "اجلال را زی کی بات من کر توصیف احمہ بھر پایوس محمد سند

"مجراب كياكريى؟"

الم تظارى كرتاب في جان اوركيا كريكتي بي ميراخيال إب وجلدى دابطه كري ك." الله كريد" توصيف احمد ول كرفة تظر آف لك تقد

اميد كواب افيوس كے ساتھ اپ آپ رغمه آرہا تقاكہ اس فے اجلال رازى كو كيوں فون كيا جے اس كے چین مرنے کی پروائیس رہی۔اے توضیف احمریا بھرہا تنمین کو فون کرنا جا ہے تھا۔ بے شک وہ انہیں یہ نہ بتا سکتی

و فوا فين دُاجُب 2012 و كور 2012 الله

"بالميس-"اسك آئكميس روانى سے چھلك على تھيں-"بتاؤاريبيديهان سب پريشان بين اي شريس مويا كمين اور يمس كے ساتھ مو؟"اجلال رازي تيزيز

س کے ساتھ۔۔؟"وہ بل میں کسی اتھاہ میں اتر گئی تھی۔ کیا کوئی ایسابھی گمان کر سکتا ہے۔ المبلو بالواريد! "جسب قراري كي واولين محول من منظر تهي وواب معني موكرره كي تهي-اس ن بنن دباكر سلسله منقطع كرديا اور صوف كى پشت پر مرركه ديا -موبا كل بجنے لگا۔ اسكرين براجلال رازي كانمبر تفا۔ اس نے ددبارہ کال کاٹ دی اور سل فون ہی آف کردیا ' پھر ہتھیایوں ہے آ تکھیں میاف کرتے ہوئے کمرے کا وروانه کھولاتو شمشیر علی جوتصوریتائے کے حفل میں مصوف تھا ایک دم کھوم کراہے دیکھنے لگا۔ "تهمارااحسان ميرے مسى كام نميس آيا-"وه چند قدم آھے آكر موبائل فون اے د كھاكر بول-

کیونکہ میں اپنے گھروالوں کو یہ نہیں بتا سکی کہ میں کہاں ہوں۔ جھے بتا ہی نہیں ہے۔"اس نے کہا تو شمشیر علی قریب آئیااوراس کے ہاتھ ہے موہا کل فون کے کرپہلے تمبرچیک کیا 'پھراسے دیکھ کر ہوچھنے لگا۔ ''یہ کس کائمبرے'میرامطلب تہمارے باپ کاتو ٹمیں ہے۔'

"تمهارےباپ کا ہے۔" وہ سلگ کربولی۔ همشیرعلی انگی اٹھا کررہ کیا۔وہ سرجھنگ کر پھر کمرے میں بند ہوگئے۔

اجلال رازی وہیں جیٹھے بیٹھے تقریبا" آدھے تھنے تک مسلسل ای تمبرکوملا مارہا ،جس سے اریبہ نے فون کیا تھا مرمسلسل یادر آف کائیپ بج رہاتھا۔ آخراس کا ضبط جواب دے گیا۔ مزید کوسٹ ملتوی کرکے اس نے کچھ دیر موجا ' بحرائے آفس ے اٹھ کر توصیف احر کے آفس چلا کیا اور کوکہ اس نے سوچا تعلیکہ وہ توصیف احمد کو اس طريقے أريب كيارے ميں بتائے گاكه وہ خودير قابور كھ عيس اور شاكد بھى نہ ہول ليكن ان كاسامنا ہوتے ہى

وه سب بھول کرہے اختیار ہوچھ گیا۔ " جَيَا جان \_ آپ كياس اربيه كافون آيا تها؟"

"اريبه كافون؟ "توصيف احمدوا قعى ب قابو مو كئے عصد وكيا تهمار سياس آيا ب." "جى "دوائى بافتيارى رجز برمونے لگا-

"كب كيا كما اربيه في ماي ب مجه بنايا اس في بناؤرازي! ميري اربيب" توصيف احرى ب قراری خطرناک حدول کوچھونے کی تھی۔

"ريليكس چياجان! مين بتا يامون"آب مينيس بليز-"اجلال في توصيف احمه كابازو تعام كرانهيس بثهايا اورخود بھیان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا 'پھر تفصیل بتانے لگا۔

"كونى كفينه بحريبك اريبه كافون آيا تها چاچان!ليكن دويتانسين سكى كدوه كهال بيسي يوچهتاره كيا بجرفون بند ہو گیا۔اس کے بعد میں اس تمبرر مسلسل کال کررہا ہوں لیکن سیل آف جارہا ہے۔

" كىيى تھىارىبداس كى أوازىي تىمىس كىانگا-" فطرى بات تھى كەنۇمىيف احداس دىت كھاورسوچى میں سکے۔انہیں صرف ارب کی فکر تھی۔

'جی ۔ میں کچھ کمہ نمیں سکتا چھا جان ایمونکہ ارب نے زیادہ بات نہیں گ۔"اجلال رازی نے سنبھل کر

وَ فُوا ثَمِن وَا مُحسن 206 كِحَةِر 2012 فَيْ

تقى كروه كمال ب، ليكن ابن طرف سے اطمينان تودے سكتى تقى۔ قسمت سے موقع اتھ آيا تھا۔ اب بتا شيں و سل فون دے گاکہ نہیں۔ ں ہون دے ہا کہ یں۔ "پاکل ہوں میں بھی۔ سیل فون واپس کرنے کی کیا حرور تہ تھی۔ رکھ لیتی ایپنیاس۔ غصے میں واقعی بندے کی W متِ ارى جاتى ب معاران ہاں ہے۔ کتنی دیر غصے اور جبنجملا ہٹ میں وہ خود کو کوئی رہی 'چربیہ سوچ کر کہ شاید وہ دے ہی دے 'وہ کمرے سے نکل W آئی۔ ''سنو۔۔''شمشیرعلی تصویر سازی میں اس قدر مگن تھا کہ اریبہ کی آہستہ آواز پر بھی بری طرح چو تک گیا' بھر خشکیس نظروں ہے اسے گھورنے نگاتووہ جلدی ہے بولی تھی۔ خشکیس نظروں ہے اسے گھورنے نگاتووہ جلدی ہے بولی تھی۔ ے وں رہا ہے۔ "اب کیے فون کردگی؟ بیشمشیر علی کے حکھے لیج میں حدورجہ ناگواری تھی۔اصل میں اے اس وقت اریبہ کی ہداخلت بخت گراں گزری تھی۔ "اپنڈیڈی کو۔۔"اس نے تہیہ کرلیا کہ اب غصہ نہیں کرے گی۔ "ڈیڈی کو۔۔ پھر کہوگی ممی کو 'پھر بسن بھائیوں کو پھر۔۔" وہ بولنے کے ساتھ غالباسموبا کل کے لیے ادھرادھر ای جیبول برہاتھ اررہاتھا۔ ۔ اریبہ کادل اچھلنے لگالیکن خود کوانجان ظا ہر کرنے کی خاطراس کی بنائی تصویر دیکھنے گئی۔ کچھ جانا پیچانا چرولگ رہا تھا۔ ۔ "پیلو۔"ادھرشمشیرعلی نے تخت سے سیل نون اٹھاکراس کی طرف بردھایا اورادھروہ ہےا نقتیار چلاا تھی۔ " باجور۔"شمشیرعلی کے اتھ سے موبائل بھسل کر فرش پر کرتے ہی بکھر کیااورا گلے بلوہ اسے کندھوں سے پر حدید سے بیٹ "ال باجور بية تاجور بي تم جانتي مو-تم نے ديکھا ہے تاجور کو؟" "ال "ہال کیکن۔"وہ پریشان ہو گئے۔ 'کیالیکن ہتاؤ کماں ہے تاجور؟''وہاپنے آپ میں نہیں رہاتھا۔اے جھنجوڑنے کے ساتھ تاجور' تاجور کی ساگاری تھی آخر چیزی رٹ لگادی تھی۔ آخروہ چیخ بڑی۔ - "تم پاکل ہو گئے ہوشام ۔ کچھے نہیں بتاوی گی میں تنہیں۔"وہ یک دم تھم گیالیکن اربیہ چکرا گئی تھی۔اس نے اتھے جھٹک کر سرتھام لیا تووہ بھاگ کراس کے کیے اِن لے آیا۔ " آئی ایم سوری ارب الوپائی ہیو۔"ارب اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر تخت پر بیٹھ کئی اور گھونٹ گھونٹ پانی کا کئی اس کا زور ہے۔ ینے کی جبکہ اس کازین تیزی سے سوچے لگا تھا۔ "إلى اب بتاؤ؟ "شمشير على اس كے سامنے بنجوں پر بیٹھ کربے قراری ہے اے دیکھنے لگا۔ و الما بناؤل بياريباني والطاهر كياجيسوه مجمى نهيل-سیب و است سربہ سے دوں ہی ہوئی ہیں ہیں۔ ''میں ماجور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔''شمشیر علی خود پر قابور کھنے میں ناکام ہوا جارہا تھا۔ ''کیوں۔ میرامطلب ہے تم ماجور کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو۔ کیسے جانے ہوتم اے؟''اریبہ نے ''کیوں۔ میرامطلب ہے تم ماجور کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو۔ کیسے جانے ہوتم اے؟''اریبہ نے کھوجی نظریں اس پر جما کر پوچھا توہ فورا سبول اٹھا۔ "تہماری بسن ہے" کر بینی نظروں میں تاجور آن سائی 'جواپنے بھائی کے لیے روتی تڑی تھی۔ و فواتمن دُاجُب 201 كِتَور 2012 في

متی اور میں تہیں وہاں ہے اٹھا کر اسپتال لے گیا تھا۔ "وہیاد کرتے ہوئے بولنا شروع ہواتہ پھر بولتا چلا گیا تھا۔

اریبہ دم سادھے کھڑی تھی۔ جب کہیں وہ رکتا تو اریبہ کا دل ڈو بنے لگتا تھا۔ پھر آخر میں وہ کئے لگا۔

''آکر اس سارے قصے میں باجور نہ ہوتی تو یساں بھی میں نقذ پر کے سامنے سر تلوں ہوجا با۔ تم جانتی ہو 'میری بس کتنی معصوم ہے۔ اس کی دربدری کا خیال بچھے خون کے آنسورلا با تھا اور تب میں نے عمد کیا تھا کہ میں اس فخص توصیف احمد کو بھی اس طرح رلا ہوں گا اور میں نے اپنا عمد پورا کیا۔ اب تم یہ مت کہنا کہ اس میں تمہارا کیا تصور اب کیونکہ قصوار تو میں بھی نہیں تھا' پھر بھی میں نے سزا کائی اور میری بس نے بھی ہتا ہوئی میں ہے۔

میں ہوں ہونک کرادھرادھردیکھنے گئی۔ خالباس کی واستان سنتے ہوئے بھول گئی تھی کہ وہ کہماں ہے۔

''دو بھی میں نے تہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ نہ میراایسا کوئی ارادہ تھا' پھر بھی میں تم ہے معانی با گیا ۔

ہوں۔ فدا کے لیے جھے معاف کردو۔ "شخصیر علی نے اس کے سامنے ہاتھ جو ڈور یے۔ وہ بست عاجز نظر آرہا تھا۔

ہوں۔ فدا کے لیے جھے معاف کردو۔ "شخصیر علی نے اس کے سامنے ہاتھ جو ڈور یے۔ وہ بست عاجز نظر آرہا تھا۔

ہوں۔ فدا کے لیے جھے معاف کردو۔ "شخصیر علی نے اس کے سامنے ہاتھ جو کہما ہے۔ پھر کہ کی آرہا تھا۔

''دو ہمیں تم ہمارے بچ کو جھٹا نہیں رہی۔ "اریب کی آواز میں' لیج میں دکھ کی آمیزش تھی۔ شمیر میں ہوں۔ شمیر علی کے دم

'میں مانتی ہوں تہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن بدلے میں تمنے جو کچھ کیا۔۔''اریبہ رک کراسے یوں دیکھنے کئی جیسے اس کیا بی سمجھ میں نہ آرہا ہو کہ کیا تھے۔

"ميري جگه تم بوتي توکيا کرنيس؟" شمشير على نے بہت احتياط سے يوجها تھا۔

" بتا نتیں۔ لیکن میں توصیف احمد ہے آتا ضرور کہتی کہ میرٹے بیچھے میری ایک بمن ہے 'اس کا خیال رکھنا۔"اریبہ نے بیہ بات سرا سراپنے باپ کی محبت میں کہی تھی 'وہ نہیں جانتی تھی لیکن شمشیر علی سمجھ گیا تھا گر اب بحث کا وقت نہیں رہا تھا'جب ہی اثبات میں سرہلا کر رہ گیا۔

""تمہاری بس ناجور 'توصیف احمد کے گھر میں ہی ہے۔ "اربید نے ابھی بھی توصیف احمد کا سراونچا کیا تھا۔ "کیاہے؟" وہ اچھلاتھا۔ "توصیف احمد کے گھریہ کیے؟ میرامطلب ہے۔ میری رہائی کے دفت توصیف احمد

ٹے بچھے آجور کے بارے میں کیوں مہیں بتایا تھا۔'' ''کیونکہ وہ نہیں جانئے کہ ناجور تمہاری بمن ہے۔ ناجور مجھے اسپتال کے باہر بیٹی پر بیٹھی روتی ہوئی کمی تھی۔ شایداسی وقت اے اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔''

أريبه بشمشير على كے ليے معانی كي مخوائش نكال كربولنا شروع موئي تھي۔

000

توصیف ولا میں ایک بار پھرا تظار کا موسم در آیا تھا۔ فون کی بیل بھتی یا ڈور بیل دل ڈوب کرا بھرتے ہے۔ ون میں گنتی بار توصیف احمد بھی یا سمین اور بھی سارہ کو فون کرکے پوچھتے تھے کہ ارببہ کا فون تو نہیں آیا اور ادھر ہے بھی بہی سوال ہو باتھا۔

اس وقت سارہ فون پر اجلال را زی ہے الجھ رہی تھی کہ ضرور اس نے اربیہ ہے کوئی الیم بات کہد دی ہوگی 'جو اس نے دوبارہ فون نہیں گیا۔

و المار من من کیا کموں گاریبہ سے اور رہ کون ساموقع تقااد هراد هری باتنس کرنے کا۔ میں بی پوچھ سکتا

و فواتمن و الجست 2111 كور 2012 ع

"بال سنگی بمن 'میری ماں جائی۔ اب خدا کے لیے بتاؤوہ کماں ہے؟ پشمشیر علی کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بجر اے جھنجو ژنا چاہتا تھا کہ وہ ایک دم اٹھ کرپرے ہٹ گئی اور آہستہ آہستہ نفی میں سم ملانے کلی تو وہ جانے کیا سمجھ کر چنج روا۔

> ''تتم جھوٹ بولتی ہو۔ تم جانتی ہو آجور کو۔ تم نے دیکھا ہے اے۔ دیکھا ہے تا ہے'' ''ہاں دیکھا ہے' جب بی توتصور سے پہچان لیا۔'' وہ اب سکون سے بولی تھی۔ ''پھرتاتی کیوں نہیں ہو۔''شمشیر علی کو اس کاسکون کھٹک رہاتھا۔

"کونکہ جب تک مجھے نہیں بتا جلے گاکہ میں یمال کول لائی گئی ہوں تب تک تم بھی۔ "اریبے نے قصدا" بات ادھوری چھو ڈدی اوروہ یک دم ڈھیلا ہڑ گیا تھا۔

"ده ميس بتاول كالسب بتاول كا-"

" نھیک ہے 'بتادینا آرام ہے۔ بچھے بھی جاننے کی جلدی نہیں ہے۔"اریبہ کوبدلہ لینے کاموقع ال کیا تھا۔ ب نیازی سے کندھے اچکاکر کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ وہ تیزی ہے سامنے آگیا۔

ی رہے میں ہوت ہیں و رہاں ہوجر کی جائے ہیں۔ "آجور تھیک ہے؟"اس اونچے پورے مرد کی بے چارگی اریبہ سے دیکھی نہیں گئے۔اثبات میں سرہلاتے ویے وہ نظریں چرا گئی تھی۔

''کہاں ہے؟'' وہ جہم ہو کر بھی واضح تھا۔ار یہ نے نجلا ہونٹ دانتوں میں دباکر خود کو بولنے ہے بازر کھا تھا۔ ''مجھے اس کے پاس لے چلو۔''اس کے لیجے میں بلا کی عاجزی تھی۔ار یہ نے سراونچاکر کے اسے دیکھا' پھر کے مٹتے ہوئے کہنے گئی۔

" بنیں آئی ہے و قوف نہیں ہوں کہ ہل میں تہیں مطمئن کردوں۔ مجھے رحم کی توقع مت رکھو کو نکہ تہیں بھی مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں تب تک تہیں آجور کے بارے میں نہیں بتاؤں جب تک تم میری عدالت سے بری نہیں ہوجاتے "

"تهارى عرالت ؟"وه سواليه نظرون ات ويكيف لكا-

"ہاں۔ میری عدالت میں تم مجرم کی حیثیت سے گھڑے ہو۔ من گھڑت داستان سناکر مجھے دعو کا دینے کی کوشش مت کرنا۔ میں صرف سچ سنوں گی۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ آیا تم معافی کے قابل ہو کہ نہد "

وہ ٹھرے ہوئے لیکن ہے لیج میں کمہ کر تخت پر جا بیٹی۔ شمشیر علی کتنی دیر ہونٹ بینیجے وہیں کھڑا رہا۔ اس لڑک کے سامنے وہ کتنا ہے بس ہو گیا تھا۔ اگر تاجور کا معالمہ نہ ہو تاتو وہ اس لڑکی کو مزا چکھا دیتا ، لیکن اب جائی بیان کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بچ کہنے ہے ہر گز خاکف نہیں تھا تکراس کے بعدوہ کیا فیصلہ ساتی ہے' معانی یا تا تابل معافی۔

ں۔ اور بظا ہرا طمینان سے بیٹھی اریبہ اس کی طویل خاموثی سے اندر ہی اندر بے چین ہوکراٹھ کھڑی ہوئی اور امرے کی طرف بڑھی تھی کہ دہ ایک دم حلف انداز پس ہاتھ اٹھا کریول بڑا۔

کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ دہ ایک دم حلفیہ انداز میں اتھ اٹھا کر پول بڑا۔ ''سنو۔ میں جو کموں گانچ کموں گا۔ اس کے بعدتم جو فیصلہ سناؤگی' جھے دہ مجمی منظور ہو گالیکن وعدہ کرد کہ مجھے آجورے ملواددگی۔''

" نہیں۔ میں کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ پہلے تم اصل بات کرو 'باقی ساری یا تیں اس کے بعد آتی ہیں۔ "وہ اب اس کے سامنے کمزور نہیں پر ناچاہتی تھی۔ دو صاب میں مصابہ مصابہ مصابہ مصابہ کا تھا۔

"اصل بات اصل بات ماں سے شروع کوں۔ بال برسات کی اس شام جب تمہاری بائیک سلب ہوئی

الم فواتمن والجسك 210 كوتر 2012

واجعامهس باع اربه كافون آياتها-" و منیں۔ تم نے بتایا ہی منیں کب آیا تھا؟ سمیر نے شاکی ہو کربے صبری سے یو چھاتھا۔ و رسول۔ رازی بھائی کے پاس آیا تھا اس کا فون الیکن وہ کچھ بتا نہیں سکی۔ اس کے بعدے ہم سب اس انظار من بين بي بي كه بركب اس كافون آناب "وه تاكر ميركود يمي كلي كيده كياكتاب وح رب کھے بتا نہیں سکی۔ "سمیرنے پرسوچ انداز میں دو ہرایا 'مجراے و کھ کر کہنے لگا۔ واس کامطلب ہے اربيه ہے فون كروا ماكميا تھالىكىن استے عرضے بعد كيوں...؟ آدان والے ابتا وقت تونمبيں ليتے." ودنجھے یہ آوان کاکیس نمیں لگ رہا۔"سارہ کو آوان والیبات س کر کوفت ہوئی تھی۔

و بچھے تہیں پالے میں اب کوئی بات فرض نہیں کرنا جاہتی۔ میں بس یہ جاہتی ہوں کہ اربیہ آجائے۔ "وہ جس طرح تنگ ہو کربولی تھی ہیں ہے سمیر کو ہی مناسب لگا کہ اس کیاں میں ہال ملادے۔ ہم ٹھیک کہتی ہو بہمیں صرف اربیہ کی فکر کرنی چاہیے 'بلکہ میں تو کہوں گااب تم فکر بھی مت کرو 'اربیہ ان شاءالله جلدي آجائے ک-

''اللہ تمهاری زبان مبارک کرے۔"سارہ نے کما توہ فوراسمولا۔

"معیری زبان مبارک بی ہے۔" ''جِعِاً! بِعِرْتُو تَنْهِينِ جِائِے بِلَانِيرِ ہے گ۔''وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ومسرف چائے نہیں ' کچھ کھانے کو بھی۔ ''سمیریا قاعدہ پیریسار کربیٹھ کیا تھا۔

اجلال رازی نے بے حسی کالبادہ تواوڑھ لیا تھا، نیکن بیروہی جانتا تھا کہ وہ کیس کرب سے گزر رہا ہے۔اس نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایساموڑ آجائے گا کہ اے خودار پیہے تعلق تو ڑنے کا فیصلہ کرتا پڑے گا۔وہ تعلق جو بردے ارمانوں سے جو ژا گیا تھا اور اس کے بعد کتنے عمد و بیان ہوئے تھے اسے ایک ایک بات یاد تھی اوروہ جانیا تھاکہ اربیہ بھی کچھ معیں بھولی تھی۔وہ سارے خواب جواس نے اربیہ کی آنکھوں میں سجائے تھے۔وہ مب اس نے سینت سینت کرر کھے تھے اور اب جب ان خوابوں کے شرمندہ تعبیر ہونے کا وقت آیا تھا تو حالات نے کیرا پلٹا کھایا تھا کہ وہ مجبور اور بے بس ہو گیا تھا۔جانے اس کی قسمت میں ایس بے بسی کیوں لکھی گئی تھی۔ وه مصلحتین نہیں سوچنا تھا اے خود پر غصبہ آ ناتھا کہ وہ جو دیار غیرمیں کبھی اربیہ سے عاقل نہیں ہوا تھا۔ یمال اکر کیے اسے بھول گیا۔بس ایک بل کی بھول تھی جس کا خمیا زہ اسے عمر بھر بھکتنا تھا۔

وح ریبہ بچھے بھی معاف تمیں کرے گ۔"جبسے اریبہ کافون آیا تھااس کی بے چینی سواہو کئی تھی اور ایک مجمانه احساس بھی تھاکہ اربیہ نے کتنی آس۔اے فون کیا ہو گا در جواب میں وہ کیسا نرو تھابن گیا تھا۔ ''ارىبە! تىم زندە بو؟''اس كى ساعتوں ميں اين ہى آواز كى بازگشت كو نجتى تھى اوراس كاول چاہتا' خود كو كسى كھائى

وکیوں کیا میں نے ایبا۔ وہ لڑکی جانے کن اذبیوں سے دوجارہے اور میں نے مزید اس کا ول چھٹی کردیا۔ پتا میں اب دہ آئے گی بھی کہ نمیں۔ كيول نميس آئے كى۔اے آنام وہ ضرور آئے كى۔"

وهاب خودے الرباتھا۔

و فواتمن دا مجسك المحالي الكور 2012 الكا

تفاكه وه كهال ب- "اجلال رازي حبنجيلا كميا تفا-" پھراس نے بتایا کہ کیوں نمیں؟" سارہ ابھی بھی شاکی تھی۔ "اس کے کہ وہ خود تمیں جانتی تھی کوہ یکی کمہ رہی تھی کہ اسے تمیں ہا۔" " بجراب كيم ينا حلے كا-"وه روبالى موكر بولى تواجلال رازى زم يز كيا-وميس كوشش كروابون اورتم يليزجمال اثنا تظاركيا بحوال تحوز ااور صرب كام لو-" العبر مبرس بحدے میں ہو تامبر۔ "سارہ نے فون بی دیا اور آنکھوں میں تھبرے آنسو ہتیا ہوں۔ ركز كريلى توسميركو كفرے ديكھ كرخواه مخواه اس ير بكر كئي۔ " تم كياجاسوى كرتے چررے ہو- يمال كيا موربا ب وبال كيا موربا ب والرمين بتادول دبال كيا مورباب توموش محكائے آجائي كے تمهار ، سميراس كے خواہ مخواہ جرنے ير

"وبال سے کیامطلب ہے تمهارا؟"مارہ کا نداز ہنوز تیکھاتھا۔

"رازی بھائی کے کھرے سب سے برے ہدرداور بی خواہ وہی ہیں تا تمہارے۔"ممير کے طنزيہ اندازيروہ تلملائی ضرور ملین اس سے زیادہ تھنگی تھی جب ہی مرجھنگ کربولی تھی۔

''کوئی نہیں ہے میرا بمدرداور را زی بھائی توبالکل بھی نہیں ہیں۔''

"ال \_ يى من مهيس مجماني آيا مول-خود كوتماشامت بناؤ-رازى بعانى بھى صرف تمهارے مندير تم ے ہدردی کرتے ہیں ورندان کے تحریض اربیہ کاذکر جس انداز میں ہورہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس ہے رازی بھائی بے خبرہوں کے۔"

ں۔ ہیں بات اے طریقے سے مجھانے آیا تھا الیکن سارہ نے چھوٹے ہی اس سے بدتمیزی کرکے اسے غمہ

۔۔ کس انداز میں ہورہا ہے اربیہ کاذکر؟"ساں اندرے سم عی تھی۔ " حمهي خود سمجھ ليما جا ہے۔" سمير مرجھنگ كريولا۔

"بان میں سمجھ کی ہول مجر بھی تمہارے منہ سے سنتا جاہتی ہوں۔"

و کیوں میرامنہ تھلوانا چاہتی ہو۔ویے بھی میں تمہمارے سامنے وہ باتیں دو ہرانہیں سکتا۔ لنذااس بات کو ختم كرداور آئنده مخاط رمو- "ميرفيات حم كردى اليان ده جان كئي تحى كه بات حم تهيس موتى- ابھي تو شروع موتى ے آگے جانے کیا کھے سننے کو ملے گا۔

"ياسمين آنى كمال بين اوروه الرك كيانام بتايا تفاتم في اس كا؟ "ميرسواليد تظرول ال ويجيف لكا توده

میں نے تواس کانام سیں بتایا تھا۔"

''' جھاتواب بتادد۔''مبرنے محظوظ ہو کر مزید چھیڑنے کی غرض ہے کما تھا۔

وكول م كياس ك نام كى الاجتياج الحيية وي

"إلال المميركا تبقيد بسماخة تقام كارسو تلصنے كاداكاري كرتے ہوئے بولا۔" كھ جلنے كى بو آر ہى ہے۔" "ووتواس وتت بھی آتی ہے 'جب میں را زی بھائی کی بات کرتی ہوں۔"سارہ کے منہ سے بلاا رادہ نکل گیا تھا۔ " بِالْكُلْ عَلْط إِرازَى بِهِالَى سے جِلْنے كى كوئى تنگ نہيں بنتى۔ " ئىمبرا يك دم سنجيدہ ہو گيا تو وہ بات بدلتے ہوئے

و فواتين دُاجِت 2112 ركتور 2012 الله

زندگی اے مجیب دورا ہے پرلے آئی تھی۔ کوکہ وہ اربیہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ سناچکا تھا الیکن یہ تودی جانیا تھا کہ اس نصلے نے اس کی جان کے لی تھی۔ کاش آوہ دفت کا پیسہ الٹا تھمیا سکتایا اپنی کماپ حیات پر اسے اختیار ہو آبودہ چیکے سے چند اوراق یوں بھاڑ ڈالٹا کہ جیسے دہ تھے ہی نہیں۔ کسی کوشبہ نہ ہویا 'کیکن دہ بے اختیار تھا۔ کتاب حیات کے وہ اور اق جنہیں وہ بھا ڈیا چاہتا تھا ان پر پھیلی سیا ہی خود اسے بردی بدنما لگتی تھی اور اسے اس کے ساتھ سمجھو آکرنا تھا۔وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو خربھی ہو۔اس کیے اس نے اربیہ کادل تو ڈویا تھا 'یہ کمہ کرکہ تم زندہ ہو۔ ؟ جبکہ اس کی زندگی کے لیے تووہ اپنی زندگی دان کرنے کو تیار تھا۔ ان تین دنوں میں اس نے ارب کے کے جانے کیا بچھ سوچ ڈالا تھا اور پھرایک نیا ٹیملہ کرکے وہ جانے مطمئن ہوا تھایا خود کو بہلا رہا تھا۔ بسرحال ابھی اسے خاموش ہی رمنا تھا۔

شمشیرعلی کو ناجور کی طرف ہے اطمینان ہوا تو پھروہ ہے صبرا ہو گیا تھا۔ فورا " ناجور کے پاس جانا جاہتا تھا۔ یہ سوچنای نمیں تفاکہ دہ اربیہ کواغواکرنے کے جرم میں ٹیمنس سکتاہے۔ جبکہ اربیہ میں سوچ رہی تھی۔ کوکہ شمشیر على كے اس اقدام نے اس پر زندگی تنگ كردى تقي - اس كے بادجودوہ نميں جاہتی تھی كہ بيہ مخص دوبارہ سلاخوں کے پیچھے جائے 'کیونکہ ابھی آس میں انسانیت باقی تھی اوروہ ایک انسان کو درندہ شمیں بننے دینا جاہتی تھی۔جب ہی اس سے منفق میں ہورہی تھی۔اس وقت دہ بری طرح جینچیلا رہا تھا۔

"أخرتم جائتي كيابو- كيول روك ركها بجهيراور خور كوبهي؟" "ویکھوشام! تم سے زیادہ گھرجانے کی جلدی مجھے ہے "لیکن میں تہمارے ساتھ نسیں جاؤں گ۔"اریبہ پراس کے جنجلانے گاکوئی اثر نہیں ہوا تھا۔

" چربه؟"وه سواليه نشان بن كيا-

W

W

W

" پھر کچھ ایساسوچو کہ تم پر بھی کوئی بات نہ آئے۔" وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ شمشیر علی غورے اے دیکھنے لگا۔ تفكراس كى آئكھوں من دروجمائے بیشاتھا۔ تبوہ دھرے سے پوچھے لگا۔ "تم بریشان ہو 'ڈرربی ہو گھرجانے ہے؟"

" بریشان تو مول کیکن گھرچانے سے نہیں ڈر رہی گھر تو جاتا ہے۔" وہ جانے کمال کھوئی ہوئی تھی۔خود ہی چو تک 'پھرا یک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔

"ايماكو مم سوچومين جائيناتي مول"

معلوم ہونے چاہئیں۔"

و ہا ہوئے ہیں۔ وہ آئی بات پہ زور دے کرچائے بنانے چلی گئی تو شمشیر علی نے یوں سرہلا یا جیسے سمجھا نہیں 'لیکن پھر سوچنے بھی

م کچھ در بعد جب ارب چائے لے کر آئی تو دہ دو الکیوں پہ اپنی پیشانی ٹکاکر سرگرائے آئکھیں بند کیے جیٹا تھا۔ اس کے چرے سے لگ رہا تھا جیسے اس کے زئن میں با قاعدہ گوئی منصوبہ بن رہا ہو۔اریبہ نے اس خیال سے کہ کمیں اس کی سوچ منتشر نہ ہو۔اعتیاط سے جائے کا کمک اس کے قریب رکھااور پلٹ کر کری پر جا بیٹھی۔

وَ فُوا ثَمِن وُا مُحِبُ 214 كَوْتِد 2012 عَنْ

وہ اے معورتے ہوئے اٹھ کر مرے میں آئی اور دروا نہ بند کرنے کے ساتھ لائٹ بھی بند کردی اب وہ سوجانا واہتی تھی آکہ معلے ہوئے زہن کو آرام ملے لیکن نیز جانے کمال جا چھی تھی۔ کرد میں بدل بدل کراس کابدان ورد کرنے لگا اور ذہن مزید چیخے لگا تھا۔ متضاد سوچیں تھیں مجن کی ہیبت اے لرزا رہی تھی۔ کمرجانے کی خوشی كىيں كونے كىدروں ميں جا چھپى تھى۔اے لگا جيےوہ كردن تك زهن ميں دهنسى ب اور ادھرادھرے نوكيلے عراس کا چرو الوامان کے دے رہے ہیں۔ "اس نے دونوں ہاتھوں میں سرتھام لیا۔ "کیا تج مج میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ کیا مجھے اپنی پارسائی کی فنمیں کھانی رہیں گی۔اگراس کے بعد بھی میرالقین نہ کیا گیاتو۔" "ميں-"وہ جھے سے الھی- "ميں جائتي ہوں ميرے ساتھ کھے برانہيں ہوا۔ ميراندر مطمئن ہے۔ کوئی الے نہائے میں اپنی صفائیاں میٹ میں کروں گی۔ میں قسمیں میں کھاؤں گی۔ رازی کے سامنے تو بالکل بھی نس -آگردہ ای محبت میں سیا ہے توبتا کھے اسے میرالیفین کرنا پڑے گا۔" ان بى يريشان كن سوچوں اورانديشوں ميں رات بيت كئے۔ جرى اذان كى آواز كيس دورسے آربى تھى۔اس ئے بستر چھوڑا اور وضو کرکے جاء نماز پر کھڑی ہوگئی۔ پھرنیت باندھتے ہی اس کی آنکھوں سے اکبی جھڑی گئی کہ نماز کے بعد بھی کتتی دیروہ تجدے میں کری چکیوں سے روتی رہی تھی۔اس کے اندر کوئی ایک احساس تہیں تھا' بہت سارے احساسات گذفہ ہورے تھے۔ پھرا یک احساس سب برحادی ہو گیا۔ جس نے اسے سجدے سے اٹھا والا يك تفن مسافت كاحساس تعاجوبسرحال الصط كرلي تعي-مراجائے کی پہلی کن اترتے ہی اس نے مرے کا دروازہ کھول دیا۔رت جکمے مدنے اور ذہنی انتشار کے ا باعث مربینا جارہا تھا۔اینے تین اس نے بہت احتیاط برتی اور پکن میں آگر چائے کا پانی چو لیے پر رکھا تھا کہ بے ہے ہیری اور ال مولى أتكسي ريماره كيا-"تم کھے کہ رے تھے"اس نے رخ موڑتے ہوئے کماتو شمشیر علی سنجلنے کی کوشش میں ناکام ہو کر کچھ کے بغیروالس بلٹ کیا۔ اربیہ کو تجب مہیں ہوائنہ ہی جب جائے لے کراس کیاس آئی تو چھے جمایا تھا۔ أيك ني مبح كا آغاز بوچكا تفا- فمشير على جائے كا كم تفاع كم صم بيشا تفا-اريبه نے چائے بيتے ہوئے اس فورے دیکھا۔ پھرخود کوبولنے پر آمان کرکے کہنے لگی۔ وسمراخیال ب شام! برجو مجمه موا واقعه تھایا حادث...اس بات سے قطع تظرکه میری آئندہ زندگی بر کس طرح ارانداز بوگائمهارابسرحال کی نبیل برا-" مشيرعلى أيك دم ات ويكفف لكا تفا-ومعیں تھیگ کہ رہی ہوں۔ تم آرام سے اپنی زندگی دہیں سے شروع کرکتے ہو جمال سے تم اپنے مقصد سے شجے تھے اور دہر بھی میت کرنا۔ تمہاری منزل دور نہیں ہے۔ ایک سال گزرتے بتا بھی نہیں چلے گا متمہارے خواب كو تعبيرال جائے كي-"

''فورتمهارے خواب؟''وہ کمیں دورے بولا تھا۔ ''میرے خواب ''اریبہ کے اتھوں میں چائے کا کمہ لرزا تھا۔''طؤکیوں کے خواب تو کانچ کی طرح ہوتے ہیں شام!ان کی ائیداری کی کوئی ضانت نہیں ہوتی۔ ذرای تھیں گئے 'ٹوٹ کر بھرچاتے ہیں۔شایداس لیے قدرت نے لڑکیوں کی قطرت میں خاص وصف رکھا ہے۔ خواب ٹوٹ جا تمیں تو دنیا تیاگ کے بیٹھتی ہیں نہ مرتی ہیں 'بس میڈ کوئیوں کی قطرت میں خاص وصف رکھا ہے۔ خواب ٹوٹ جا تمیں تو دنیا تیاگ کے بیٹھتی ہیں نہ مرتی ہیں 'بس کتے لیے چپچاپ سرک گئے۔ پھروہ سراٹھا کراہے دیکھنے لگا۔ "چائے!"اریبہ نے فورا" کچھ پوچھنے کے بجائے اس کے قریب رکھے کمک کی طرف اشارہ کردیا۔ "شکریہ۔ تم چائے بہت انچی بتاتی ہو۔"اس نے چائے کا کم اٹھالیا"پھرا یک کھونٹ لے کردولا۔"بہت یا ر نے گی۔" " کھی لے زاقہ کا وقت نہیں ہے ہے۔ دکی عالم عالمان کی۔ "اس نہیں گیں سوا سے ڈکا

" دیکھولیہ فراق کاوقت نہیں ہے ؟ ب جو کرنا ہے ٔ جلدی کرد۔ " اس نے سنجیدگ سے اے ٹوکا۔ " نیہ ند۔ جلدی کا کام شیطان کا 'سکون سے خود بھی چائے ہواور بچھے بھی پینے دو۔ " اس کے اطمینان پروہ سلگ کررہ گئی۔ جبکہ شمشیر علی مزے سے چائے بیتا رہا ' بچر خالی مگ ایک طرف رکھ کے اپنی نشست کا انداز ہدلتے میں ایر کہذا تھ

''' چھاتو سنو! میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے' کیکن پہلے پی بتاؤنم مجھے اس سارے معالمے ہے الگ کیوں رکھنا جاہتی ہو۔ تم کیوں جاہتی ہو کہ کمیں بھی میرانام نہ آئے۔'' ''تہمارا کیا خیال ہے' بجھے تم ہے محبت ہوگئ ہے ؟'ماس کے چیجھتے سوال پروہ ایک لھے کو گڑ برطا کیا۔

"شیس میں ایسا مجھ خیال نہیں کررہا۔" "پھراصل بات کرو۔"اریبہنے جھڑگا۔

''اصل بات ۔ ہاں میں نے سوچا ہے کہ میں تنہیں نے ہوش حالت میں کسی اسپتال میں ایڈ مٹ کردیتا ہوں' پھر تمہارے فادر کے پاس جاکر کھوں کہ تم مجھے کسی جگہ ہے ہوش پڑی ملی تھیں میں نے تمہیں اسپتال پہنچا ریا۔اس کے بعد کی صورت حال تم خود سنبھال لیتا۔''شمشیر علی نے چند جملوں میں بات ختم کردی تو وہ جو لمباچوڑا منصوبہ سننے کی منتظر تھی'اسے دیکھتی رہ گئی۔

" بنیں ہوئی۔ " نہیں مرامطلہ سے الکا ٹھی ہر اس طرحمہ ریوی

"نسیں۔ میرامطلب بنالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح میرے ڈیڈی پر تبہمارا ایک اوراحسان ہوجائے گا۔" اس نے کما تووہ چ کربولا تھا۔

"هي نيكي كوني احسان سيس كيا تيا-"

"میری بات تووہیں رہ گئی۔ میں کیا بتاوں گی گون لوگ تھے۔"اریبہ پھراس بات پر آگئی تووہ سرجھنگ کربولا۔ "بیرسب مجھے نمیں بتا۔ بلکہ تنہیں بھی نمیں بتا۔ یمی کمہ دیٹا تنہیں پچھ بتا نمیں ہے۔ یہی جاتے ہی تم پر جرح شروع نہیں ہوجائے گی۔ میرا خیال ہے پہلے تنہیں آرام کرنے دیا جائے گا۔ یوں تنہیں سوچنے کووفت مل جائے گا۔"

''مہوں۔'' وہ سوچ میں پڑگئی۔ ''کوئی البحن ہے؟''قدرے رک کر شمشیر علی نے ٹو کا تو وہ نفی میں سربلا کر پوچھنے گئی۔ ''بچرکب چلناہے؟''

''ابھی تورات زیادہ ہوگئے ہے'کل دن میں تھیک رہے گا'کیو نکہ بچھے پھرتوصیف صاحب کے ہیں ان کے آفس بھی جانا ہوگا۔ان کا فون نمبر مجھو'میرے ہیں نہیں ہے۔''وہ کمہ کراٹھ کھڑا ہوا۔ ''ہاں۔ یہ نمبرتو تم اب استعمال کرنا بھی مت' بلکہ ابھی اے ضائع کردد۔''اس نے کہتے ہوئے خود ہی اس کا سیل فون اٹھالیا اور سم نکال کردانتوں ہے جبائے گئی۔ شمشیر علی خامو ٹی ہے اس کی کارردائی دیکھارہا' جب اس نے سم کا کچوم منہ ہے نکال کر بھینکا' تب ہنتے ہوئے کہنے لگا۔

"ييسم ميراعام نبيل تقى-"

و فواتين دُاجُت 216 ركتور 2012 الله

معے جبک کراریہ کی بیٹانی چوی مجر کمرے نکل آئے۔ المشير على راه داري مِن بينج پر بيشا تفا- توصيف احمد كو آتے ديكھ كراٹھ كھڑا ہوا تودہ اس كے پاس آكر يو چھنے البی الی وے یر- میں نے اسیس بے ہوش حالت میں دیکھا تھا۔ آس یاس کوئی نمیں تھا۔ تب میں انہیں الله على وال كريمال لے آيا۔ "شمشيرعلى اب سمولت بول رہاتھا۔ المنتنك يو مشيرعلي الم في ايك بار بحريب ور سرید!" دوان کی بات بوری مونے سے پہلے بول بڑا۔ «میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ بحیثیت انسان سے وصف احر خاموش موسحة توقدر ارك كرده يوحف لكا-هير لي كياهم مري "ال تم جاؤ-" توصيف اجم جو تك كريو ل\_"اورسنوايس تم عدياره ملنا جابول كا-" الموس مرامی كى دن آفس آجاؤل كا-" المغرور..." توصیف احمد نے خود اس کی طرف ہاتھ برھایا 'جے تھام کراسے عجیب سااحساس ہوا تھا۔ پھروہ انس فدا حافظ كه كرتيز قد مول عبا برنكل كيا-و میف احد نے کچھ در سوچا' پھرا جلال را ڈی کوفون کرکے فورا "اسپتال آنے کا کہ کراریبہ کے پاس آ بیٹے اور سال میں اس کے اس تو بیٹے اور شاید بیدان کا دیا ہوا بھین تھا'جواس نے اور شاید بیدان کا دیا ہوا بھین تھا'جواس نے المعیں کھول دیں۔ "اربیہ میرے بچے!" توصیف احمد فورا" اس پر جھک گئے۔" آپ ٹھیک توہو بیٹا۔" "اربیہ میرے بچے!" توصیف احمد فورا" اس پر جھک گئے۔" آپ ٹھیک توہو بیٹا۔" ارب کی جلتی ہوئی آئھوں سے پھرلاوا اہل پرانھا۔ "نهنه بينا أرونسي-"توصيف حرفي اربيدي كرون كے نيچ بازو ڈال كراے او ني اكر كے اپنے مينے ميں جھينج لإس فود جي رورب تقي آوا زيو جمل موتي تحيد. ہمیری جان!میرا بیٹا۔ میں آپ کے پاس ہوں۔ آپ روؤ نہیں۔" وہ اس کی کمر سلاتے ہوئے بھی اس کا سر بنے بھی پیشانی اور ارب آنسووں کے باعث کھے بول ہی میں یارہی تھی۔ اللهد میں آپ کے لیے پانی لا تا ہوں۔"توصیف احمد کو ایک دم احساس ہوا۔ اربیہ کے حلق میں گولہ اٹک الله فورا المخود کو سنجمال کرا تھے تھے کہ ای وقت اجلال رازی مرے میں داخل ہوتے ہی یوں رکا ہجیے اس کے لمانتان في جكر ليه بول جبكه نظرين اربيدير ساكت بو كني تعين-الرازي!اريبيس" توصيف احد عجلت مين اس قدر كه كربا برنكل محية اورباني كى بوس لے كروايس آئے تو اللال اي طرح كفراتها-و میف احمد کواس دقت صرف اریبه نظر آرہی تھی۔اجلال را زی کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔فورا" الراهل كراريدك مندك لكائى تبده چونك كريدك قريب آكيا-المال محى اربيه؟" ب ساخته سوال تفا- توصيف احمه في نولس نهيل ليا ، جبكه اربيه كے حلق ميں ياتی بھی المكيافعاراس في البحى تك اجلال كوشيس ديكها تفاروه سائية من كفرا تفا-"أب واكثرے ملے چیاجان!" جلال رازی نے اب موقع كى زاكت كا حساس كركے يوچھا۔ و فواتمن والجسك 219 وكتوبر 2012 الم

" وتم بھی کیابس جیے جاؤگ۔ "شمشیر علی کے جرت میں انتہائی غیریقینی تھی۔ اربیہ نے چونک کراہے دیکھا 'مجرنظریں جھکائی قیجائے کیے بلکوں سے دوموتی ٹوٹ کر کررڈے ،شمشیر علی بے چین ہو کراٹھ کھڑا ہوا۔ وسنواريب إمين تمهارب خوابوس كي ضانت نهين دے سكتاليكن تمهارے سيامنے عدر كرناموں كدجب تك تم اپنی منزل کونمیں پہنچوگی شمشیر علی بریاد پھرے گا۔ منزل بانا تودور کی بات منزل کوجانے والے رائے پر قدم کھی "وهای جگه ساکت بوگی تھی۔ ون کے گیارہ بج تھے۔ توصیف احمد میٹنگ کے بعد اپنے کرے میں آگر بیٹھے تھے کہ چوکیدارنے آگر شمشیر على كى آمد كى اطلاع ديت بوئ كما-"مِراِمسرُ شمشیر کمہ رے ہیں' آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی پیغام لائے ہیں۔" "بهيج دد-"توصيف احرفي مرتجض كانداز من بعنوس اچكاكر كماتوچوكيدار فورا "جلاكيااور فورا"بي شمشير على اندر أكياتها بصوركم كرى توصيف احمرات بهيائے تھے جب ي اختيار ان كے منہ الكار "شمشيرعلى احانك خائف مو كميا تعا-"بال كو يوكيدار تارباتها تم مير علي كوئى بغام لائم و-"توصيف احد فاس ويكهة موع مرسرى ریں ہا۔ منو سر۔ آئی مین انچی خرنمیں ہے، لیکن اب پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے انہیں اسپتال پہنچادیا ے "شمشیر علی جتنا سوچ کر آیا تھا اسی قدر بے ربط تھا۔ "کے یہ کیے اسپتال ہنچادیا ہے؟" توصیف احمد شریجھنے کے بادجود مسلکے تھے۔ "میری بنی \_"توصیف احمد ایک دم ای کھڑے ہوئے "کون سارہ؟" «سوری سرامیں نام نمیں جانتا۔وہ جو پہلے بھی ہائیک ہے گری تھیں۔"وہ اب کافی سنبھل چکا تھا۔ "اریب۔ "قوصیف احمد کسی طرح خود پر قابو نمیں رکھ سکے۔" تتمہیں کمال ملی اریب۔ کون سے اسپتال میں مرجہ سال میں ایک اور اسپتال میں مرجہ سال میں ایک اور اسپتال میں مرجہ سال میں ایک میں ای "جي سرايس آب كوليني آيا مول" آئي!"اس نے كہنے كے ساتھ چلنے كا شاره كياتوتوصيف احمرك اندر جے بیل دور کئی تھی۔اسے سلے امر نظر تھے۔ تقريبا " پيس منت بعد بيدير بسده يرس اريبه كود يمهة موئة توصيف احيد كادل بهنا جار ما تفاس نبيل جل رہا تھا اے اٹھاکر سینے ہے لگالیں۔ جائے کیسی کیسی مصیبتی برداشت کی تھیں ان کی بیٹی نے۔وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے لیکن اربیہ کاغیر معمولی مرخ چرو اور بھاری پوئے پوری داستان سنارے تھے۔ یہ رت جکمے اور شدت گریه کا عاز تهاجو وه مظلومیت کی تصویر نظر آر ہی تھی۔ "دونث ورئ مجهد دريم انسي موش آجائ گا-" واكثرائ بيشه ورانداز مي كمه كرچلاگيا تب ده آگ

﴿ فُوا ثِمِن ذَا مُحسن 218 كَتَوب 2012 ﴿

"إلى الله كاشكرب كوئي تشويش كيبات نهيس ب بس ابھي اربيه كو كھرلے چلتے ہيں۔ "توصيف احمد لكماة محركے نام يراريبه كاول و حرك لگاتھا۔ " من واكثرے مل رآ ماموں۔"وہ اربیہ پر مری نظروال كر كرے كال كيا۔ توصيف احمال بال ك وقر ايك طرف ركمي بحرجب روال فكال كراميد كا أنسووس بعيكا جروصاف كرك كمف لك "بیٹا!میرے کیے سب سے اہم اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جھے ملاویا ہے۔ باقی ساری ہاتی ہے معنی ہیں۔ آپ اپ دل پر کوئی بوجھ ر کھوٹنہ پریشان ہو۔ میں گھرمیں سب کواسید شلی آپ کی مما کو سمجمالال گاکہ وہ آب سے سوال جواب نہ کریں۔ آپ کی مماکا نام میں نے اس کیے لیا ہے کہ وہ حق رکھتی ہیں جبکہ کی کریے حن عاصل مس ب كدور آب ي كونى جواب طلب كري" الزيدى! ١٠٠ سبابى شفعت نيمررلا دواتما-اربہے بل کر پہلے سب روئے تھے۔ یاسمین مارہ محاد بی بی اور یاجور بھی۔ اس کے بعد فضا یکد م بدل می تقى- جيے گھنگھور گھٹائيں برسے كے بعدنہ مرف مطلع صاف ہوجا آے بلكہ بير شے پر تكھار بھي آجا آے توصیف احدیث سوال جواب سے سب کو منع کردیا تھا اور گوکہ اربید بھی یمی جاہتی تھی لیکن وہ معمد بھی سی ب ر مناجاہتی تھی۔ کب کون کیا پوچھ نے 'ہر ل کادھڑ کا خود اے بھی چین سے نہ رہے ویتا۔اس لیے فرضی سی اسے کوئی کمپانی سنانی تھی۔ لیکن ٹی الوقتِ اس کا ذہن کام نہیں کر رہاتھا اور ابھی وہ قصد اس زیا دہ بولنے ہے کریز کر رای تھی کہ کمیں بے دھیانی میں اس کے منہ سے کوئی الی بات نہ نکل جائے جو سنبھالنے میں اسے مشکل ہو۔ ووسرك كھانے تكسباس كياس موجودرے كھراسمين فات آرام كرنے كوكمااور خوداے لےكراس كے كمرے من آئى تود با اختيار را فننگ ميل كى طرف بردھتے ہوئے بولى۔ "مما إميراايك سال كانقصان موكيا-" "كوكى بات شين بينًا إشكر ب الله ين كمي برك نقصان بي باليا-" يا سمين كر ليج من تشكروا ضح تفا-و کیاوا تعل وہ بڑے نقصان سے نے گئی ہے۔ "اس کی ذہنی رو بسکنے گلی تو وہ سر جھنک کریڈر ہے آئی۔ " تھیک ہے بیٹا! اب تم آرام کرو۔" یا شمین نے اس کا گال چھوا پھر پیشانی چوم کر چلی کی تواس نے آنکھیں بند کرلیں۔ بیراخساس اطمینان بخش تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے بھر بھی سونے کودلی نمیں جاہا وریہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیاجاہ رہی ہے۔ ایک بے نام ی کیک ول میں کو نیس لینے کلی تھی سب وہ اسمی اور کمرے سے نکل آئی۔ ہمشر کی طرح دو پسرخاموش اور سنسان تھی۔ اس نے لاؤ کے سے سارے گھر کا جائزہ لیا بھر ماجورے کرے ہے باتوں کی آوازِس کراوھری آگئے۔ ماجور سارہ ہے کہ رہی تھی۔ "اريبهاي آئي بي-اب مير عالى بعي ال جائي عيان؟" "ان شاءالله ضرور ملیں گے۔"سارہ نے کہا پھراے دیکھ کر پوچھنے گئی۔"کیا ہواتم سوئی نہیں۔" "ان شاءاللہ ضرور ملیں گے۔"سارہ نے کہا پھراے دیکھ کر پوچھنے گئی۔"کیا ہواتم سوئی نہیں۔" وه تغی میں سرملاتے ہوئے سارہ کے اس آجیٹی اور بے اختیار باجور کا ہاتھ تقام کردولی تھی۔ "تهمارا بعائي آجائے گاميس اے دُھوندُلاوں گے۔" " نہیں ار بہ باجی!اب آپ کمیں نہ جاتا۔" تاجوراس کے پھر کھوجانے کے خیال سے خاکف ہوئی تھی۔ د بے سافت مسکرائی بحرسارے مخاطب ہو گئے۔ "ساره\_ميرے كالجے كوئى آيا تھا؟" و فواتمن دائجت 220 كتوبر 2012 في

W

W

W

C

t

المیں امیں کب ملوں گا بنی بسن ہے؟'' ''اہمی کچھ دن صبر کروشام اگو کہ میں جانتی ہوں'اب تہمارے لیے صبر بہت مشکل ہے لیکن جلد بازی کوئی الماركة الرسكتى ب- تم سجھ رہے ہونال-"اس نے كماتو شمشير على كى سوچ ميں دويي آوازا بحرى تقى۔ موں۔ و فعیک ہے بچریات کول گ۔ ۲۴سنے کرے کیا ہر آہٹ محسوس کرکے سلسلہ منقطع کردیا تھا۔

ار پہ کی صحیح سلامت دایسی کسی معجزے سے کم شیس تھی۔ کیونکہ صرف ایطال را زی ہی شیس باقی سب بھی ر كابھيانگ تصور ليے بيٹھے تھے۔ليكن اے توكيس خراش تك نہيں آئى تھی۔صحت بھی تھيک تھي البتہ چرو و الما الموا تھا۔ اجلال اے دیکھ کرسرحال بے چین ہوا تھا۔ اس کی محبت بجس سے دستبرداری کاوہ فیصلہ سناچکا فالمرجزه كربولنے لكى تھى-دواس تمام عرصے ميں متضاد كيفيات ميں كھرارہا-

المجمى اسے ارب برغصہ آ ماكه وہ بغير بتائے كيوں جلى كئى تھى۔ بھى اپ آپ برجسنجلا ماكه اب وہ كيوں اس كى الركروا ب- بهي انتهائي ريشان كه ارببه نه مي توكيا موكا ...

محى مل جابتا كائتات كأجيه جيد جهان مارك اورات وهويد تكالي

اکثراس کی محبت میں رویا بھی تھا۔

العني بركيفيت مي ارببه سائقه تهي اوراب بيرساري باتين ارببه سے كہنے كواس كاول محلنے لگا تھا اور ول بير بھي ماراقاكه وه اے سامنے بھاكر كمه دے۔

"اميد! بجھاسے کوئی غرض نہيں کہ تم اتنا عرصہ کهاں رہیں۔ تم پر کیا بین کیونکہ میں جان گیا ہوں نقدرت وميري محبت كالمتحان مطلوب تعا إور مين يقينا "اس المتحان مين سرخرو بهوا بهون 'جب بي توانعام كي صورت تم مجے لوٹائی کئی ہو۔ ہاں اربب م آئی ہو اب اور بھے کھ میں جا ہے۔ اورات لگاجيے اربيداس كے اعتراف ير كھل التي مو-

(باتى أكتدهاه إن شاءالله)

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول الم تتلیان، پھول اورخوشبو راحت جبیں قیت: 225 روپے Jananals قواصورت تعيالى الم محول معلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیت: 500 رویے منبوطعلد الله محبت بیال نبین کبنی جدون قیت: 250 رویے آنسته الله الناكابية: مكتبه عمران دُانجُست، 37 اردوبازار، كراجي فن:32216361

'' ہاں تمہاری فرینڈز آئی تھیں لیکن تم ابھی ہیہ سب مت سوچو۔''سارہ نے بتانے کے ساتھ ٹو کابھی لیکن دول ہے وكياكماتم لوكول في ميري فريندز الصكيم كمال مول؟"

"مری ... آئی مین ممائے ان ہے ہی کما قفاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وُاکٹرنے چینج کے لے کہاؤ ڈیڈی تمہیں مری لے گئے 'جمال ہے تمہاری واپسی تب ہی ہوگی'جب تک مکمل صحت یاب ہوجاؤگہ۔"مالا نے بتایا تو بھردہ اس موضوع سے ہٹ کربولی تھی۔

"اچھاسنوا مجھے بیل جا ہے۔" "ابھی مما کالادوںِ؟" سارہ نے اب بمشکلِ خود کوٹو کئے ہے بازر کھ کرپوچھاتو دہ نفی میں سم لا کربولی۔

"نهیں عمادے کمونیاسیٹ لاوے اور سم بھی۔" "اچھا ۔۔۔" سیارہ اٹھ کرچلی کئی تووہ ماجور کودیکھنے گئی۔ بہت بدل کئی تھی ماجور۔جب وہ اے استال سے لال تھی توبہت کمزور تھی۔ چبرے کی رنگت زرداور آنکھوں کے گردسیاہ علقے بھی نمایاں تھے اور اب تواس کے گالیار

"شام توشايدات بهجان بھي سي سکے گا۔"

دوسوج كرمسكرائي اوراس كادل جابا مجمى باجور كوييه نويددے كه اس كابھائي مل كياہے ليكن دواييانس كر على تھى۔البت مشير على سے اس نے وعدہ كيا تھاكہ وہ كھر پہنچ كراسے باجور كى خبريت سے آگاہ كرے كى اوراي کے اس نے موبائل منکوایا تھا۔ آتے ہوئے شمشیر علی نے اے اپنا پرسل مبرہتا دیا تھا۔ جے یاد کرتے ہوئے ا انے کمرے میں آئی اور حماد کا انظار کرنے کلی جوایک کھنے بعد آیا تھا۔

و مقينك يوحماد إحميس با إب سل فون كے بغيرتو كھانا مصم ميں ہو يا۔ "مس نے خوش ولى كامظا ہره كيا۔ "جي آني اديكيس اس سل فون من آپ كے ليے سب کھے ہے۔" حمادير جوش ہو گيا تھا۔

''ہاں مجھے بی جاہیے تھا۔ تھینک یو اپنا نہیں میرا آئی ڈی کارڈ کماں ہے۔'' اس سے پہلے کہ حمادات موبائل کے مستم بتانے کھڑا ہوجا ماوہ کار نری دراز میں اپنا آئی ڈی کارڈ تلاش کرنے میں لگ تی۔ حماد چلا گیا مب اس نے پہلے دروا زہ بند کیا بھرسل فون نکال لیا اور ممبرا یکٹویٹ کروا کرابتدا

ملاكر كى تقى-چند كمحول بعد شمصير على كى مختاط آواز آئى تھى-

"ہاں شام!ار بہبات کررہی ہوں "اس نے کہا تو شمشیر علی نے فورا" بوچھا۔

" تھيك ہون كھر آئى ہوں۔"

"كوني مسئله توشيس موا؟"

"میں اس تھیک ہے اور آجور بھی تھیک ہے۔میری آمر پریوں خوش ہور ہی ہمیسے تم آگئے ہو۔"ال نے سادہ انداز میں جو محسوس کیا تھا 'وہی کمہ دیا۔

"اچھا! ہو سکتا ہے اے تمہارے وجود نے میری خوشبو ملی ہو۔" شمشیر علی کے لیجے میں جانے کیا تھا۔ ہ شریع اور میں ایک کے لیجے میں جانے کہ خاموش ہو گئ توقدرے ائک کردہ یو چھنے لگا۔

وَ فُوا ثَمِن وَا مُن وَا مُن

و فواتمن دُاجُت 223 رَحَوَد 2012 الله



ہشیر علی نے ابراہیم نامی بچے ہے اسکیچنگ سکے کر آجور کی تصویر بنائی تواریبہ آے دیکے کر فورا "بیجان گئی۔اس و ہشیر کو بتایا کہ اریبہ اس کے گھر میں تفاظت ہے۔ شمشیراب اریبہ کو دالیں بہنچانا چاہتا تھا' لیکن اریبہ نہیں اپنی کہ کوئی شمشیر علی کو بحرم سمجھے۔وہ ایک منصوبہ بناتی ہے۔ جس کے تحت شمشیر علی اے اسپتال میں داخل کرا کے وسف احمہ کواطلاع کر بتا ہے۔ توصیف احمد اس کے ساتھ اسپتال ہنچاور اریبہ کو گھرلے آئے۔ اریبہ کود کچھ کراجلال کو محسوس ہوا کہ دوہ اس کی محبت ہے بھی دستبردار نہیں ہوسکتا۔

#### ال پناليهوين قويطب

رات کے کھانے کے بعد ارببہ اسے کمرے میں آئی تواس کا بیل فون بجرہا تھااور کیونکہ یہ نمبراہمی صرف مشیر علی کے ہاں گیا تھا'اس لیے وہ یمی تعجمی کہ تاجور کے لیے بے قرار ہو کراس نے فون کیا ہو گا'جب ہی فورا" کل رپیوکی تھی۔

دوکتیسی مواریبه سند؟" دو سری طرف اجلال را زی تھا۔اس کی آواز سنتے ہی اریبہ مشش ویٹے میں پڑ کر کچھے بول نیں آگی۔

الماراض مويي "رازي بهت محاط انداز من يوجه رباتها-

'' بنیں! میں سوج رہی تھی 'میرا بیہ نیا نمبر تمہار نے اِس کیے آیا؟'' وہ صاف گوئی ہے بول۔ '' داخل میں سارد ہے لیا تھا۔ کیا نہیں لیہا جا ہے تھا؟'' را زی نے کہا تووہ مطمئن ہو کربات بدل گئی۔ '' زازی! بچھے یقین نہیں آرہا کہ میں اپنے گھر آئٹی ہوں۔ ابھی تک خواب سالگ رہا ہے۔'' '' خواب نہیں سراریں ایس سے مہلکہ دیکن ایک ہے خواب سمج کر تھوا ہے اور '' دانی کالیم گیسے تھا ہوا نے

" پیرخواب نہیں ہے اربیہ!اس ہے بہتے جو گزرا اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ "را زی کالہجہ گبیر تھا جانے اپ تسلی دے رہاتھایا وہ خود بھی بھی چاہتا تھا۔وہ سمجھ نہیں سکی۔ " پیانہیں مجھلایاؤں گی کہ نہیں۔ "وہ آزردگی میں گھرگئی۔

ا مسنواتم کمی بات کوخود پر طاری مت کرد - پچه دن آرام کرد 'پراپی نارمل رو مین پر آجاؤ۔"رازی نے اس کی اعادی بندهائی تووه کیسلنے گئی۔

و الکیسیات بتاؤرازی! س تمام عرصے میں تم نے میرے بارے میں کتنااور کیا کیاسوچا تھا؟" "اس وقت میں صرف انتا کہوں گا ریبہ! کہ ہر سوچ کے اختیام پر میرادل چاہتا تھا کہ زمین آسان ایک کردوں اور تمہیں کمیں سے ڈھونڈ نکالوں۔" رازی نے کہا تو دہ ڈو ہے دل کے ساتھ بولی۔

> همیری سائسیں چل رہی تھیں۔"رازی کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ مطالبہ مون

مطلب ہوائیں تمہاری سانسوں کی ممک لیے آتی تھیں اور تمہاری سانسوں کے ساتھ میری سانسیں جڑی اللہ الزی کی وضاحت یردہ خاموش ہوگئی۔

الرب الما تهمين ميري بات كالقين نهين بي ؟ "رازي نے يكار كر يو جھا۔ اللہ بھی اور نہیں بھی۔ "اس نے كمه كرموبا كل آف كروبا جميونكه البھی اے اپنی بات كی وضاحت نہیں كرنی

﴿ فَا عَن دُا مِحْت 197 وبر 2012 ﴾

رینے گابات کرنے ناکہ وہ شادی کے بعد آجور کوانے ساتھ رکھ سکے۔

آباں کا باپ برلے میں اپنے لیے باجور کا رشتہ مانگ لیتا ہے۔ شمشیر غصہ میں باباں سے اپنا راستہ الگ کرلہ ہا ہے۔
شمشیر باجور کوانے نے ساتھ شمر کے آبا ہے۔ باجور کوئی بی ہوتی ہے۔ وہ اسے مہیتال داخل کردا دیتا ہے۔
اریبہ 'یا سمین کو شہباز درانی کے ساتھ گاڑی میں دیکھ لیتی ہے۔ اسے ناکوار لگنا ہے مگریا سمین جھوئی کمانی سناکرا ہے
مطمئن کردی ہے۔ نی بی کے مریض کی کیس ہسٹری تیار کرنے کے سلسلے میں اریبہ کی طاقات باجور سے ہوتی ہے۔
اجلال رازی اریب سے ملنے اس کے گھر جا آہے۔ سمارہ کو کھڑی میں کمن کھڑے دیکھ کر شرارت سے ڈرا دیتا ہے۔ وہ ان کھور کرنے گئے ہے تواجلال اپنے یا زدؤی میں تھام لیتا ہے۔
وازن کھور کرنے لگتی ہے تواجلال اپنے یا زدؤی میں تھام لیتا ہے۔

یا سمین اور شہباز درانی کی نازیا گفتگوین کراریہ غضے میں بائیک لے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک بندن ہوجا آ ہے۔ شمشیر علی بروقت اسپتال پہنچا کر اس کی جان بچالیتا ہے۔ اس اسپتال میں آجور بھی داخل ہے۔ اریبہ ہوش میں آنے کے بور اپنے رویدے اور سوچ پر نادم ہوئی ہے۔ شمشیر علی توصیف احمد کے آئس میں کام کرنا ہے۔ توصیف احمد اسے سونی سے ایک ضروری فاکل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے کہتے ہیں۔ بعد میں انہیں پتا چانا ہے کہ سیف میں سے فاکل کے ساتھ سترلا کھ رویے بھی غائب ہیں۔

وہ فشکیر پر رقم چوری کا الزام لگاتے ہیں تو وہ پریشان ہوجا تا ہے۔ اربیہ مال کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے۔ اور منظرے رہنے لگتی ہے۔

> رازی اربہ ہے ملنے جا ماہے تواریہ اس کی باتیں من کر کچھ الجھ ی جاتی ہے۔ ماجور کو اسپتال ہے با ہرروٹے دیکھ کرار پیدا ہے اپنے ساتھ گھرلے آتی ہے۔

توصیف احر کے سابقہ جوکیدار الیاس کی نشاندہی پر شمشیر کی نے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔وہ رہا ہو کردل گرفتہ سا اسپتال جاکر آبور کامعلوم کرنا ہے مگراہ سمجے معلومات نہیں مل پاتیں۔اسپتال کا چوکیدار نفل کریم اے اپنے ساتھ لے جا آ ہے۔ وہاں سے کشمشیرانے گاؤں جا تا ہے مگرابا کو آبور کی گمشدگی کے بارے میں نہیں تا آ۔ تاباں کی شادی ہو جاتی ہے۔ آباں کودیکھ کر شمشیر بچھتا تا ہے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہوکرا ہے اپنے ساتھ جلنے کا کہتا ہے مگر تاباں منع کرین

یا سمین اربہ کی جلد ازجلہ شادی کرنے کی فلر میں پڑجاتی ہے گرار یہدود ٹوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین جالا ک ہے اپنے گھرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعو کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہو تا ہے۔ اسے دیکھ کر اربہ زید البحص کاشکار ہوتی ہے۔

بلال اطری کے لیے امریکہ چلاجا با ہے۔ اجلال ، ارب سے محبت کا اظہار کرتے کرتے اچانک گریزاں ہوجا باہے۔
اجلال بے حد نادم ہو با ہے۔ سارہ اے سب بچے بھولنے کا کہتی ہے۔ وہ ڈھکے چپے لفظول میں سمیرے بات کرتی ہے
گراس کی طرف سے سخت جو اب ملتا ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں ارب نظر آجاتی ہے وہ اس سے شدید نفرت محسوں کرا
ہے اور کا بجے ۔ واپسی پرا سے اعوا کر لیتا ہے۔
ہے اور کا بجے ۔ واپسی پرا سے اعوا کر لیتا ہے۔

ارید کے اغوا ہوجانے پر سب پریٹان ہوجاتے ہیں۔اجلال ساجدہ بیکم سے کمہ دیتا ہے کہ اب وہ ارید سے شادگا نمیں کرے گا۔ خمشیر'ارید سے تمیز سے چین آیا ہے۔ کچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو تا ہے کہ اس نے خمشیر کوسلے بھی کمیں دیکھا ہے۔

ششیرعلی کواریہ انجھی لگنے لگتی ہے۔ وہ اریب سے گریز کرنے لگا۔ شمشیرعلی ۔ اریبہ کوابنا سیل فون دے دیتا ہے کہ دہ جس سے چاہے' رابطہ کرلے۔ اریبہ نے اجلال کو فون کیا 'مگراس نے مردمبری سے بات کی تواریبہ نے بچھے تنا گے بغیر فون بند کردیا۔

و فواتمن والجست 196 ويمر 2012 ع

a

S

.

i

e

المجاخراً بحرتموبال سے تکلیں کیے؟"سارہ نے پوچھاتواس کاجواب و پہلے ی سوچ چکی تھی۔ ول ع لكناتومكن نبيس تفا-اس لي مجمع لكناتفاجيم ميرى زندگي اى زندال مي كزرجائ كي-ليكن و واوگ جمیں شاید کمیں اور شفت کررے تصافورائے میں جھے موقع المااور میں ٹرکھے کود کئی۔ مجربا نہیں ال جعید واں بے اٹھا کر استال کے کیااور بتا نہیں ڈیڈی کو کس نے بتایا۔ خیر شکرے میں کھر پہنچ گئے۔ "اس نے ادين لمي سالس مينجي سي-" الله كابرا شكر به بهم سبة اب تقريبا" ايوس بي بو بيك تصه" ساره نے كما "پجرات و كمه كرمسكرائي والان مي مكرائي پريوچينے آلي۔ "اب تم بناوُ إميري كَشْدُكَي كويمال كيانام ويأكيا؟" الكونى عام ميس واكيا- قياس آرائيال تحيل-"ساره نے كندھاچكاكريوں سرسرى اندازيس كما بجيابوه مارى باتي غيراجم مول اور تفاتوايياى الكين وه جانا جائتي تفي جب بي زورد يكربولى-وى تومن جاننا جائتى مول كياكيا قياس آرائيال موكس؟ اللی واردانوں پر جو ہوتی ہیں۔ یعنی پہلے ہی سمجھا گیا کہ کٹرنیپ کرنے والے رقم کامطالبہ کریں گے ہلیکن جب كوئي فون سيس آيا تو ذيري نے تمهاري كمشدى كى ربورث درج كراوى - چربية سمجها جانے لگا كه تمهارے ما الولى حاوية بهوكيا يه- بِمَا نهيس تم زنده بهي بهو كه نهيس-بس ايسي بي باتيس تعيس-"ساره كواب وه سب سوچ المن كوفت مورى منى بحب ي يول مرملايا بصيحيه موضوع مم كرد-المحتمى كويد خيال بھى آيا ہو گاكہ ميں كسى كے ساتھ بھاگ كئى ہوں۔ "اس نے بطا ہر جتنے آرام سے پوچھا سارہ ہو گئی ہو کیا؟ ایبا کون سوچ سکتا ہے؟ جانتے نہیں ہیں کیا ہم سب تہیں ؟جو کرنا چاہتی ہو 'ڈیجے کی البدنس كريه بالرويخ كلي بجيساس في جان بوجھ كرسارہ كواكسايا ہو۔ ماجدہ بیکم ارب کی واپسی کاس کرخاموش بیٹھی تھیں۔ پتانہیں ان کے پاس کنے کو پچھ تھانہیں یا سمجھ میں می آماتماک اس خرر این کارد عمل کیا ہونا جاہیے۔ جبکہ اجلال را زی امیبہ کابتا کرانجان بننے کی کوشش کررہا لله مر من در بعد ساجده بلم بول تعين-رہے! بچی گھر آگئے۔ اس کے ماں باپ کے لیے بڑی آنائش تھی۔انڈ ایسی آنائش میں کسی کونہ اور جہ بھی "م کیا کتے ہورازی! میں جاؤں اربیہ سے ملنے؟" عامیں ای ایجھے نہیں بتا اس موقع پر آپ کو کیا کرنا جاہیے۔"را زی نے دامن بچایا "پھرساجدہ بیٹم کو مشش ميراخيال باي الجمي ريزي سنه جاهي آب. مجیب مشکل ، ب نه جاؤں تو بھی باتیں بنیں گی اور جلی جاؤں عتب بھی نمیں بخشا جائے گا۔"ساجدہ بیکم اینے و خلامين و الجست 199 ويمر 2012 ا

تھی۔ پچے در دہیں کھڑی وہ رازی کی باتوں کو سوچتی رہی مچر کمرے سے نکل آئی۔سب لوگ پتا نہیں کمال تھے ساره بھی تی وی لاؤے میں سیس تھی۔ "سارہ شاید مماکے ہاں ہوگی۔"وہ سوچے ہوئے یا سمین کے کمرے میں داخل ہوتے بی رک تی لیا سمین نمازیرہ رہی تھی۔ آتی دویے کے بالے میں اس کا چرو دمک رہا تھا۔ اریب بے خودی اے دیکھے گئے۔ مال کاایا روب وشايراس في خورجي بھي تصور سيس كيا تھا۔ "كيابات بينا كجه جائب ؟" يا تمين في سلام كيميركراريبه كود يكها-" منسل-"وه چونک كريول-" ده من ساره كوديلهن آني سي-"سارہ ڈرائنگ روم میں ہوگ۔وہی نماز پڑھتی ہے۔" یا سمین نے بتایا تووہ سرہلا کر پوچھنے گلی۔ " ال بينا! نماز تورده لي-اب منت كي تفليس رده راي مول-تهماري سلامتي اوروايسي كي اني تحيير- جلواجر يرْه لول كى-تم آؤمينو-"ياسمين كت بوئ أه كفرى بوئى-" نہیں مما ایس اینے کمرے میں جارہی ہوں۔ آپ اپنی نفلیں پوری کریں۔"وہ کمہ کروہی ہے لیت آئی۔ اس کی آنکھیں دھندلاگئی تھیں۔ست روی سے چلتے ہوئے دابن اپنے کمرے میں آگر بیٹھی تھی کہ سارہ دروازے ہے جھانک کریوچھے گی۔ مورہی، و . "نہیں!تہمارے انظار میں بیٹھی ہوں۔ آجاؤ۔"اسنے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "آتی ہوں۔"سارہ کواچانک جانے کیایا و آیا کہ پلٹ کرتھاگی۔ پھر فورا" واپس بھی آئی اور اس کے برابر بیڈ پر ولاكمياسناوس؟ وه بوهياني سے بولي-" میں کیے کیسالگ رہا ہے مہیں ؟ خواب سے جاگی ہویا ابھی بھی خواب سفر میں ہو۔"سارہ کے ملکے کیلے انداز ناے مسرانے پراکسایا تھا۔اس کا اتھ تھام کر کہنے گی۔ ووحمهيں بتاہے سارہ! میں کسی بات کوخود پر طاری شیں کرتی۔جو ہواسو ہوا۔ باب!آگر تم ہے جانے کوبے چین ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو تمہاری ہے جینی کم کرنے کوبتادیتی ہوں۔ویے بچھے خود نہیں بیا۔' ومی که مجھے کسنے کڈنیپ کیا۔ کمال رکھااوران اوگوں کامقصد کیا تھا۔ یہ سیب میں نہیں جان یائی 'بلکہ کوئی بھی مہیں جان پایا میرامطلب ہے وہاں اور اڑکیاں بھی تھیں اور حمہیں شاید یقین نہ آئے 'مارے ساتھ برا سلوک نمیں ہوا۔"وہ بہت سنجید کی سے بول رہی تھی۔ و بچ اربه!"ساره اس کی آیری بات پر پرجوش مو گئی۔ دمیں یمی دعاکرتی تھی اللہ تمہیں محفوظ رکھ اور ش الله کوتمهاری نیکی کاواسطه دیتی تھی۔' "ميرى نيكى؟" وهنه مجھنے كے انداز من ساره كود يكھنے لكى-"ہاں آتساری نیکی کام آئی۔تم بے سارا تاجور کوانے ساتھ لے آئی تھیں۔یہ نیکی نہیں تواور کیا ہے؟"سان نے کماتوں سرجعکا کردولی۔

الم خلا تروا مجست 198 وير 2012 كا

و بال الميكن من زاق ميس كرربا- واكثر كود كهاني آيا مول وي كوئي بريشاني كى بات ميس ب-بدم معنى ے بھی مل پراٹر پڑتا ہے۔ "اس فے ملکے تھلکے انداز میں نصل کریم کو مطمئن جمی کردیا۔ والميانام بوالركائي فضل كريم في يوجها-الدواكم الراراحد-ويما بول شايد آكت بول-"وه فضل كريم كے مزيد سوالوں سے بيخے كى خاطرا تھ كيااور تيز ومول سے چان ہواسیدهااسپتال کے کیفے ٹیرا میں آبیٹھااورددبادہ اریبہ کومسیم کرے اپنوہاں میسیخ کا بتایا مراع آردركرك اخبار رفض لكاركسي طرح وقت وكزار نابي تقار و المارِّه على المارِّه بخاريه آئي توده اس ديھے گيا۔ جبکہ ذہن کہيں اور بھٹک گيا تھا۔ "بيكو\_!"اريبان مام بيره كرام متوجه كيا- تباس فيون مرملايا بجيم ابني كسي سوچ پر خود كو الكيابات ، تم جران موريشان يا كولى اوربات؟ الريبان فوكاتو نفي من مهلا كربوجها لكا-الوريسي ٢٠ البت اچھی ... میرادل جاہ رہاتھا اے بھی ساتھ لے اول۔ "اریبہ کی بات پر دہ بے چین ہو کر فور اسبولا۔ و نہیں شام! ہماری اب تک کی بلانگ کامیاب رہی ہے۔ اس لیے آھے بھی ہمیں سوچ سمجھ کرچلنا "کیوں؟ تم باجور سے کیا کہوگے کہ تم اے جھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے ؟ جبکہ میں اے اس اپار شمنٹ تک لے کی تھی جہاں تم رہتے تھے۔ پھراب وہ صرف تمہاری بمن نہیں ہے کہ تم اے لے کرچلتے بنو۔ "اریبداب اپنے اللاعماد كے ساتھ بات كردى ھى۔ المطلب کراس عرصے میں ماجور ہارے کھر کی فردین جی ہے۔ میں اے ایسے بی تمہارے حوالے تمیں کردن گی۔ میرامطلب سے ابھی جہاں تم رہتے ہو۔وہ جگہ آجور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تم سکے اچھی جگہ بائش کا انظام کرو کیونکہ آجور کواچھے احول کی ضرورت ہے۔"اریبہ کی بات وہ سمجھ رہا تھا۔ پھر بھی پریشان ہو الع كراول كا-سب كراول كا-ليكن اس مين وقت كي كا-جيكه ميرے ليے اب ايك ايك يل كافنامشكل معدجب تك ميس باجورے نميس الول كا يكي نميس كرسكول كا-" وال توسيس منهس آجورے ملوار ہی ہوں تار ۔ "اربیدنے کماتووہ ہے آبی بولا۔ "آج شام میں-"ارب کری پشت نیک لگا کراس کی بل بل بدلتی کیفیت د میدرای تھی۔ " إلى آشام ميں 'جب ميں حميس اے گھر کا ایڈ رئیس سینڈ کروں تو تم آجانا اور سوچ کر آنا کہ حمیس تاجورے الکتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی بس کو من گھڑت کمانی سنائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ''اریبہ بات ختم کر کے جانے کو تیار

آپ سے بی بولی تھیں۔ " جب ہردو صورت میں باتمی ہی بنی ہیں تو بس' آپ نہیں جائمیں گ۔" رازی کے فیصلہ کن انداز پر ساجد بَيْم خاموش ہو گئيں ، پر وقدرے رک کر پوچھنے لکیں۔ ''احِعا!بيةاؤ'اريبب ليسي؟' " نھیک ہے! رات میں نے فون کیا تھا۔اس وقت اور بہتر گلی۔" را زی نے سید ھے سادے انداز میں بتایا 'پجر بهي ساجده بيتم فهنك تنين-"ممنے اربیہ کوفون کیا تھا؟" وجى إناس نے اثبات میں سرملایا مجرساجدہ بیکم کاچرود کھے کر پوچھے لگا۔ "آپ جران کون ہور ہی ہیں ای ؟" " میں تہیں سمجھ نہیں یا رہی۔ اربیہ کو فون کرنے کا مطلب؟ کیا تم اسے مثلنی قائم رکھنا چاہتے ہو؟" ساجده بيكم كازبن يمي بات سوچ سلتا تھا۔ "اوہوای!اریبہ کوفون کرنے کامیر مطلب کیسے نکال لیا آپ نے؟"وہ جبنجملا حمیا-"اياسوچيم گابھي مت-مين آپ كوجو فيصله سناچكامون وي آخرى ب-ابيد ميري جيازادے اوربي-" "الجِيها تو نارِاض كيون مورب مو- يون بھي مجھے اس سلسلے ميں تم سے بات كرنى تھى-"ساجدہ بيكم نے كما تووہ "بسای اجوبات حتم ہو گئی۔اے باربارمت دہرائیں۔" «میں اس بات کو نہیں دہرار ہی۔ "ساجیرہ بیکم کوغصہ آگیا۔ "تم اپنا فیصلہ سنا کرفارغ ہو گئے۔اب باتی سب تو مجھے جھیلنا ہے۔ س س کو کیا کیا جواب دول کی سوچا تم نے؟ و گیا۔غالبا"احساس ہو گیا تھا کہ " آپ کیوں جواب دیں گی؟" وہ بے سویے سمجھے بول کرایک دم خاموۃ ساجده بيكم غلط نهيس كمدرين-تب خودير قابوپاكر كمن لكا-"مبرا مطلب ہے ای! آپ ابھی کئی ہے کھ مت کہیں۔میرا فیعلہ ہے " بالكل بريشان نه مول- من آب كاوقار مجروح ميس موفي وال كا-" ساجدہ بیلم اے دیکھ کررہ کئیں۔بولنے سے قصدا "خود کوبازر کھا تھا۔

ششیرعلی کواریہ نے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا' پھر بھی وہ مبج نوبے ہے ہی فضل کریم کے پاس آ جیھُااور ہر آنے والی گاڑی کو دیکھ کریوں چو کنا ہو جا آ' جیسے اس میں ہے اریبہ نظمے گیا در فضل کریم جو ہمیشہ اس کی حرکات نوٹ کر آتھا' بجرنوکتا بھی ضرور تھا تو ابھی بھی ٹوک دیا۔

"كيابات باؤ! كسى كانتظار ب?" " بال\_\_!" وه به اختيار بول كرسنبهل بى گيا تھا-"ايك دُاكثر به لپائنشمنى ليا تھا- اس كا انتظار كردا

> ں۔ ''خیرتوے کیا تکلیف ہے تجھے؟''فضل کریم نے اس کی صحت کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ''دل کوردگ لگ گیا ہے۔''وہ خودہی محظوظ ہوا تو فضل کریم نے فورا ''ٹوک دیا۔

و خواتين والجسف 200 ويمر 2012 في

W "بت مشکل ہے۔ شام تک کاوقت کیے گئے گا۔ کمیں اس سے پہلے میری زندگی کی شام نہ ہوجائے۔" "تم \_"اریبہ کچھ کہتے گئے رک گئی اور پر سوچ انداز میں اے دیکھنے لگی پچر کسی بیٹیج پر پہنچ کربولی۔"جلوا ہو W دم بھی؟"وہ حران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ W اریبہ اے اشارہ کرکے جل پڑی تووہ ہوں ہی جیران جیران سااس کے پیچھے آیا تھا۔ پھر تمام رائے وہ نمی سوچیا رہا کہ تاجو رہے کیا کیے گا۔ اسے بتائے بغیروہ کمال چلا گیا تھا۔ بہت ساری باتیں بلکہ بہانے اس کے ذہن میں گذفہ ہور ہے تھے۔ انجمیوہ کی ایک بات پر قائم نہیں ہوا تھا کہ اریبہ گاڑی روک کر "سنواکوئی اتنا گبیر مسئلہ نہیں ہے۔ معصوم آجور تساری ہریات کالقین کرنے گی۔ چلوا ٹھو۔"اریبہ کمہ کر بحر شمشير على كوۋرا ئنگ روم ميں چھو ژ كروہ تيزى سے إندر آئي-"ساره! آجور!"لاني بيكارتي هوية اربيه في بهله البيخ كمرت مين جمعا تك كرمهاره كو آف كالشاره كيا مجر آجورے مرے میں آئی۔ 'کیاہوا؟''سارہ فورا''بی اس کے بیچھے آگئ۔ "كَذِنِونِيةِ" ووساروت كمه كرتاجورت مخاطب مو كل-" تاجور إمين تهمار م ليے خوش خرى لائى مول-تمهارا بھائی مل کمیا۔ " اسمي اجي-" باجور خوشي اور جرت كي ملي جلي تصوير بن عني تهي-ساره نے اے بازوے جھینج کر یو چھاتوں " نیج کمه ربی ہو؟ کمال ملااس کا بھائی اور تم نے اے کیے بیجانا؟" تاجور کی طرف اشارہ کرے بول-" میلےاے سنبھالو۔ کمیں بے ہوش ہی نہ ہوجائے۔" " آجور!" سِارہ نے بھاگ کر ناجور کو گندھوں سے تھام کر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کرکنے گئی۔" دیکھا تمهاری دعائیں کیے رنگ لائیں۔ تم نے کہا تھا ارببہ باجی آئی ہیں اب تمهارا بھائی بھی مل جائے گا۔ مل گیا "باجى!" آجورارىيد كود كيد كربس إى قدر كمد سكى - اس كادل قابو ميس نهيس آربا تقا-" إِن إِبَاوُاتِ "كَمَالِ ملااس كابِعائِي-"ساره في إِنيانجنس باجورے منسوب كريح ارب كوديكھا-"اسپتال میں۔ میرامطلب ہے ابھی اسپتال گئی تھی ناتووہاں کاؤنٹر پرایک آدی ناجور کے بارے میں پوچھ دہا تھا۔ بس پھر باجور کا نام سنتے ہی میں اس کے پاس جلی گئے۔ پوراانٹرویو لے ڈالااس کااور جب یقین ہو گیا کہ وہ باجور میں میں كاجعائي ۽ تواے اپنے ساتھ لے آئي۔"اريبہ اپنے کارنامے پر خوش ہورہی تھی۔ " بال اشتشر علی درائک روم میں موجود ہے۔ آؤ ماجور!"اریبدایک دم سجیدہ ہو گئی اور ماجور کا ہاتھ پکڑی اے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ جہال شمشیرعلی دروا زے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ " جھائی!" آجور نزپ کربھاگی تھی اور الکھے بل شمشیرعلی کے سینے سے لگی مجل مجل کررور ہی تھی۔ بی مال \* در ماری ہے۔ ارببدالتے بیروں وہاں سے نکل آئی۔اس کی آئکھیں دھندلا گئی تھیں۔ کسی توانا مرد کوٹوٹ کرروتے ریکھنا مل 图 2012 点 202 上海 上海

میونکہ پارٹ ٹائم جاب سے وہ کی اچھے علاقے میں ایار منٹ نہیں لے سکتا تھا۔ کو کہ سی اس اجھی اس کا ایک سال باتی تھااوراہے یونیورشی جوائن کرنے کا خیال بھی آیا تھا ملین پھراس نے تحق ہے اس خیال کو جھنگ ہ جا تھا۔ کیونکہ دہ اریبہ کے سامنے عمد کر چکا تھا کہ جب تک اریبہ اپنی منیل کو نہیں پہنچے کی 'وہ اپنی منزل کی طرف جانے والے رائے پر قدم بھی میں رکھے گا۔ کو کہ اے اریبہ کی منزل کا بچھ پیا نمیں تھا۔نہ اس کے خوابوں ہے آگاہی تھی۔ کیکن اس عرصے میں وہ اتنا ضرور جان کیا تھا کہ ارب کوئی عام می لڑی تہیں ہے۔ نہ ہی وہ خوابول میں رہےوالی اور کی نظر آئی تھی۔اس کے باد جوراس کے کھے خواب تھے جب بی تواس نے کما تھا۔ "الوكول كے فواب كان كى ماند ہوتے ہيں۔ ذراى تعيس للنے بوث كر بھرجاتے ہيں۔ شايداى كيے الدرت نے لڑکیوں کی فطرت میں خاص وصف رکھاہے کہ خواب ٹوٹ جائیں تو دنیا تیا گ کے بیٹھتی ہیں 'نہ مرتی ''تم بھی کیابس جے جاؤگی؟''شمشیرعلی نے اس وقت بھی ڈو ہے دل کے ساتھ پوچھاتھاا ور جواب میں اربیہ کی بلکوں نے نونے مولی اس کے ول میں ترا زوہو کئے تھے۔ تب ہی اس نے عبد کیا تھا اور وہ عبد حمکن شمیں تھا۔ بسرحال اس نے جاب کے لیے کئی جگہوں پر درخواست دے دی تھی الیکن دو ہفتے بعد بھی کہیں ہے کال شیں ا تی تھی۔جس ہے وہ خاصابریشان ہو گیا تھا۔ گو کہ تاجور کا اب کوئی مسئلہ نہیں تھا' بلکہ اس کی طرف ہے وہ مکمل مطمئن تھا۔ پھر بھی وہ چاہتا تھا' تاجور کوجلد ہے جلد اپنے پاس لے آئے۔ کیونکہ اس کے خیال میں کسی کی مہرائی اوراحسان پر تکیہ سیس کرلیما چاہیے۔اس کیےوہ بہت جلدی چاہ رہاتھا ملین ای قدراے مایوی کاسامنا کرنا پڑرہا اس وقت وہ ایک جگہ انٹرویو دیے کر نکلا تو خاصا برول ہو رہا تھا۔ کیو نکہ انٹرویو کے دوران اس نے محسوس کرلیا تفاکہ یہ محض خانہ بڑی ہے جبکہ جگہ پہلے ہے بر ہو چکی ہے۔ بتا نہیں لوگوں کو محض رعب جھا ڑنے کا شوق کیوں ہوتا ہے۔ وہ براگندہ سوچوں میں کھرابار کنگ میں اپنی گاڑی کی تلاش میں نظریں دو ژارہا تھا کہ اپنے قریب گاڑی ركغير جونك كرادهم متوجه بواقعا-گاڑی میں جیلی نشست رہنے توصیف احرے ای کودیکھ کرگاڑی رکوائی تھی۔ والسلام عليم! "مشيرعلى في انسين ديمين ين سلام كيا-"وعليم السلام-"توصيف احمه في جواب كسائق كائرى كإدروازه كھول ديا تووه سيش ورج ميں بر كميا-"كم أن مسر شمشير آئى وان او الوائولوا وسيف احرف كما تواس في بليارك من بيسي المنتسى إلى كارى بر تظروالي بجرإن كے ساتھ بیٹھتے ہی اس كاذہن جیسے اچانك بیدار ہو گیا تھا اور بسلا خیال میں آیا كہ توصیف احمد اس ے کیابات کرنا چاہتے ہیں۔ "ماں جاب کرتے ہو؟" توصیف احمہ نے اس بلڈنگ کی طرف اشارہ کرکے یوچھا'جمال سے وہ نگلا تھا۔ منوسر! بہاں میں انٹروبو کے لیے آیا تھا۔ "اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ "اس کامطلب ہے' آج کل جاب لیس ہو۔ "توصیف احد نے اسے دیکھااور اس کے جواب دینے سے پہلے ف كنے لكے "مير عياس كيول سي آئے؟ ميں نے تم ے كما بھى تھا۔" اس نے آستہ سے نفی میں سرماایا- یول جیسے دوبارہ اس آفس میں کام کرنا ممکن شیں ہے جہال وہ پورے الثاف كے سامنے كر فار ہوا تھا۔ "میں سمجھ سکتا ہوں'تم کیوں منع کررہے ہو۔" توصیف احمہ خودہی کہنے تھے۔"لیکن مجھے تم جیسے محنتی اور المان دار مخص کی ضرورت ہے۔ میں نے تہارے یاس ایک آدی بھی بھیجاتھا ملکن تم شایدوہ ایار تمنث جھوڑ

وكيابوا الجي عج ماجور كابهائى ہے؟"سارەنے اسے ويمينة بى بوچھاتواس نے اثبات ميں سرملايا بمجرآ تھوں كى مى الكيول عاف كرتے ہوئے بول-"بت رورے بن دونوں مجھے دیکھائنس کیا۔ خرائم کھ جائے کھانے کا نظام کدے" "ووتوم كرتي مول-تم بيرتاؤ كيام اجور كاجعائى ؟ ميرامطلب، ووجو كمتى بيرها لكهاب "بالإابياي ب- تم يكناع التي مو؟ "اس في تقديق كرف كيعد بوجهاتوساره تميد بانده على-"اصل من ماجور كي زبالي انتا كچھ من چكي مول كس "اجھا اُنھکے ہے۔ تم جائے لے کر آجانا۔"اس نے کہتے ہوئے واش روم کا مع کیا۔مند پر پانی کے جھنے مارے ، پر کھے در تھر کرڈرا تک روم من آئی تودونوں بس بھائی پر سکون ہو بھے تھے۔ " بھائی ایدار یہ باجی ہیں۔" باجورات و تکھتے ہی بتانے گئی۔" یہ بچھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ پھرانہوں في مراعلاج بمي كيا-اب تويس بالكل تعيك بو من مول-" " ہاں امیں بہت شکر گزار ہوں تمہاری اربیہ باجی کا۔اچھی مسیحا ہیں۔"شمشیرعلی تاجورے کہتے ہوئے آخر میں اے دیکھ کرمسکرایا تواسنے فورا" آسکھوں سے مخاط رہے کا شارہ کیا۔ تبي سان جائ كرال وهيلته وي أنى-" بھائی ابیہ سارہ ہیں۔ مجھے اردواور انگریزی پڑھاتی ہیں۔ اور پتا ہے بھائی ابس نے قرآن شریف بھی حتم کرلیا --" ماجور کی خوشی جوش اور شوق قابل دید تھا۔ مشير على ممنونيت كے احساس ميں كھرايارى بارى دونوں بهنوں كود كھ كر كہنے لگا۔ "میں آپ دونوں کا یہ احسان مجی نہیں بھولوں گا۔ میری بمن کونی زندگی دی ہے آپ نے اور بالکل ایسی جيي من اس كے ليے سوچا تھا۔ ہو آپ كامجھ پر ايبااحسان ہے 'جو میں بھی 'کسی صورت ممیں آپارسکتا۔ " "جمے نے کوئی احسان نہیں کیا الیکن آپ ضرور احسان کیجے گاکہ آجور کو ہم سے ملواتے رہیے گا۔ کیوں آجور! ساریانے مشیر علی ہے کتے ہوئے ماجورے بوچھاتودہ ندر ندرے اثبات میں سملانے کی جبکہ ارب کچھ سٹیٹائی تھی۔ شمشیر عکی کودیکھا بھرسارہ کو مخاطب کرتے ہوئی۔ "سارہ! باجورابھی نہیں جارہی۔ کیونکہ ابھی ان کے ہاس رہائش نہیں ہے۔" "جی الیکن میں جلد ہی انظام کر لوں گا'ت تک آپ کو اعتراض نہ ہو تو باجور۔"شمشیر علی کو سارہ کے سامنے بات کرنے میں وقت ہورہی تھی۔ " کیجے اعتراض کوں ہوگا۔ میں تو باجور کے جانے کاسوچ کری پریشان ہو گئی تھی۔ چلو!اچھاہے مجھی یہ بیس رے گی۔"سارہ کی بات س کر ماجور شمشیر علی کود مصنے کلی تودہ اس علے سربر ہاتھ مجمرتے ہوئے کہنے لگا۔ ددبس تھوڑے دنوں کی بات ہے تاج اپھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ویسے میں نے اریبہ صاحبہ کا تبر كے ليا ہے۔ اس دوران حميس فون كر مار مول كا۔" " ملے مجی آتھے ہیں۔ کوئی بابندی نہیں ہے۔ "مریب نے کمد کرچائے کاکپ اٹھالیا تودہ زیر لب مسکرانے گا-شمشیر علی بهت خوش تھا۔ اس نے اس روزے رہائش کے ساتھ فل ٹائم جاب کی تک ودوشروع کردی تھی۔

"كيسي بن مائي اي آب ؟" ارب ساجده بيلم كيانبول الكلكران كاچرود يكف كلي-" شكرے م محك موج "ساجدہ بيكم كے ليج اور نظرون من بھى بيشدوالى اپنائيت نميں تھي۔ "جی ۔!"اربہ اٹھ کریا سمین کے پاس بیٹھ گئی اور جسے خود کو سارا دینے کے لیے یا سمین کا ہاتھ تھام کر کہنے اللى - «بهت بريشانِ بوئ آب بيب ميرك لي اورديكسين! آب سب كي دعاوَل سي من زنده ملامت واليس آ منى درند بچھے توبالكل اميد حميس تھى كەمىس بحر بھى آپ سب كود مليە سكول كى-" ودبس بينا إبحول جاؤسب "ياسمين في ارب كالماته تحيك كركها-" مِن تَوْ بِحُولِ جَاوَى مِما الْكِينَ لُوكَ تَوْسُعِي بِحُولِين مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدّازمِين كمه المرساجده بيتم كو خاطب كياتووه بمشكل سنبحل كربوليس والوكول كاكياب المس توموضوع لمناجات-"اوركيا...ائي كريان من كوئي تنيي جھانگا-"ماره جانے كباريب كے پيچھے آن كھڑى ہوئى تھى ايك دم و لتے ہوئے سامنے آئی۔ توبا سمین اے کھور کردولی۔ ومماره! جاؤبواے جائے کا کبو۔" "وه من كه آني بول-"ساره كته بوئ امينه كياس بينه كئي-"شكرب بجو بحواي آب آئيس تو-" "تمهارے کیے نہیں ممیرے لیے آئی ہیں پھو پھواور مائی ای بھی۔"اریبہ کوساجدہ بیکم اور امیند کالیا دیا انداز یک طرح محسوس ہوریا تھا'جے ہی اس نے قصیرا سمارہ پرجنایا کہ شاید کوئی کمددے" ہاں!ہم ارب کے لیے الكياب جميل اربيه كي محبت هينج لائي ب-"سكين وه دونول خاموش تهير-" پتا ہے سب تمهارے لیے آتے ہیں۔ بچھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔"سارہ نے کما توامیندنے فورا"اے "ارے! ثم تو میری لاؤلی میری جان ہو۔" «میں جائے بھواتی ہوں مما اُ''اریبہ اٹھ کر جلی گئی تو یا سمین دل مسوس کررہ گئی۔ «بس یا سمین بھابھی اب آپ بیٹیوں کی شادی کاسوچیں ۔۔۔ بیٹیاں عزت' آبردے اپنے گھریار کی ہوجا کیں تو العلامات محى سكون سے موجاتے ہيں۔ ہیں میں میں است میں کر میں ہوئے گئے ، جبکہ یا سمین کواپندل سے بوجھ سرکمامحسوس ہوا کتکھیوں سے ساجدہ امپیندگی بات میں کر سارہ اٹھ کرچلی می ، جبکہ یا سمین کواپندل سے بوجھ سرکمامحسوس ہوا کتکھیوں سے ساجدہ "ال اجابتی تومیں بھی ہی ہوں۔وونوں بیٹیوں کے فرض سے سبک دوش ہوجاؤں۔" " پھر کوئی رہتے ہیں آپ کی نظر میں ؟ "ام پیند جائے کیا سوچ کر آئی تھیں۔ ساجدہ بیکم پریشان ہو کئیں۔ "رشيخ؟"يا حمين كوجه نكانگا-امينه كود مكه كرتا كوارى ب يوجها-الكيامطلب تمهارا ؟ جو بهي بات و صاف كهو- آب بتائيس ساجده بعابهي امينه كياكميا جاه ري ي-" "میں نے کوئی فاری نہیں بولی اسمین بھابھی اسید حی بات کے بے طاہر ہے 'رشتے ہوں مے توشادی ہوگے۔" المستعجاتي تحيس ساجده بيكم سے جواب سيس بن يزم وگا بجب بي قورا سبوليس " بیرتومل بھی جانتی ہوں اور میری بیٹیوں کے لیے کی نہیں ہے۔ ایک سے بردھ کر ایک رشتہ موجود ہے۔ میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی بٹی کاسوچواور ساجدہ بھابھی! آپ کی بھی بٹی جنھی ہے۔ برامت المنے کا۔ایے گھروں میں بیٹیاں رکھ کر آپ کو میری بیٹیاں کیوں کھل رہی ہیں؟"یا سمین کوشش کے باوجود خود پر العمل ركه كي-

"جى يا"وه اندرى اندرجز بربور باتفا-"ابھی تمہاری رہائش کماں ہے؟" "ابھی میرے پاس اپنی رہائش تنیں ہے سراایک دوست کے ساتھ رہتا ہوں۔"اس نے مصلحاً"مبالغہ آرائی مهوں!" توصیف احمہ نے چند کھے مجھ سوچا مجر کئے گئے۔" ہاں! توجس یہ کمید رہا تھا کہ مجھے تہماری ضرورت ہے۔ میں سائٹ پر اپنے آفس کی نئ برایج کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہاں کے لیے میں حمہیں جاب کے ساتھ رہائش بھی آفركررمامون ومان نيااشاف تم خوداياتن كروه اس نے فورا "جواب نمیں دیا البتہ سوچ میں بڑ کمیا تھا۔ دونوں ضرور تیں ایک ساتھ بوری ہورہی تھیں۔ " بيه مت مجھنا كه مِن تمهارے احسان كابدله المارنا جاہنا ہوں۔" توصیف احرجینے اس كی سوچ بڑھ كر گوما ہوئے تھے۔"اورنہ ہی تم اے میری علطی کی تلائی کی کوشش سمجھنا۔ بچھے واقعی تمباری ضرورت ہے۔ تماری صلاحیتی میں آزما چکاہوں۔ سی نے آدی کومیں اتن بردی دمدداری میں سونب سکتا۔ تم میری بات سمجھ رہے 'ج<u>ی۔</u>! ۲۰ سے پر سوچ انداز میں بی اثبات میں سرملایا۔ "پھرکبے جوائن کررہ ہو؟" "جی!"اسنے چونک کر توصیف احمد کود کھا۔ ساجدہ بیم امیند کوساتھ لے کر توصیف ولا آئی تھیں۔اریبہ کی گشدگی ایسامعالمہ تھاکہ ہرایک اپنے آپ میں شرمندگی محسویں کر رہاتھا۔ تینوں خواتین بعنی ساجدہ بیٹم امینعاوریا سمین ایک دوسرے سے تظریں ملانے ہے بھی کتراری تھیں۔ آخریا سمین ہمت کر کے بولی۔ "الله في برواكرم كياب ميري بحي كو مجه سے ملاويا-" "إل إتوصيف بِعالَى كى كوئى نيكى كام آئى ہے۔"امدند بےساخت كمه تمين بحس برساجدہ بيتم تھراكربات بدل "كمرے ميں ہے۔ بلا تي ہوں۔" يا سمين كہتے ہوئے اٹھ كر جلي كئي-" دیکھ رہی ہیں بھابھی !یا سمین کو؟ کیسی نیک پروین بننے کی کوشش کر رہی ہے۔"امیندنے ساجدہ بیٹم کو فاطب كركے يا سمين كے كھريلوطك ير نكت چيني كى-"الله اس کی کوشش کو کامیاب کرے۔ بچوں کے لیے اچھی ماں ہی بن جائے "سماجدہ بیکم نے امیندہ کی تکت چینی کی حوصلہ افزائی شمیں کی بجس پر امہند مند بنا کر پولیں۔

"اچھا! جب ہوجاؤ۔ آرہی ہے۔"ساجدہ بیلم نے ٹوک کر کھا۔ تبہی یاسمین کے ساتھ اریبی نے آتے ہی

خوشی کا ظهار کیااورلیک کرپہلے امیندے کے لگی پھرساجدہ بیلم کی آغوش میں سمٹی تو بیشہ والی نرمی کری کاشائبہ

"بس کریں بھابھی! یہ عورت سد هرنے والی سیں ہے۔"

تك نهيس تفا-ات لكاميده اجبى بانهول من آن الى مو-

بالممين برطا برنسين كرناع إستريت كرانسين اس بات سے كتني تكليف موتى ہے۔ جب بى بظا ہر سرسرى انداز " میں کہ میری نظر میں رشتے ہوں تو ہمیں اب اریبہ اور سارہ کی شادی کردینی چاہیے۔" یا سمین توصیف احمہ میں کہ میری کاچرود مکھ رہی تھی۔ان کی بیشانی پر لکیریں تھیج گئی تھیں۔ کوشش کے باوجود ناگواری چھیا نہیں سکے۔ " ان اُلوکردیں کے بیدہمارا مسئلہ ہے۔جب ہم مناسب سمجھیں کے بہچوں کی شادی کردیں کے۔امینہ کو " يكي في ني مين الميندي كما تفا-" يا سمين فورا" كمد كرخا كف موحى تقى اليكن توصيف احمه في نوش "ويكھويا سمين! ہوسكتا ہے تم غلط مجھی ہو۔ كونك ساجدہ بھاہمی اِرازی كی طرف ہے مجھی مجھے ايسانسيں لگا کہ وہ برشتہ خم کرنا جاہے ہیں۔ اور اگر فرض کرد!ایا ہی ہے تو پھر ہم کیا کر تکتے ہیں۔" " فعیک ہے!ہم کچھ نمیں کر تکتے لیکن اریب۔ "یا سمین اچانک روپڑی۔ آنسواس روانی سے چھکے تھے کہ توصيف احمد جند ثافير كوساكت بوطئ تص "ميرى اربيد كاليانسور ب ؟جب الإس عدمو رب بي توغير." ياسمين السياول ، أنو ''کوئی منہ نئیں موڑ رہااور موڑ بھی لیں توکیا'میری بٹی کے لیے کی نئیں ہے۔ تم ابھی ہے وار بلامت محاوّاور بچیوں کو تو بالکل بتا نئیں چلنا چاہیے۔''توصیف احمہ نے قدرے جعلائے انداز میں کما پھر پوچھنے لگے۔' مہیں کماں " تھیک ہے! تم فریش ہو کر آجاؤ۔ میں سارہ سے کہتا ہوں تکھانا لگوادے۔" توصیف احمد کہتے ہوئے اٹھ کر على محري المين في واش روم كارج كيا-منہ دھونے کے بعد بھی اس کا چروستا ہوا لگ رہا تھا۔ آئکھیں بھی ہلکی گلائی ہو رہی تھیں۔بالوں میں برش كرتے ہوئے اس نے اپنادھيان ادھرادھركرنے كى كوسش كى بھر كرے على آتى۔ توصیف احمر سربید کواین بازو کے علقے میں لیے ڈا کننگ روم کی طرف جارے تھے۔یا سمین کو پہلی باراحساس ہواکہ یہ مخص اس کے ادراس کے بچوں کے لیے کتناایم ہاوروہ کتی بد قسمت کہ بیشہ اس کی اہمیت ہے انکاری رہی اس کی آنکھیں چر بھیتنے لکیں۔جلدی سے پلکیں جھپک کروہ توصیف احمد اور اربید کے پیچھے ڈا کننگ ولمبیناً!انتااہتمام\_! "توصیف احمد نیبل کاجائزہ لیتے ہوئے جران ہورے تھے۔ "ڈیڈی!انتااہتمام میں نے مائی ای اور پھو بھو کے لیے کیا تھا الیکن وہ اتن جلدی جلی سیس سرارہ نے افسوس و "بال! آپ کی ممانے بتایا ہے۔" توصیف احد سرسری انداز میں کمد کربیٹے محے توباقی سبنے ان کی تعلید کی

یاسمین ۴میندگی باتوں ہے اس نتیج پر پہنچی تھی کہ وہ دونوں صلاح مشورہ کرکے ہی آئی تھیں اور ساجدہ بیگم خود تو نہیں بولیں بلیکن امیندگی زبانی کملوا دیا تھا کہ اریبہ اور را زی کے رشتے کو ختم سمجھا جائے گو کہ واضح الفاظ میں نہیں کہا تھا اور یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ امینداگر صاف لفظوں میں رشتہ ختم کرنے کی بات کرنیں تو یاسمین دجہ بھی نہیں رجہ سکتی تھے ۔۔۔

بسرحال آب جب یا سمین پر گھراور بچوں کی اہمیت واضح ہو چکی تھی تواس کے لیے اربیہ کی نسبت ٹوٹنا بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ صرف اس لیے نسیس کہ اربیہ 'رازی ہے مجت کرتی تھی' بلکہ اس لیے کہ قصور وارنہ ہوئے ہوئے بھی اے سزا مل رہی تھی اور یہ سزا بہیں تنم ہوجانے والی نہیں تھی۔ یا سمین سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے توصیف احمد کو فون کر کے آنے کو کہہ دیا تھا اور جب تک توصیف احمد آنہیں گئے 'وہ اپنے کمرے ہیں نکلی تھی۔ کیونکہ وقت نے اسے جو سبق سکھایا تھا اس سے وہ بہت مختاط ہوگئی تھی۔ پہلے وہ ذرا ذرای بات اربیہ اور سارہ کو بردھا چڑھا کرتا تی تھی تھراب ایسا نہیں تھا۔ اس نے پہلے توصیف احمد کو آگاہ کرتا ضروری سمیں تھا۔ اس نے پہلے توصیف احمد کو آگاہ کرتا ضروری

''ہاں!کیا ضروری بات کرنی ہے؟'توصیف احرنے آرام دانداز میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ ''وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ امینداور ساجدہ بھا بھی آئی تھیں اور امیندنے کچھالی باتیں کیں جس ہے بچھالگاکہ ساجدہ بھا بھی اریبہ اور رازی کی منگی ختم کرنا چاہتی ہیں۔'' یاسمین نے روانی میں اصل بات کمہ دی۔ توصیف احمد اس کا چردد کھنے لگے۔ بولے پچھے نہیں۔غالبا ''سجھنا چاہ رہے تھے کہ یاسمین کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ چاہ رہے تھے کہ یاسمین کی بات میں کتنی سچائی ہے۔

یا در کے ساجدہ بھابھی نے اپنے منہ ہے کہ شمیں کہا ہمکین انہوں نے امینہ کوٹو کا بھی نہیں تھاتواس کا کیا سطلب ہے جمیں تو بھی سمجی ہوں کہ امینہ کے منہ میں ساجدہ بھابھی کی زبان تھی۔"یا سمین اب رک رک کربولی تھی۔ "ہوں!" توصیف احرنے غیرمحسوس طریقے ہے اندر کا دیاؤ کم کرنے کے لیے سانس کھینچی تھی۔اصل میں دہ

ا في الحسد 2018 وتيم 2012 أي 2012 أي الم

第2012 少年 209 上街地では

سارہ نے کیونکہ امپنید کویہ کتے سناتھا کہ ''یا سمین بھاہھی اب آپ بچیوں کی شادی کاسوچیں۔''تواس سے دہ سمی سمجی تقی که ساجدہ بیم خاص طورے اربیہ اور رازی کی شادی کی بات کرنے آئی تھیں اور اس وقت سے وہ مرا السل آريب كوچيزري سي بجراوصيف احركي آدكوبهي وويي رنگ و عاري تحل "اب تو تمهيل يقين آجانا جا ہے ارب ! مائي اي شادي كي بات كرنے ہي آئي تھيں۔جب بي توديدي بھي آ محے اور ای در کمرے میں بند ممااور ڈیڈی یقینا"ای بات پر غور کررے تھے۔" "ہوسکتاہے ہم تھیک کمدرہی ہو۔"اریبہ کاانداز بجما بچھاتھا۔ " میں بالکل ٹھیک کمہ رہی ہوں اور دیکھو!اب تم پڑھائی و ڑھائی کا بمانہ مت کرتا۔اگر بائی امی کی طرف ہے جلدی شادی پر اصرار ہے توبیہ بہت اچھی بات ہے۔ ہے تاں؟" سارہ نے آخر میں اس کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی پانہیں ممیاا چھاہے کیا برا'مجھے تو تائی ای کاروبہ سمجھ میں نہیں آرہا۔ تنہیں بتانہیں کیسے خوش فنمی ہوگئ ہے۔"اربہ نے آخر ٹوک ریا تھا۔ " یار! میں اس کیے تو وہاں ہے اٹھ کر آگئی تھی میمونکہ بھو بھونے شادی کی بات چھیٹردی تھی۔"سارہ نے زور وے کر کماتووہ سرجھنگ کربولی۔ "تہماری شادی کی بات چھٹری ہوگی بھو بھونے۔" "افوه!"ساره جسنجيلا كئ-"ع چها! بيه بتاؤيتم كيا چاہتی ہو؟" "مطلب یہ کہ جوتم جاہوگی'وہی ہوگا۔"سارہ نے اسٹے یقین سے کما کہ وہ کتنی دیرا سے دیکھتی رہی 'پھرنفی میں دونهیں سارہ!اب مجھےلگ رہا ہے عیں اپنی ہتی کاغرور کھو چکی ہوں۔ گوکہ میرادامن ہر آلودگ سے پاک ہے۔ لیکن میرایقین کون کرے گا۔ ؟ کوئی تهیں۔ پھریہ کیسے ممکن ہے کہ جو میں چاہوں۔ "كى نے كھ كماتم ہے ؟ رازى بھائى نے؟" سارہ نے اب دھيرے سے بوچھاتھا۔ « پجریم اتن دل برداشته کیون بور بی بو؟ "ساره کواس کی آزردگی بری طرح محسوس بور بی تقی-" زندگ نے عجب زاق کیا ہے میرے ساتھ - توصیف احدی بینی ارب توصیف احمد جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی وہ یوں ہے ایا ہوگئی کہ محبت کے دو یولوں کے لیے اسے جنٹن کرنے پڑر ہے تھے۔"میرے لیے آئی ہیں بھو پھو اور مائی ای بھی۔"سِمانِ سونگھ کیا تھا دونوں خواتین کواور تم پوچھتی ہو مکسی نے پچھ کھا۔ تم بناؤ اکیوں نہیں کسی نے کچھ کما؟ دل رکھتے کو بھی نہیں۔ پھر بھی جو میں جاہوں گی۔ "اربیہ بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ "میں جاہوں وقت کا ہیں النا چل جائے تو کیا جل جائے گا۔ جنہیں تا۔ بہو بھول جاؤ اس اسبہ کو جے من عابات تقا-أب اربه دو مرول کے رحم و کرم برہے۔ " نہیں اربہ!" سارہ نے ترب کراس کے اتھ تھا ہے۔ الاسامة كور خداكي تتم إأكرتم داغ دار بن ليدوايس آتين "تبهي ما في اي تمهار عامن سرنيس الحا سکتی تھیں۔ کیونکہ ان کے بیٹ کی اولادیں وہ نہیں ہیں 'جو نظر آتی ہیں۔'' ارب اے دیکھنے گلی گربولی کچھ نہیں۔ £ 2012 ربر 2012 ويمر 2012

"موں مجرکب ہے جوائن کررہے ہو؟"ار ببہ نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ " بہلی ماریج ہے اور اس سے بہلے میں جاہتا ہوں۔ تا جور کوایا سے ملوالاؤں۔ "اس نے کمانووہ فوراسبولی تھی۔ "مُحِيك باليكن ماجور كودبال جِهو رُكر مت آجانا-" " نتیں! تاجور میرے ساتھ رہے گ۔ یمال پڑھے لکھے گی اور پھراس کی شادی بھی میس ہوگ۔"وہ کمہ کر "الجهى بات باب تم كياجات بو؟" ومعیں جاہتا ہوں مجمر چلو اور تا بور کو میرے ساتھ روانہ کرو۔ میں اس وقت گاؤں کے لیے لکانا جاہتا ہوں۔ اس کی بے آل دیکھتے ہوئے ارب منع سیس کرسکی۔ " فیک ہے! تم چلو میں ڈاکٹرے کہ کر آتی ہوں۔"اریبہ ہای بحرکروابس اندر چلی می اوروہ اپنی گاڑی میں مجراريبك آخي، اس فكارى اسارت كى تقى اورارىبدكى كارى كے تعاقب ميں درائيوكرتے ہوئے اے لگا ہیسے اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی ۔ وہ کے گی علوتووہ جل پڑے گا۔وہ کے گی رکوتووہ رک جائے گا۔تقدیر کے ہاتھوں کھ ٹنگ بننے کامزا اس نے چکھ لیا تھا۔اب یہ نیا تماشا تھا۔ سینے کے اندرول چھلا تکس مار رہاتھا اور پہلی باراس نےول کو سرزنش سیں کی تھی۔ ارسياني گاڑي گيٺ ساندر كے كئ اوروه كيث ير بي انظار كرنے نگا- تقريبا" بندره من بعد ارب باجوركو ماتھ کے کر آئی تواس نے فورا "گاڑی سے از کر باجور کو ملے نگایا پھرارید کود کھے کرولا۔ "محينك يواريبه! تم نے بچھے ميرے باپ كى نظروں ميں مرخرو كركے \_" «م چما ابس-"ارب قورا"ا بي نوك كر ماجور بول-" ا بناخيال ركهنا ماجور!" "ياجى\_!" ماجوراس كيك كل-دهیگی! تھوڑے دِنوں کی بات ہے ، پھرتم میسِ آؤگ-"اسنے باجور کوبیار کیا۔ پھراہے گاڑی میں بٹھا کرایک طرف کھڑی ہو گئے۔ کھنے بیڑے سورج کی دودھیا کران زیردیتی راستدینا تی ہوتی اس کے بالوں کوچو منے کلی تھی۔ واجازت؟ "مشمشر على بي يول يو جها بيسے يو نميں كے كى تووہ ميں جائے گا۔ ارسدانات می مرالا کرایت اندر جلی می سب کری سانس سے کاندردباتے ہوئے اس نے گاڑی میں مضحتى زن ے گاڑى بھكادى-''جھائی!اباکوپتاہے میں آرہی ہوں؟'' آجور گھرجانے کے خیال سے خوش ہورہی تھی۔ " ممیں ۔ " س نے بے دھیاتی میں جواب دیا ' پھرا یک دم خود کو سنبھال کر کہنے لگا۔ 'میں نے ابا کو فون مہیں كيا-اجانك بينجوگ تواباحميس دكي كرچران بوجائيس ك-اورد كجمو!اباكواور كسي كوجمي يه مت بتاناكه مي كميس طلا کیا تھا اور تم کسی اور کے گھررہ رہی تھیں۔ بت برا مائیں محے ابار بس میں کمناکیہ تہیں آج ہی اسپتال ہے مجمنی مل ہے۔ میری بات انچی طرح سمجھ لو ورنیہ ایا حمہیں تو نہیں الیکن بچھے ضرور کھڑے کھڑے کھرے نکال ویں کے اور پھر بھی میری شکل بھی میں دیکھیں گے۔" و منیں بھائی ایس کسی کو شیں بتاؤں گ۔" تاجور سہم تی۔ "ول ابس تعوزے دن ہم وہاں رہیں مے بھروائیں آجا تیں ہے۔ یماں بھے کھریل کیا ہے۔ اب ہم ساتھ

رمیں کے 'تمهارے کیے میں بچر کا نظام کردول گا۔وہ تمہیں میٹرک کی تیاری کرادے کی۔"وہ ماجور کوزہنی طور پر

"بان ابلال امریکامیں بیٹھاکیا گل کھلارہا ہے۔ میں سب جانتی ہوں۔ ٹاکی حرکتیں بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔"
سارہ شفرے بول۔
"اور رازی؟" اریبہ نے ڈویتے دل کے ساتھ بوچھاتھا۔
"دو بھی تمہیارے قابل نہیں ہیں۔" سارہ نظریں چراگئی تواریبہ دکھے مسکرائی۔ اس کے خیال میں سارہ
اے بہلارہی تھی۔
"میں ٹھیک کمہ رہی ہوں۔ تہمارے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا تصور نہیں ہے 'جبکہ دہال سب قصور دار
ہیں۔"سارہ نے مزید کہا تو ہو گلتگی ہے بولی تھی۔
"دسراتو بے قصور دل کوئی ملتی ہے تال!"

دسراتو بے قصور دل کوئی ملتی ہے تال!"

دیمیٹ ایسانہیں ہو تا۔"سارہ کے روشے انداز پر دہ اسے دیکھ کردہ گئی۔

شرہ عالی زیاد نہوں سے اتھا ہی مورک کا دیار توصف احرج والے اسے دل کے آس ماس محسوس

شمشیر علی نے زیادہ نہیں سوچا تھا۔ بس وہ ایک لڑکی اریبہ توصیف احمد جوا ہے اپنے ول کے آس ہاس محسوس ہونے گئی تھی تو بس اس ہے ایک تعلق قائم رکھنے کی خاطراس نے توصیف احمد کی آفر قبول کرلی تھی اور پھر اپاؤنٹ نے لیٹر کے ساتھ اپار شمنٹ کی چابی طبحہ ہی وہ سیدھا اریبہ کیاس آیا تھا۔
اریبہ اس وقت اسپتال میں ڈھنٹ کی ہیس ہسٹری تیار کردہ ہی تھی۔
"جھے تم ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔" شمشیر علی اے سارے اسپتال میں ڈھو تڈتے ہوئے آخر اس کی بہنچ کیا تھا۔
کی بہنچ کیا تھا۔
کی بہنچ کیا تھا۔
"ایسی میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ بچے کے بعد آنا یا فون کرلینا۔"اریبہ نے بس ایک نظراے دیکھا تھا۔
"ایسی میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ بچے کے بعد آنا یا فون کرلینا۔"اریبہ نے بس ایک نظراے دیکھا تھا۔

''اہمی میں فارغ نہیں ہوں۔ دو بجے کے بعد انایا نون کرلیما۔''اریبہ کے بن ایک سفرانسے دیکھا ھا۔ ''دو بجے بے پہلے تو بچھے یہاں سے نکلنا ہے۔ آئی مین اس شمرے۔''اس نے کماتواریبہ زچ ہوگئ۔ ''اب کمال جارہے ہو؟''

ب من جارے ہو؟ " يسى بنانا چاہتا ہوں بليكن يمال نہيں پليز-"اس كے الجى انداز پراريبه مجبورا" اٹھ كراس كے ساتھ باہر آگئ

"زیادہ تمہیدیں مت باندھنا۔ جوہتانا ہے جلدی بتاؤ۔" " پہلے تم بتاؤ! تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تم روتی رہی ہو؟" دہ اس کی آنکھوں میں تیم تی گلابیاں دیکھ کر جھنے لگا۔

" "شام!" ربیدنے نوک دیا۔ "تم صرف اپنی بات کرد-" " ہاں۔ وہ میں تنہیں بیر تنانے آیا ہوں کہ جھے اپار ثمنٹ مل کیا ہے اور ہینڈ سم جاب بھی۔ "اس نے بتایا تووہ بے ساختہ بولی تھی۔

''مبارک ہو۔'' ''شکریہ اب یہ بھی من لوکہ مجھے جاب اور رہائش کی آفر تمہارے ڈیڈی نے کی تھی۔جو میں نے صرف تمہاری وجہ سے قبول کرلی۔'' دو سری بات وہ بلاا راوہ کمہ کیا تھا۔ ''میری وجہ سے ؟''اریبہ کے استفسار پروہ کڑیڑھا گیا۔ ''میری وجہ سے ؟''اریبہ کے استفسار پروہ کڑیڑھا گیا۔

" ہاں آوہ تاجور جو تم لوگوں ہے اتنی انوس ہو گئی ہے۔ میں نے سوجا تمہارے ڈیڈی کا ہفس جوائن کرنے سے مجھے تاجور کو تمہارے ہاںلانے لے جانے میں شاید مسئلہ نہیں ہوگا۔" وہ سنبھل کریات بتانے میں بھی کامیاب

و فرا عن والجست 212 وسر 2012 في

آئےوالےوقت کے لیے تیار کردہاتھا۔

شام ڈھلےوں آجور کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو ہر آمدے میں بیٹھے ایا پہلی نظر میں آجور کو پہپان ہی نہیں سکے اور ٹاگواری ہے اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ بید تو کسے لے آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہی آجور بھاگ کران سے لیٹ گئی۔ "لیٹ اللہ بالا آئی کسریں جیس آپ کو بہت ماوکر تی تھی۔"

"آیا۔ ابا! آپ کیے ہیں جیس آپ کو بہت یا دکرتی تھی۔" "ہائیں۔!"ابا آبور کا چروہاتھوں میں لے کر دیکھتے ہوئے بولے۔" تی بڑی ہوگئی تو۔ا سے بیو کی ال!ادھر آ کما تا ہے آگا ہے "

> یہ بان ہی ہے۔ ''آئی۔''ان کرے نے نگتے ہی شمشیرعلی کودیکھ کررگ گئیں۔ باکری میں میں میں شدہ میں ایک کا میں میں میں ایک کا میں اس میں کا میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

''السلآم علیم اکیسی ہوخالہ؟''ششیر علی نے قصدا''نروٹھااندا زافقیار کیاتھا۔ ''شکرےاللہ کا بجس حال میں رکھے۔ توہوے دنوں بعد آیا ہے؟''کمال نے جواب کے ساتھ کہا۔ دور اسٹن سرکان مرحاس اتران ''کسس زیکت سے بری کہ کیا تا کہ اتران کی طرف کھے مرکزیما

"ہاں!وہ نیاجور کاعلاج چل رہاتھانا۔"اس نے کہتے ہوئے آجور کواشارہ کیاتووہ امال کی طرف کھوم کربولی۔ "ال اور علیم خلالی ا"

دمہوگیا تیرا علاج ؟ کیا تکلیف تھی تجھے؟"المال آجور کے چرے بر کھلتی گلابیال آ تکھیں پھاڑے دکھ رہی تھے۔

ر اچھا! بس زیادہ سوال جواب نہ کر۔ تھے ہوئے آئے ہیں دونوں۔ روٹی شوٹی لا۔ "ابائے امال کوٹوک دیا تو شہ علی آگر آگر ہوا۔

" " أنس غاله! روني جم نے رائے میں کھالی تھی۔ البتہ جائے بل جائے تو۔"

"ميں بناتی موں جائے" آجور ابھی بھی امان سے خاکف تھی۔

''توبین میرے ہاں۔ ابھی تو آئی ہے۔''ایانے تاجور کا ہاتھ بگڑ کراپے ساتھ بٹھالیا 'پھر شمشیرعلی سے پوچھنے لگہ ''تہ۔الذک کی اسراابھی بھی رکن بھی ہاہے؟''

گھے۔''توبتا!نوکری کردہا ہے ابھی بھی ہے کار بھررہا ہے؟'' ''بے کار میں بھی نہیں بھراایا!اوراب تو میری ترقی ہوگئے ہے نوکری کے ساتھ گھر بھی مل کیا ہے۔ تھوڑے دنوں کی پریشانی تھی۔اباللہ کاشکر ہے'سب ٹھیک ہوگیا ہے۔ ناجور بھی خوش ہے۔''اس نے ناجور کی خوشی کو خاص طور یہ خیا اتھا۔

م من وربی ہیں ۔ "ہاں!ادھرتو ہرونت روتی رہتی تھی آجور۔"ابابزی جلدی را مان جائے تھے۔ "روتی نہیں تھی تو خوش بھی نہیں تھی ابا! کیونکہ آپ نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ گھٹ گھٹ کر کیا حال ہوگیا تھا اس کا۔اگر میں کچھ دن اور نہ آ باتو مرکنی ہوتی ہے۔"وہ بھی جنانے سے باز نہیں آیا۔ابا سر جھنگ کررہ

''جا آج! چائے ہے ہے۔ آ۔خالہ نوبائے بکانے بیٹھ گئی ہوگ۔'' وہ کمہ کرمنہ ہاتھ دھونے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ پھر چائے ہتے ہی وہ گھرہے نکل آیا 'کیونکہ ابا کے ساتھ اس کی بنی ہی نہیں تھی اور اپنی ہاں بھی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ حال احوال کرنا۔ اس لیے اندھرا بھیلنے کے باوجودوہ بے مقصد کلیوں میں پھر ہارہا۔ اب واقعی یہاں کوئی مقصد نہیں تھا۔ نہروالے باغ کا خیال بھی ذہن ہے مجو ہو گیا تھا' جس کے حسین کوشے میں اس کے خواب دفن تھے۔وقت کی تیز آندھی اس کاسب پچھ نہیں تو بہت پچھا ہے ساتھ بھالے گئی تھی۔ اس وقت وہ پچھ

و فوا تين والجنث 214 وبر 2012

سوچ نہیں رہاتھا' بجرجانے ول پر کیما بوجھ لیے گھرلوٹا تو صرف آجو رہی اس کے انظار میں جاگ رہی تھی۔ ''کہاں چلے گئے تھے بھائی؟'' ''کہیں نہیں۔ بس ایسے ہی۔ تم پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ کھاناوا نا کھایا؟'' س نے نوک کر پوچھا۔ ''جی! آپ کے لیے کھانالاوٰں؟'' آجو راحتیاط سے بول رہی تھی کہ کمیں کوئی اٹھے نہ جائے۔ ''جی! آپ کے لیے کھانالاوُں؟'' آجو راحتیاط سے بول رہی تھی کہ کمیں کوئی اٹھے نہ جائے۔

" کین نمٹیں۔ بس ایسے ہی۔ تم پریشان کیوں ہوجاتی ہو؟ کھاناوا نا کھایا؟ "س نے ٹوک کر پوچھا۔ " جی! آپ کے لیے کھانالاوں؟" باجورا حقیاط ہے بول رہی تھی کہ کمیں کوئی اٹھے نہ جائے۔ " نمیں! بھوک نمیں ہے۔ تم موجا وُز "اس نے کھاتو باجور جاتے جاتے رک گئی۔ " بھائی! خالہ کمہ رہی تھیں "اب میں پمیں رہوں۔" "کیوں؟" اس کی بیشانی پر بل پڑگئے "بھر سرجھنگ کر پوچھنے لگا۔" تم نے کیا کھا؟" " میں نے کھا بھائی ہے پوچھ لیں۔ " باجور کے جواب پر اسے بھر غصہ آگیا۔ " کیوں بمہماری اپنی کوئی مرضی نمیں ہے؟ میں کموں گا' رہ جاؤ تو بمیں رہ جاؤگی؟ سوچوگی نمیں کہ یماں

تبہارے ساتھ کیاسلوک ہوگا؟ بجرخون تھوکوگی؟ اس کے بجڑنے پر ہاجور خاکف ہوگئی تھی۔ مہارے ساتھ کیاسلوک ہوگا؟ بجرخون تھوکوگی؟ اس کے بجڑنے پر ہاجور خاکف ہوگئی تھی۔ د مغبردار آجو خالہ کی باتوں میں آئیں تو۔ ہم کل ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ اباکواکر ہماری یاد آئے گی تو خود ہی ہم سے ملنے آجائیں گے۔ جاؤیں بجھے بھی سونے دو۔ "

اس نے قصدا "آبجور کو تسلی نمیں دی اور اس کے سمے ہوئے چیرے سے نظریں چرا کرلیٹ گیا۔ گو کہ ابھی وی ہی بجے تھے بلیکن گاؤں میں سمرشام کھیل جانے والے سنائے کے باعث یوں لگ رہاتھا بھیے بہت رات بہت گئی ہو۔ اس نے باجورے توقعے میں کمہ دیا تھا کہ کل ہی یہان سے نکل چلیں تے بلیکن اب اے میں تھیک لگ رہاتھا۔وہ میج تاشتے کے بعد ہی واپسی کاسوچتے ہوئے سوگیا۔

0 0 0

پھر میں کچھ ملی جلی آوازوں ہے اس کی آنکھ تھلی تھی۔اس نے غور کیاتو تاباں کی آواز تھی۔ "ہائے تھی ماج!تو تو بھانی نہیں جارہی۔لالولال ہورہی ہے۔کیا کھلاتے تھے تھے شہروالے؟"وہ کان لگا کر سننے الگاکہ ماجور کیا کہتی ہے۔لیکن وہ بس نہیں رہی تھی۔ ''اب تو تواد ھربی رہے گی تا؟'' ماباں پوچھ رہی تھی۔

''نہیں! بھائی کے ساتھ واپس جاؤل گی۔'' ماجور کے جواب پر اے رات کی ہاتمیں یاد آئمیں تواس وقت جو آبجور کی سمی شکل و کیو کردل میں ملال روگیاتھا' وہ جا تارہا۔

''اوہو! برط دل لگ گیا ہے تیرا شہر میں۔ یمال والے یاد نہیں آتے تجھے؟'' تاباں کے پوچھے پروہ پھرادھر متوجہ واقعا۔

"آتے ہیں۔سیاد آتے ہیں۔"

''تو پُرکوں جارہی ہے۔؟نہ جا۔'' آبال نے کمانواب شمشیر علی نے تاجور کے جواب کا نظار نہیں کیا۔فورا'' اٹھ کر کمرے سے باہر آتے ہی آبال پر بجز کیا تھا۔

"دمم كياسور ب سور ب الني بنيال بردهان آئي ہوميري بهن كو؟ تهيس الني گھر مِن كام نميں ہے كيا؟" آبال نے يكدم اسے ديكھا تھا۔

(ياقى أتندهاه انشاءالله)

﴿ فُوا ثَمِن دُا مُحِبْ 215 وبر 2012 ﴾



سمشیرعلی تاباں کے دیکھنے سے قدرے کر بروا کیا تھا۔ "میرامیاں بچھے کسی کام کوہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا۔ روٹی بھی خود پکا کے کھلا تاہے بچھے۔" آباں اسے پڑانے والے اندازم اول سی-"وواتو تمہيں ديكھ كرى لگ رہا ہے۔سامنے جاجا خروكى مولى بعينس ہے نال ويسى ہو كئى ہو۔ "فمشير على نے جل کراس کے موٹایے کونشانہ بنایا تھا۔ "كيول نير بول كمات مع كمري بول جرخوش راى مول- تيري طرح جلى كرهى نيس-" آبال ابالان پر آمادہ ہوگئی تھی۔ "برط آیا مجھے موٹی تجینس سے ملانے والا۔ اپ آپ کو تودیکھے۔" "اوہو آبال آلیا ہوگیا ہے تہیں۔ بھائی زاق کررہے ہیں۔" آجورنے پریشنان ہوکر آباں کو خاموش کرانے کی معرف ک "خال كرداب- مجماك ركات مجمينس الحص كتاب السندان-" كابال دفع اندازم بولى تقى-"اوركسيداق اليحف لكتي بن حميس-ذراوه بهى بتادو-"وه پر چھيرنے سے باز ميس آيا-"بهونهه!" تابال نے تاک سکیٹر کرچرودو سری طرف موڑتے ہوئے تاراضی کا اظہار کیا تھا۔ "بھائی اب آب کھ نہیں کمنا۔" یاجورنے اس کی منت کی۔ "اجیعاجاؤ' چائے ناشنے کا نظام کرو پھر ہمیں جانا بھی ہے۔"وہ آجورے کہتے ہوئے صحن میں اتر کمیااور ہینڈ ہے۔ چلا کرمنہ وعونے لگا۔ پھرجب منہ برصابن لگایا تو ہینڈ بہب خودہی چلنے لگا۔ اس نے پہلے دھیان سمیں دیا کیلن مچرمنہ بریابی کا چمپاکا مارتے ہی جو نکا تھا۔ ہینڈ بہب جلاتے ہوئے چوڑیوں کی کھنگ اس کی ساعتوں سے عمرانی تھی۔وہیاتی کی موتی دھار کے بیچے ہاتھوں کا پیالسربنا کرجیسے بھول کیا تھا۔ "اتن جلدی کیوں جارہے ہو؟" آبال نے دهرے سے يو چھاتھا۔ "بس اب یمال ول جمیں لکتا۔" اس نے کہ کرہاتھوں کے پالے سے اٹی اپنے مند پر اچھالاتھا۔ "كسي اورول لكاليا ہے كيا؟" تابال اگر جھيڑنے والے انداز ميں پوچھٹی توشايدوہ اغتراف كرليتا - ليكن اس کے لیج می عجبری بے جاری حو " الم بھی تو نہیں لیکن سوچ رہا ہوں مگیس ول لگا ہی اول۔ "اس نے کما تو وہ ہے ساختہ بولی تھی۔ "بث كعلم إسويضة تعوري ول لكتاب" "مجريب" وكرون موزكرات وللصف لكا-" آپ ہی آپ لگ جا آ ہے۔ پتا بھی نہیں جِلنا اور جب پتا جِلنا ہے بھردل اپنا نہیں ہو تا۔ پر ایا ہو کر ہوے دکھ دیتا ہے۔"وہ جائے مس خیال میں کھوئی تھی۔ چو تل تواسے کھور کربول۔ "كے ایسے انجان بن رہاہے جیسے جھے پتاہی سیں بیائے ایمان ہے تو۔" ومنت ہوئے ارے تولیہ مینج کراندر چلا آیا۔ " آیج اشرجاتے ہی اپنے بھائی کی شادی کرا دیتا" آبایں اے ساتے ہوئے جارہی تھی۔اس نے کھڑی سے جمانك كردرواز عصبا برجالي مابال يرالوداعي نظروالي هي-

اجلال رازی نوٹ کر رہاتھا کہ ساجدہ بیٹم جب سے توصیف دلا سے ہو کر آئی تھیں مریشان اور اپ سیٹ تھیں۔ پہلے تو وہ اسی انتظار میں رہا کہ وہ خود ہی بتا تمیں گی کہ وہاں کیا یا تمیں ہو تمیں کیکن جب دیکھا کہ وہ توصیف ولا

245 2013 عنورى 2013 £

آباں کاباب بدلے میں اپنے لیے آبور کارشتہ انگ لیتا ہے۔ شمشیر غصر میں آباں سے اپناراستہ الگ کرلیتا ہے۔
شمشیر کابور کواپنے ساتھ شمر لے آباہ ہے۔ آبور کوئی لی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسپتال داخل کروا رہتا ہے۔
اریبہ 'یا سمین کو شہباز درانی کے ساتھ گاڑی میں دیکھ لیتی ہے۔ اسے ناگوار لگنا ہے 'گریا سمین جھوٹی کہائی ساکرا سے
مطمئن کریتی ہے۔ ٹی بی کے مریض کی کیس ہسٹری تیار کرنے کے سلطے میں اریبہ کی ملاقات آبور سے ہوتی ہے۔
اجلال رازی 'اریسہ سے ملنے اس کے گھر جا آ ہے۔ سارہ کو کھڑکی میں گمن کھڑے دیکھ کر شرارت سے ڈرا رہتا ہے۔ وہ اپنا آباز ازن کھوکر کرنے لگتی ہے تو اجلال اسے بازدوں میں تھام لیتا ہے۔

یا سمین اور شہباز درآنی کی نازیا گفتگوین کراریہ غصے میں بائیگ لے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک نے نئے ہو جاتا ہے۔ شمشیر علی بروقت استال بہنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔ اس استال میں آجور بھی داخل ہے۔ اربیہ ہوش میں آئے کے بعد این اور سوچ پر نادم ہوتی ہے۔ شمشیر علی توصیف احمد کے آفس میں کام کر آہے۔ توصیف احمد اے ریک ہے ایک ضروری فاکل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے کتے ہیں۔ بعد میں انہیں بتا چاتا ہے کہ سیف میں ہے فاکل کے ساتھ سترلا کھ رویے بھی غائب ہیں۔

، من منظم منظم ہوری کا اترام لگاتے ہیں تووہ پریشان ہوجا آ ہے۔امریبہ 'ماں کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے اور صنطرب دینے لگتی ہے۔

> رازی اربہ سے ملنے جا باہے تواریبہ اس کی اتیں من کر کچھے الجھ ی جاتی ہے۔ آجور کو استال ہے با ہردوتے دیکھ کراریبہ اے اپنے ساتھ گھرلے آتی ہے۔

توصیف آخر کے سابقہ چوکیدار آلیاس کی نشاندی پر شمشیر کی کے گنائی ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہو کردل گرفتہ سا اسپتال جاکر ناجور کامعلوم کرنا ہے۔ گراہے سیجے معلومات نہیں مل پاتیں۔اسپتال کا پیوکیدار فضل کریم اے اپنے ساتھ لے جا نا ہے۔ وہاں سے شمشیراہے گاؤں جا تا ہے۔ گرابا کو ناجور کی گشدگی کے بارے میں نہیں بتا یا۔ آباں کی شادی ہوجاتی ہے۔ آباں کود کھے کر شمشیر چھتا تا ہے اور ل کے ہاتھوں مجور ہوکرا ہے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ گر آباں منع کرنتی ہے۔

سیمن اربید کی جلہ از جلد شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے۔ گراریبہ دونوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین عالا کی ہے اپنے گرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعوت کرتی ہے۔ اجلال بصطرب سادعوت میں شریک ہو تا ہے۔ اے دیکھے کرا پر بید مزید البحن کا شکار ہوتی ہے۔

بلال اسٹڈی کے لیے امریکہ چلا جا تا ہے۔ اجلال ارب ہے محبت کا اظہار کرتے کرتے اچانک گریزاں ہوجا تا ہے۔ اجلال بے عد نادم ہوتا ہے۔ سارہ اے سب کچے بھولنے کا کہتی ہے۔وہ ڈھکے چھے لفظوں میں تمیرے بات کرتی ہے۔ گر اس کی طرف سے سخت جواب ملتا ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں ارب نظر آجاتی ہے۔وہ اس سے شدید نفرت محسوس کرتا ہے اور کا کجے واپسی پراسے اغواکر لیتا ہے۔

ارید کے اغوا ہوجانے پر مب پریشان ہوجاتے ہیں۔ اجلاس ساجدہ بیٹم سے کد دیتا ہے کہ اب وہ ارید سے شادی نہیں کرے گا۔ شمشیرارید سے نمیز سے پیش آ تا ہے۔ کچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو تا ہے کہ اس نے شمشیر کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔

منتیم علی کواریبہ اچھی لگنے لگتی ہے۔وہ اریبہ سے گریز کرنے لگا۔ شمشیر علی 'اریبہ کواپنا سیل نون دے دیتا ہے کہ دہ جس سے چاہے رابطہ کرلے۔

> سولهي قيايط سولهي قيايط

﴿ فَوَا تَمِن دُاكِبُ جَوْرِي 2013 (244

" پر؟"ماجده بيكم كے صرف بوث بلے تھے "آب بہت زیادہ سوچنے لکتی ہیں ای! اتن شنش نہ لیا کریں۔ آخر میں کس مرض کی دوا ہوں۔ ناوان کا سمجھ منیں ہوں۔ سی طریقے ہے میں خودہی سے معالمہ تمثاروں گا' آپ بالکل فکرنہ کریں۔' ودبت در تك الهيس سلى ديتار باتفا چرجب اب كرييس آياتواس كالناى ول احتجاج كرر باتفا-اريبه اي يراني وكرير جلنے على تھى۔ ميح كالج بھراسيتال جمال سے تين چار بجاس كى والسي موتى تھي تو تھند مجر آرام کے بعد شام تک وہ یا سمین اور سارہ کے ساتھ رہتی۔ پھراب وہ پکن میں خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اللَّ كالم ته ضروريثاتي تفي اوراس في سالن بهت الجهابتايا تفا- اس كيه اس وقت ساره في بساخته بوجها تفا-وكياوبال تم علانا بكوايا جا اتفال "بال صرف كهاناي نهيس جها ژو يونجها بهي كرتي تقي-"وه بنس كريولي تقي-"اجھا کتنے آدمیوں کا کھانا یکا تی تھیں؟"سارہ نے مجسس سے بوچھا۔ "صرف دو-" وه رواني من كه كر شيئا كئي-"ميرامطلب اورالزكيال بهي تحيي نال توسب كوكام الكائ ر کھنے کی خاطروہ ہرایک اڑکی ہے دو آدمیوں کا کھانا بکواتے تھے۔" "كى خاص دش كى فرمائش بھى ہوتى تھى؟"سارەنے مزيد يوچھاتواب دە قصدا "جواكريول-وكيانضول باليس لے كر كھڑي ہو كئ ہو عطوجاؤ-" "اورجوتم يهال كوري مو"تهيس جانا نهيس ب كيا- رازي بھائي پندره منٹ ميں پہنچ رہے ہيں-"ساره نے جاتے جاتے یا دولایا تھا۔ "اف إمس توجمول بي كن تقي-" وہ چولما بند کر کے بھا تی ہوئی گمرے میں آئی تھی اور جب تک وہ تیار ہوئی را زی بھی آگیا۔اس نے یا سمین کو جب را زی کافون آیا تھا تب بی بتادیا تھا کہ را زی اے آؤٹنگ پر لے جانا چاہتا ہے اور یا سمین کی اجازت ہے ہی را زی ہے ہای بھری تھی۔ ابھی بھی پہلے اس نے یا سمین کے کمرے میں جھانگ کرا پنے جانے کا بتایا بھریا ہم آئی تھے رازی نے اے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو ایک پل کواس کا دل بڑی زورے دھڑ کا پھریوں خاموش ہو گیا جسے اب مھی سیں دھڑ کے گا۔ ''کیا ہوا \_ ؟''رازی کواس کارکنا محسوس ہوا تھا مخورا''اے دیکھاتودہ آہتہ سے نفی میں سم لا کر گاڑی میں "مجھے آنے میں در تونسیں ہوئی؟"رازی نے گاڑی آگے بردھاتے ہوئے یو چھا۔

''کیاہوا ۔۔ ؟''رازی کواس کارکنا محسوس ہوا تھا تورا ''اے دیکھالودہ اہستہ سے میں سم کہا کرہ کری ۔۔ بیٹھ گئی۔ ''بیسے ''اس نے اختصار سے جواب دیا ۔۔ گاڑی کے اندر خامو خی نے ڈیر اجمالیا جکہ باہر بلا کاشور تھا۔ ''نفک کے ازد حام سے نکلنے میں گھنٹہ بھر لگ کیا اور جب وہ ساحل پر بے سکی بیٹنج پر جیٹھے 'سورج سمزی ماکل مارنجی لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ ارسہ کی نظریں اس تارنجی گولے پر شہر گئیں جود ھیرے دھیرے سمندر میں اتز رہا تھا۔ رازی سوچ رہا تھا کہ بات کیسے اور کہاں سے شروع کرے کہ ارب نے وھیرے سے اے پکارا تھا۔

فَوَا ثَمِن وَالْجُسِتُ جَوْرِي 2013 247

کذکرے ہی کتراجاتی ہیں متب اسے رہائمیں گیااوراس وقت فرصت ان کے پاس آبیٹھاتھا۔ "ہاں اب بتا میں امی! آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟"اس نے بیٹھتے ہی بلا تمبید پوچھاتھا۔ "میں اب صرف اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں اور کوئی بات نمیں ہے۔"ساجدہ بیٹم نے کہاتووہ ان کا چہو دیکھنے لگا۔

" "میرے حساب ہے جب تم امریکا ہے آئے تھے اسی وقت تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ خیراب بناؤ۔ اتم نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اپنا نہیں تو بمن کا تو سوچو اس کے لیے جو ایک دور شتے آئے تھے وہ تمہیں پند نہیں آئے بس رازی بمت ہو گیا۔ میں اب جلد ثناکی شادی کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ میں تمہاری بھی۔ "ساجہ، بیگم

انگ پیٹ پڑی تھیں۔

و الکل کریں مسی نے منع کیا ہے۔"وہ ساجدہ بیگم کا غصہ کم کرنے کے لیے فورا "کمہ گیا۔ "کس نے منع کیا ہے۔ تم لوگوں کے مزاج ہی نہیں لمتے بس اب میں تم لوگوں سے نہیں پوچھوں گی کل ہی ملنے جلنے والوں ہے بات کروں گی۔ قبادل رشتہ مل جائے تواجھا ہے۔"ساجدہ بیگم کی آخری بات پروہ انھیل پڑا۔ "یہ آپ کیا کمہ رہی ہیں ای! آپ صرف ٹنا کے رشتے کی بات کریں۔"

"اورتم .... ؟" ماجدہ بیکم نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تھا۔ "میں ...!"وہ گزردا گیا۔"میرامطلب ہے میں بیند کرچکا ہوں۔"

"كون ٢٠٠٠ ساجده بيكم كاانداز بنوز تفا-

"بناؤل كالمناك بات موجائي تو جريس بهي بنادول كا-"

''میں کمہ رہی ہوں رازی!میں تم دونوں کی ساتھ ہی شادی کروں گی۔'' ''اسیاہی کر کیجئے گائی! ناراض کیوں ہو رہی ہیں۔'' وہ ساجدہ بیکم کے کند ھے

"ایسای کر لیجئے گاای! تاراض کیوں ہو رہی ہیں۔" وہ ساجدہ بیگم کے کندھے دیانے لگا تو پھرزیا دہ دیر ساجدہ بیگم تاراض نہیں رہ سکیں۔بولیں تو کچھ نہیں لیکن ان کے چرے کا تناؤ کم ہو گیا تھا۔ تب وہ دھیرجے پوچھے لگا۔ "آپ کو غصہ کس بات برہے ای ج"ساجدہ بیگم نے جیے اس کی بات سی ہی نہیں۔

" بتائمیں ناای!جب نے آپ چیاجان کے گھرے ہو کر آئی ہیں۔ میں آپ کوپریشان دیکھ رہاہوں 'یا سمین آئی نے کھے کہامال سے نے؟"

"تہمارا وہم ہے۔وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ہاں اسیندنے یا سمین ہے کما تھا کہ اب وہ جلدی بیٹیوں کی شاوی کردے۔"میاجدہ بیٹیم نے اس بات کو سرسری بیان کیا پھر بھی وہ ٹھٹکا تھا۔

"بجريا سمين آني في كياكما؟"

''کیا کہتی۔ اس نے جس طرح مجھے دیکھا تھا۔ ہیں پریشان ہو گئی۔ بیٹا اِیہ ٹھیک ہے کہ میں خود بھی اربیہ ہے تمہاری شادی کے حق میں نہیں ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے بابین رججش پیدا ہونہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یا سمین تمہاری آس پر اربیہ کو بٹھائے رکھے۔ یہ رشتہ ہم اپنے طور پر ختم کیے بیٹھے ہیں 'وہاں بات نہیں پہنچی۔ گو کہ امیندی باسمین سمجھ تو گئی ہوگی پھر بھی وہ ہم سے تقدیق ضرور چاہے گی۔"ماجدہ بیگم دل گرفتی سے بول رہی تھیں۔

'' بیٹا! میں خور بیٹی کی ماں ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آنا کہ میں توصیف سے کیا کہوں اور کیسے کہوں گی۔ بی کہوں تو مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ امیند کے ذریعے کہلوا دوں توصیف کو؟'' آخر میں انہوں نے سوالیہ نظروں سے رازی کودیکھا تووہ جو اندرا تھتی ٹیسوں کو دبانے کی سعی میں ہونٹ جینچے جیٹھا تھا'' آہستہ آہستہ نفی میں سرہلانے ۔

فواتين دا مجست جوري 2013 (246

کہ اس وقت یا سمین اور سارہ بھی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ دہ سید می اپنے کمرے میں آتے ہی واش روم میں بند ہوگئی۔ دہ رونا جاہتی تقی۔ چیچ چیچ کر رونا جاہتی تھی لیکن آنسوؤں نے دل کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے أسيخ من إيناد موان جرود كما تواس خود يرتن آيا - توده جلدى جلدى منه بريانى كے جينظار كرواش دوم میں ہیں۔ سارہ نماز کادویٹ تبہ کرری تھی۔اے دیکھ کرمعنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے گئی۔ "کیسی رہی آج کی شام ۔۔؟" "يادكار\_!"اس كياندركاسنانا اجانك چستاك يونا تفايد وكوئي بساندرويا اور فيعلم موكيا-" «كىيافىملە!»سارە ھىكى-"میں نے اور رازی نے ایک دوسرے کوائی محبت سے آزاد کردیا ہے۔ تھیک کیاناں؟"اس نے تقدیق کے ليے ساره كود علما وہ سائس روئے كھڑى ھى-"ہاں سارہ! یمی تھیک ہے۔ میں باربار ٹوٹ رہی تھی۔ پھرمیں نے سوچاجس بندھن کی وجہ سے میں باربار ٹوٹ رہی ہوں میں اس بندھن کوہی کول نہ تو ژوالوں اور میں نے تو ژویا۔ اب دردتو ہورہا ہے لیکن اس اذب سے کم چو بچھے بانی ای اور چھپھو کے رویے سے می ھی۔" "رازی بھائی نے احتجاج نہیں کیا؟" سارہ نے سائے میں پوچھاتھا۔اریبہ سے فوری جواب نہیں بن پڑاتو یوں کو جسر اسے فردی جند بن تی جیےاس نے سائی سیں۔ "ضرور کیا ہوگارازی بھائی نے ضروراحتجاج کیا ہوگا۔"سارہ نے بکدم چھ کراریبہ کوباندے کینچاتھا۔"کیاتھا دنمیں۔"جیسے کا نتات تھم می تھی۔ کتنی در بعد اے اپناور سارہ کا ہاتھ سرکتا محسوس ہوا تواس نے ر کرگ کے تعیں؟"سارہ بنوز سنائے میں بوجھ رہی تھی۔ " ہاں ان ٹوٹ کیانا ۔۔۔ لیکن اچھا ہی ہوا ہا چل کیا۔ را زی بھی عام سامرد ہے۔ سطحی سوچ رکھنے والا - وہ اپنی ساری زندگی ایک ایسی لڑکی کو دان تمیں کر سکتا جس کی بارسائی مفکوک ہو۔" وہ بولتے ہوئے سارہ کی طرف سے رخ مورد كئ بجرايك دم بني هي-وں میں تمہیں کیوں افسوس ہورہا ہے۔ تمہارے خیال میں تورازی میرے قابل نہیں تھا ۔ ہے تا یا تم محد میں مرحم مرحم میں مورہا ہے۔ تمہارے خیال میں تورازی میرے قابل نہیں تھا ۔ ہے تا یا تم نے مجھے بہلانے کی کوشش کی تھی۔" ''ان ساری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اربیہ!رازی بھائی نے تم ہے محبت کی ہے۔''سارہ عابز ہو کر بولی۔ ''میں نے بھی رازی ہے محبت کی ہے۔ میری اولین محبت' میری آ تھوں میں جنے والا پسلاخواب جس کی قسمت من شرمنده تعبير موناسيس لكهاكيا-"وه بن للي-" لتنی عجیب بات ہے۔ ہم ناکامیوں کو قسمت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مل کیا تو ہمارا کمال منہیں ملاتو تست خراب ببانے ير شكر ميں تو كھونے ير شكوه كيول-"وه ركى بچو على بحريران موئى-"ارے! مجھے شاید زندگی کافلے مسمجھ میں آرہاہے۔" " نهیں تمیارا داغ خراب بورہا ہے۔ پاکل بورہی ہوتم-تمہیں خود نہیں پتاتم کیا کمہ رہی ہو کیونکہ تم خود کو بت بهادر بوز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مت کروالی فضول کو مستیں۔ محبت کی چوٹ چھیائے مہیں پھیتی۔ مين ديكي رئي مون تمهارے اندر محشر بريا ہے تو تم بھي كردد محشر بريا۔ كچھ باقى نہ بچے۔ "سارہ بھٹ بڑى تھی۔ 249 كالكيك حوري 2013 (249

"مول\_!"وهای بی آوازیر چونکا تھا۔ "ايك بات بوجينا عامق مول تم ي مجم صرف بال يا نال من جواب وينا- كوئي سوال مت كرنا-"و بنوز ساكت بينى ساف نظري جمائي بولى حي-رازی اس کاچرود کھتے ہوئے خودی قیاس کرنے لگا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔جب سمجھ نہیں پایا تو کچھ سوچ کر "تم بھی سوال مت کرنا۔" وہ کھے در کے لیے خاموش ہو گئی 'چرزراسااٹبات میں سربلا کریکار کر ہو چھنے گئی۔ "رازی اکیاتم اب بھی مجھ سے شادی کرتا جا ہے ہو؟" رازی نے یکدم فیلا ہونٹ وانتوں میں دیا کرخود کوسوال كرنے روكا تفاورنہ يو چھنے جا رہا تھا۔"اب بھی ہے كيامطلب؟" ''بتاؤرازی اکیاتم اب بھی مجھ سے شادی کرنا جا ہے ہو؟''اس نے پھر پوچھا۔ "بال "كين كرون كانسي-" بال اور نسيس ك درميان بس ايك بل كافاصله تفا- زندگي اس نار بحي كولے ك ماند آخری چی لے کر کمرے یانیوں میں اتر کئی تھی۔ "تم بھی کیابس سے جاؤگی؟"کوئی اس کے کان میں دھرے سے پوچھ رہا تھا۔اس کا مل چاہا چیچ کر کے ہنیں کمیں دور کے تصفیر کی مصفیر ر پھررازی کو جبھوڑ کر ہو چھے۔ ''کیوں شیس 'کیوں شیس ؟''لیکن ادھرے بھی سوال نہ کرنے کی شرط تھی۔دہ اٹھنے کے لیے اپنی توانائیاں '' اور پھردازی کو جھوڑ کر پوچھ رازى كاحال بهى اس سے مختلف نهيں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا كه اس نے خودايے اجر نے كاسامان كيا تھا۔ "سنو !" لتى در بعد رازى كى بوجل آوازاس كى ساعتون سے الرائى سى- "ميں جانا مون ارب اكتے سوال تمہارے ذہن کی دیوا روں سے سریخ رہے ہیں اور میں یہ شیس کموں گا کہ میرے پاس جواب شیس ہے۔ ہر بات كاجواب بيكين مصلحت كانقاضا يمي بيركم في موقى الكربوجائين-شايد محبت كابهرم ره جائے" "محبت؟"اريبكمونول في أوازجيش كي مي-"بال میرے ول کا ہر ہر کوشہ ابھی بھی تمہاری محبت ہے آباد ہے۔ اس میں بھی کی نمیں ہوئی اور محبت تو امتحان لیتی ہی ہے۔اس سے پہلے کہ بہ ہمیں کسی برے امتحان میں ڈال کرخود کمیں دور نکل بھا تھے کیول نہ ہم اے بیس وفن کردیں۔ بھی بھی اس کے مزار پر پھول چڑھانے آجایا کریں کے یا پھر پلٹ کردیکھیں سے بھی نہیں '' وہ ثوث کریول رہا تھا۔ اربید کاول چاہا ہے گان بند کرلے سین اس میں اپنے اٹھانے کی سکت بھی سین "اورسنو!" قدرے تاخیرے وہ مجربو کنے لگا۔" میں جاہتا ہوں ہاری منتنی ٹوٹنے کا اعلان تمہاری طرف سے ہو۔اس سے بیرمت سمجھناکہ میں الزام تمہارے مرر کھنا چاہتا ہوں بلکہ۔" ''بس بس کردرا زی!خاموش ہو جاؤ۔'' یہ ایک ہاتھ ہے اپنا چرہ ڈھانیتے ہوئے بولی تھی۔ را زی نے اپناچرہ آسان کی طرف اٹھاکر آ تھیں بند کرلیں۔وہ کرب کی جانے کن منزلوں سے گزر رہاتھا۔ خاموتی ایک بار پھردیوارین کئی تھی۔

فواتين وانجست جودي 2013 243

اريبه جب كحر آئى تواس كازبن ماريكيول مين دويا بوا تفاوه كسى كاسامنا نهيس كرناجا بتي تقى اوريد بعى احماءوا

ے بٹ گیاتھا۔ جب بی اس نے سناہی نہیں مزید کیا یا تیں ہو کیں۔ جب تاجور نے مویا کل اس کے ہاتھ اعتب وه جونك كربولا تقا-البحي ساره باجي سے بات ہوئی ہے ارب باجی تو بیار ہیں۔" الماميد بيارب-"وهب جين مواتها-"جی سارہ باجی بتا رہی تھیں اربیہ باجی کو بہت تیز بخارے۔" یاجویراس کی بے جینی سے بے خرمزید کہنے لل " يا ب بعائي! اربيه باجي بهي كلو عن تحسب بتا نهيس كمان جلي تحس -سب كمروالي بهت بريشان تص بعارى اسبهاجي مى تب يريشان راتي بي-" "اجعاجاؤجائے وائے بناؤ۔" اس نے تک ہو کر کما پھرالکونی میں نکل آیا۔ سلے بھی دہ ایار شمنٹ میں رہتا تھا۔ الى يى بالكونى اور كمپاؤند ميں كھيلتے بچے۔ وہي منظر تھاليكن زيدگی كرد شبدل كئي تھی۔ المشام!اس بات مصطع نظركه بيه حادثها واقعه ميري زندگي رس طمح اثر انداز مو گائتمهارا بسرحال مجه منس والماسيدى بات ياد آنيراس كالم مزيريو بهل موكيا-الموايماكياكرون مين كه تمهاراتهي كجھنه برك-ساجدہ بیکم کوانے کمرے میں آتے و کھ کررازی سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہو گی جب ہی ہے کہنے ہے گریز اللہ آپ کیوں آگئیں ای! جمعے بلالیا ہو نا اور نہ ہی جانے کے لیے مجلت دکھائی تھی۔ساجدہ بیکم آرام سے بیٹھ من سب بھی وہ کوئی سوال اٹھانے کے بچائے کہنے لگا۔ ومبلال كافون آيا تقاامي! پييون كانقاضا كررما تقا-" الكوں مرامطب و دب تك وہاں رے كاتم اسے مي بھيجو كے ؟ وہ خود كھ نيس كرے كاجيے تم كر ے تھے ؟"ساحدہ بیٹم نے کہا۔ و کرنا توبلال کو بھی جاہیے اور میں اس سے کہتا بھی ہول لیکن بتا نہیں وہ کیاسوچے ہوئے ہے۔"وہ پڑسوچ واگر تہیں کچھ تھیک نہیں لگ رہا بٹا! تو واپس بلالوا ہے۔"ساجدہ بیکم کے لیجے میں فکرمندی محسوس کرکے ے اس موضوع سے ہنارا۔ "ويلمون كا- آبسناتيسب تعيك بال-" "ہاں تھیک ہی ہے۔ آج دن میں توصیف آئے تھے۔"ساجدہ بیٹم نے بتایا تووہ ٹھٹک گیا۔ " "اب كيابتاؤل بينا ابرسول كانا مانوث رباب وكه توبو گا-" " چاجان نے کیا کہا؟" اس نے بے صبری سے تو کا تھا۔ وى تمهارى اورارىبهى بات كررب تي محمدرب تي مجهداب يدرشته مناسب نميس لگ رما- آب جمال این را زی کی شادی کردیں۔ پھرمعذرت بھی کررہے تھے۔"ساجدہ بیلم آزردگ سے بول رہی تھیں۔ اقلیں نے کما تھا تاں اربیہ کی باتوں ہے یا سمین سمجھ گئی ہوگی پھراس نے توصیف کہا ہو گا۔جب بی وہ خود آکر فَوَا ثَمِن ذَا بُحِث جُوري 2013 (251

وابھی کیا بچاہے؟ اربیہ بیدم وصفح تی چریوں ٹوٹ کے رونی کہ سارہ کواسے سبجالنامشکل ہو کیا تھا۔

شمشیرعلی آبور کواپے ساتھ واپس لے آیا تھا۔اباس کے اندر پہلے کی طرح یہ خوف نہیں تھا کہ سارا دن آبور اکیلی کیسے رہے گی۔شاید اس لیے کہ اباے گھرکے ساتھ گھروالوں کا تعاون بھی حاصل تھا۔ پھرسال بھر آبور اریبہ کے گھررہ کر کانی سمجھ وار بھی ہوگئی تھی۔شہری طور طریقے بھی سکھ گئی تھی۔ پھر بھی وہ اسے سمجھا رہا تھار

"ويھو باجور! تهيس گھريس سارا دن اڪيلے رہنا ہو گااس کيے احتياط کرنا۔ سي سے بھی آنے پر بے دھڑک دروازہ مت کھول ویا۔ پہلے پوچھ کر پورا اطمینان کرلیا۔ ویے ڈرنے کی ضرورت میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے يهان الصحيلوك رہے ہيں۔ آہستہ آہستہ تمهاري بھي دوستي ہوجائے گي بحر تمهارا يهال لگ جائے گا۔" «میرا دل لگ گیا ہے بھائی!» مجھے یہ گھراچھالگ رہا ہے بھرسارہ اور اریبہ باجی بھی تومیرے پاس آئیں گی نال'' تاجورنے كماتون كندهم احكاكر لولا-

بجھے پتا ہے۔ وہ دونوں مجھ سے بہت بیار کرتی ہیں۔جب انہیں پتا چلے گا کہ میں واپس آئی ہول تووہ ضرور آئيں گي بھائي! آپ بھي جھے ان کے گھر کے جائيں گے نال لياب سے ملنے تو بجھے وہاں جانا يزے گا۔" "لىل كون الريب كى اى؟"اس في بساخت يو جها تقا-

'' '' بنیں ہی بی اریبہ باجی کے گھر کچن کاسارا کام کر تی ہیں۔ انہوں نے ہی جھے قرآن شریف پڑھایا ہے اور مزے مزے کے کھانے بنانے بھی سکھائے ہیں۔ بہت اچھی ہیں بی ب۔'' ماجور کے لیجے میں توصیف ولا کے کمینوں کے ا کیے انسیت چھلک رہی تھی۔

"اوركون كون رميا بوبال؟" شمشيرعلى كواب ول في اكساما تقا-

"اوربس اربیدیاجی کی ای اور ایک بھائی ہے اور ان کے ابادد سری بیوی کے تھررہتے ہیں۔" تاجور فے بتایا تودہ

" کیااریبہ کے ابانے دوشاریاں کی ہیں؟

" آپ کونمیں با؟" ماجورنے اس کی لاعلمی پر جیرت کا ظهار کیا۔

"مجھے کیا ہا۔"وہ سنبھل کر کھنے لگا۔"خرجمیں کیا وہ دو کریں یا جارے ابانے بھی تورد کی ہیں۔" "اجھا بھائی! آپ اربیدباجی کو فون کر کے بتا میں نال کہ میں آئی ہوں۔" یاجور کاشوق دیکھتے ہوئے اس نے جیے ہے موبائل نگال کرپہلے ٹائم دیکھ کرسوچا کہ اس وقت اریبہ اسپتال میں ہوگی پھراس کانمبروبا کرموبائل تاجور

"السلام علیم اربیه باجی!" باجور بولنا شروع ہوئی تو وہ بظا ہرا نجان بن کردو سری طرف و یکھنے لگا۔ "اچھا آپ سارہ باجی ہو۔ جی میں واپس آئی ہوں۔ آپ آئیں گی نامیرے گھر۔ ہاں میں خود بھائی کے ساتھ کہ گذیتے ہوئے "

" اجور کی باتوں ہے وہ خاص جبنجد اربا تھا۔ کیونکہ جس کے بارے میں وہ سنتا چاہتا تھا ؟ س کاذکری نہیں تھا۔ اس کے سیل پر کال اس کی بمن نے ریسیو کی ہے وہ خود کہاں ہے۔ سوچتے ہوئے شمشیر علی کا دھیان یا جور کی

فواتمن دائجت جوري 2013 250

السبب! تمهاری خاموثی مجھے اروالے گی۔ کچھ بولو خدا کے لیے۔ تم نے سنا ابھی مماکیا کمہ رہی تھیں۔ ویڈی الی کو منع کر آئے ہیں۔ تمهارے فیصلے پر مهر ثبت ہوگئی ہے۔ پھر بھی اگر تم کموتو میں رازی بھائی ہے بات کے چرے رہے جینی پھیل گئے۔ بولی کچھ نہیں۔ معیں رازی بھائی کو یقین دلاؤں گی کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئی۔"سارہ ابقدرے جبجکی تھی۔ارہ بے ایک رون المعلم الميلية الموكيانان اب كونى بات نهيس بوك-" المنس ساره إليميله موكيانان اب كونى بات نهيس بوك-" ا المان نہیں ہوگی۔ جب تم سب نہیں سکتیں تو پھریہ روگ مت پالو۔ رازی بھائی عام مردول کی طرح نہیں مم انہیں سج بتاؤگی تووہ تمہارا لیمین کریں گے 'کیونکہ وہ تنہیں دل سے چاہتے ہیں۔''سارہ اس کا ہاتھ دیا کر اس جانتی ہوں پھر بھی نہیں۔ "اس کے حتی انداز پر سارہ خاموش ہوگئی توقدرے رک کو کہنے گئی۔ متم میری وجہ سے پریشان ہورہی ہوناں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا' بخار تھا از کمیا۔اب میں ٹھیک ہول۔ بس بخار ایک کروری محسوس مورای ہے۔ ایک دوران میں سے جی سیس مولی۔ المجما\_!"ساره كے سينے آبى آب كرى سائس خارج موتى مى-"بان اب به موضوع حتم موجانا جاسیے- دوبارہ اس پربات مت کرنا۔"وہ کمہ کراپناسیل فون اٹھا کر چیک انجام کا بات میں موضوع حتم ہوجانا جا ہیے۔ دوبارہ اس پربات مت کرنا۔"وہ کمہ کراپناسیل فون اٹھا کر چیک الله في مجرساره كور مي كروجها-" باجور كافون آيا تها؟" "المان كرسون آيا تعا-اس وقت حميس موش سيس تفا- ميس في اس كافون اثنيند كميا تفا-" وکیا کہ ربی تھی تھیک وے تال؟ اس نے بوچھا۔ "إن تعك ب بعالِي ك سائقه وابس أكن ب تهداري بياري كاس كريريشان مو من تقي- "ساره في بتايا تو البيداندرى اندرجز بربهو كربول-الم نے میراکول بتایا اے؟" و کا ہرے 'وہ پوچیدری تھی۔ میں نے کہ دیا۔ تہیں بخارہے۔'' واجیعا جاؤ۔ بچھے بھوک لگ رہی ہے لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گ۔''اس نے سارہ کواٹھانے کی غرض سے و پرکیا کھاؤگی؟ مارد نے اتھتے ہوئے ہو چھا۔ " كي بلكا بملكا ايماكوسيندوج بنادو ساته جائي جي-" وح حجى بات ب "ساره جلى كنى مت اس نے شمیشیرعلی كو كال ملائی تھی۔ و کماں ہوتم! "مشیر علی نے فورا "کال ریسیو کی تھی۔ اس کے مجمع عجیب می تعکن تھی جے جانے کب ودبیس ہوں سم کوں مجھے کال کررہے تھے؟ اس نے زوشے بن سے پوچھا۔وہ اپنے موبائل پراس کی آٹھ وى مس كال وليه چلى هى-وكول كرد بي تحديم المطلب من تهيس كال نبيس كرسكنا؟ بمشمشير على في وجعا-"نہیں۔" اس نے صاف منع کردیا تو اوھروہ خاموش ہوگیا۔ "دیکھوشام!" فہ قدرے رک کر گویا ہوئی۔" تہمارا کام ہو گیا نال اب تم مجھے فون مت کرنا۔ آجور کے بمانے 253 2013 جوري 253

W

رازی چپ ہوگیا۔ یوں بھی اس کے اس کے کہ خیس تھا۔

دگو کہ یہ اچھا ہوا کہ بات ادھرے تھے ہوگئی لیکن ان دد گھروں کے درمیان جو خلیج حاکل ہوگئی ہے۔ اس کا جھے افسوس ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاندان بھر میں تمہارے باب اور پچائی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس کا بداخلاتی اور بدسلوکی کے بادجود جمعی ان بھائیوں میں معمولی میں بیش نہیں ہوئی اور اب "ماجدہ بیم کی اور اب "ماجدہ بیم کی اور اب بھی رخی نہیں ہوگی اور اب "ماجدہ بیم کی اور اب بھی رخی نہیں ہوگی ای !" رازی نے بے چین ہوکر ساجدہ بیم کے ہاتھ تھام لیے۔ "کا کہ رشتہ ٹوٹ جانے ہیں دخی نہیں آئی گئی۔ شادر میں کی نہیں آئے گی۔ "
احزام میں کی نہیں آئی ای طرح بچاجان کی شفقت میں بھی کی نہیں آئے گی۔ "
احزام میں کی نہیں آئی ای طرح بچاجان کی شفقت میں بھی کی نہیں آئے گی۔ "
''اور بھی کچھ کما پچاجان نے ؟ "
''اور بھی کچھ کما پچاجان نے ؟ "
''اور بھی کچھ کما پچاجان نے ؟ "
''افتہ کرے ایسانی ہو۔ "ماجدہ بیم دو پے کے پلوے اپنی آئی میں مان کرنے لگیں۔

''اور بھی کچھ کما پچاجان نے ؟ "
''اس نوادہ یا تمی نہیں کیں توصیف نے بال! تمہاری طرح وہ بھی کی کمہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ختم ہوجانے "
''میان شاء اللہ ایس کے تعلقات میں ان شاء اللہ فرق نہیں آئے گا۔ "

''میان شاء اللہ ایس کے تعلقات میں ان شاء اللہ فرق نہیں آئے گا۔ "

''میان شاء اللہ ایس ان آئی اس میں توصیف نے بال انجہاری طرح وہ بھی کی کمہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ختم ہوجانے "

''میان شاء اللہ ایس ان آئی اس میں توصیف نے بال انجہاری طرح وہ بھی کی کمہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ختم ہوجانے "

کو۔"وہ ساجدہ بیٹم کو تسلی دے گراٹھ کھڑا ہوا۔"چلیں اب آپ آرام کریں۔" "اچھاوہ بلال کاتم کیا کردگے۔ ابھی پندرہ دن پہلے ہی تو تم نے اسے پیسے بجوائے تھے"پھراب ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے اسے "ساجدہ بیٹم نے بھروہی موضوع چھٹردیا جس سے وہ بچنا چاہ رہا تھا اور اب بچھتایا بھی کہ اس نے کیوں بڑایا کہ بلال پیسیوں کا تقاضا کر رہا ہے۔

''میں اس وقت مصوف تھاای!اس لیے بلال سے تفصیلی بات نہیں ہوسکی تھی۔ صبح میں پھر فون کرکے معلوم کوں گااس سے۔''اس نے بظا ہر سر سری انداز میں کہا۔ ''ٹھیک ہے پھر جھے بتانا ضرور۔''ساجدہ بیگم اٹھ کھڑی ہو کیں۔

"اور ہاں!"ساجدہ بیٹم کوجیے اچانک کچھیاد آیا تھا۔"میں نے ٹناکے لیے خواجہ صاحب کی بیٹم ہے کہاتھا۔ انہوں نے ایک دورشتے بتائے ہیں۔" "کچر۔؟"وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔

'''اس اتوار کو آئیں گے وہ لوگ۔ ہم کھر پر ہی رہنا اور دیکھواپ اس بات کو سر سری مت لینا۔ تہمارے والد نہیں ہیں جو میں بے فکری سے بیٹھی رہوں۔ میری زندگی میں تم سب کے گھر آباد ہوجا کیں تب مجھے سکون لمے گا۔''ساجدہ بیٹم کی غیر معمولی شجیدگی پروہ خاموش ہو گیاتھا۔

段 段 段

تین دن کے بخارتے ارب کونچوڑ کرر کھ دیا تھا۔ چروشتا ہوا اور آنکھوں میں دیرانیوں نے ڈیرے بھالے تھے۔ اے دیکھ کریاسمین کا کلیجہ بھٹنے لگنا تھا اور یہ احساس کہ اس کے گنا ہوں کی مزااس کی بیٹی کومل رہی ہے اے اور تزیا آتھا۔ سارہ ابنی جگہ پریشان تھی!ورا ریبہ مم صم بھیے اے اسے کچھ نمیں کہنا کچھ نہیں سنتا۔ اس وقت بیڈ کی بشت سے ٹیک لگائے وہ ساکت جیٹھی تھی۔یا سمیں کچھ دیر پہلے اس کے پاس سے اٹھ کر گئ تھی اوراب اس کی جگہ سارہ آ جیٹھی تھی۔

252 2013 ビバデューを記さる

احث اب! الربیداے دھیل کر تیزی ہے آگے بردھ کی تودہ چند کھے ای طرح کھڑا رہا بھر کچھ سوچ کردہاں اللاتوسيدها أفس أكيا-ے توصیف احر کانیا آفس جوائن کے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ بہت مطیئن تھا۔ توصیف احمہ نے جس طرح پراعتاد کیا تھا تو وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے لگن سے کام کررہا تھا۔ بھراب تو ایک الن مجمى محى جوات توضيف احركي تظرول مين خاص مقام حاصل كرفير أكساتي محى ليكن مسكديد تفاكدوه ے بارے میں زیادہ نمیں جانیا تھا کہ وہ انگلیج ہے یا اس کے دل میں پہلے ہی کوئی جگر بناچ کا ہے۔ اس وقیت المج رسوجة بوع وريشان موكيا تفااوراس روزجب باجورار بيدك بارع بس بتاري تعي كدوه كهوكي تعي لوك بت بريثان تصوره وكراس كياس عدث كياتها ليكن اب ووسب جاننا جامتا تها-جب بي شام و و المرابع المرابع الموركوياس شاليا اور كهور ادهراده كالول كابعد يوجهة لكا-و تمهاري اريبهاجي كاكياحال ٢٠٠٠ " تعیک ہیں۔ کل میں نے فون کیا تھا اریبہ باجی ہے بھی بات کی تھی۔" باجور نے سادگی ہے بتایا۔ والمجاوه جواس دن تم نے بتایا تھا کہ ارب کھو گئی تھی تو پھرجب واپس آئی تھی تواس کے گھروالوں نے پچھے کہا تھا الل كو مواشا تفا بحتى كى تھى؟ "وہ ماجوركى سمجھ كے مطابق بات كرر باتھا۔ و دنهیں ڈا ٹاتو نہیں تھا۔ سب خوش تھے" "وورخاندان كوك كياماتيس كرت تصحب اربيه كمر نيس آئي تقي؟" ودی نہیں بھائی! میں واپنے کرے میں رہتی تھی بچھے ارسہ باجی نے منع کیاتھا کہ میں کسی کے سامنے نہ آول ' ال کیے جب کوئی آ ناتھاتو میں کمرے سے سیس نظتی تھی۔" والجيارتي تحير-"وديمي كمدسكا بجربوجي كا"اريب في تمهار عبار من ابناي الوكيابتايا تعا؟" " ميني كها تفاكه وه ميراعلاج كرد بي بي- " وانهول في محد كما نهيس؟" " " ارب باجي بت الجهي مين النهي كوئي كه نهيس كمتا-سب بياركرتي بين ان سے بعائي! آپ جمھے كب لے كرجائيں كے ان كے كھو ؟" آجور كوا جانك اس كھركى يادستانے كلى تھي-" لے جاؤں گا۔ اربید کی شادی میں لے جاؤں گا۔"اس نے بطا ہر بے نیازی سے کماتو تا جور مند مجملا کر بولی۔ و مبين ميائي!ان کي شادي توبيا نهيس کب ہوگ-" ومنكني موحني؟ اصل مين توسي جاننا جابتا تفا-"بال-" آجورنے انجانے میں اے شاک پہنچایا تھا پھروہ کچھ بول ہی شیں سکا۔ میر پھرسارہ سے شاکی ہورہاتھا۔ وتم ألي كيون موسى وساره! ببله توذرا ذراس بات برجمه فون كرتى تحين اب اتن بري بري باتن چها جاتى ۔۔۔۔۔۔۔ ''کیاچھُیایا ہے میں نے تم ہے؟''خلاف توقع سارہ بہت پر سکون تھی۔ ''م ریبہ اور رازی بھائی کی منگنی ٹوٹ گئی۔''سمیر نے ابھی آئی قدر کھا تھا کہ سارہ بول پڑی۔ ''اپسی باتیں توجنگل کی آگ کی طرح بھیلتی ہیں۔ تمہیں بھی اسی روز بتا چل گیا ہوگا'جب ڈیڈی آئی ای کو منع ر فواتي دا بحد جوري 2013 (255

w

ہے بھی نہیں۔ میں تہیں گھر کا نمبرسینڈ کردول گ۔ آجور کوجب بات کرنی ہو۔ گھرکے نمبرر کال کرے۔ س مع ہو ہاں۔ "اب تماری طبیعت کیسی ہے؟ "شمشیر علی نے اس کی ساری بات س کرنہ کوئی سوال اٹھایا 'نہ جواب را تھا۔ ورس بالكل تحيك مول-"وه ضبط سے بولي تعي-ودلیکن تمهاری آواز تویک نمیں لگ رہی اور تم استال بھی نہیں جارہیں۔ کیوں؟ مشیر علی نے جلدی ہے بوجهاكه كميس وه فون بندنه كرد اوراس فواقعي جواب دين كے بجائے سيل آف كرويا تفا۔ اربیہ ہے بات کرکے شمشیر علی کی بے چینی بجائے کم ہونے کے مزید بردہ گئی تھی۔اس لیے نہیں کہ اربیہ نے ایسے فون کرنے سے منع کردیا تھا بلکہ اسے یہ خیال ستا ناتھا کہ گشدگی کے بعد اب کمیں اس پر زندگی تک و نہیں ہو گئے۔جیساکہ اسنے خود کما تھا۔ ا جیس میں ہو جانے ہو گے کہ اڑی اگر ایک رات بھی گھرے باہررے تو پھرلوگ اے کس نام ہے کوکہ آب همشیرعلی کے اختیار میں مجھ نہیں تھالیکن وہ اس لڑکی اربیہ کورسوا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔اس کی عزت و آبرو کادہ خودمحافظ تھا۔ یہ صرف وہی جانیا تھا اور وہی اس کی گواہی دے سکتا تھا۔ لیکن اربیہ کھیتا کے تب مال وہ تواب بات بھی نہیں کرنا جاہتی تھی۔ فون کرنے ہے بھی منع کردیا تھا تو پھراس نے فون تو نہیں کیا لیکن اسپتال کے چکر ضرور لگا ماتھا بھر بورے پندرہ دن بعد ارب نظر آئی تووہ اس کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ "تم في كما تفاكر باجوراب مِرف تميماري بهن ميس ب كه تم اسے لے كر جلتے بنو۔" المحمد المريب كي بيشالي رشلنيس برائي تعيي-بھر ہے کہ تم بھی میرے کیے اجنبی نہیں ہو کہ میں تہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں۔ ہم س نے کہا تواریب غصے کین دلی آوازم بولی۔ "كيامطلب تمارا؟" ومطلب مين وجيد إكرتم بركوني آئج آري بتوتاؤ- "اس كيبات برارسية عيدا كوران-وكياكوكم م-كياكر عليه بو-سارى دنيا أكر محدير الكليان الفائح كوتوكات وكسب كي الكليان؟" «صرف انگلیاں ی نہیں کر دہیں بھی اڑا دوں گا۔ "مس کالبحبہ ہوز مصبوط تھا۔ ''دِمِاغ خراب ہے تمہارا اور مِن لو!اول تو بچھے کسی ایسی صورت حال کا سامنا نہیں اور آگر ہوا بھی تو میں خود نمن على مول يجمع تهارى مددى ضرورت نيس ب- مجمع تم إسمريه نے سلگ كركمااور آكے بردهنا جاہتى تھی کہ اس نے مجردات روک لیا۔ وميں جانتا ہوں عم بہت بهادِر ہولیکن اب بیہ صرف تمهارِ امعاملہ نہیں ہے۔ ارببدوانتول بردانت جماكر تيكسي نظرول الصاح وكمحف كلي توده ملك ملك اثبات مين مرملات موع بولا -"باں میرا دل ممدرہا ہے کہ یہ صرف تمهارا معاملہ نہیں ہے۔ اس کیے آئندہ علطی ہے بھی یہ مت کہنا کہ نم كون ہوتے ہوميرے ذاتى معالمے ميں دخل دينے دالے ... جھيس تم! اريبان بجه كنے كے ليے منه كھولاكه وہ فورا "شمادت كى انظى اتھاكر بولا۔ "جب تم زردى ميرك دل ير قابض موعتى موتويس بهي زبردى كرسكتا مول"

فواتين دا بجسك جورى 2013 2454

الإنجرس بے ؟ اسمبر كے دونوں باتھوں كى كرفت و صلى بر كئے۔ تب دواسے د عليل كر بيتھے ہث كئے۔ العقینک گاؤیتم نے تومیری جان ہی نکال دی تھی۔ "میرے کری سائس تھینج کر کما۔ " بے کار کی یا تیں ہیں۔ کسی کی جان نہیں نکلتی۔ اپنی کیک طرفہ محبت پر بھروسامت کرو۔ لے ڈو بے گی ہیں۔"وہ اب تنفرے بولی۔ تمیرنے کچھ کئے کے لیے منہ کھولا تھا کہ یا سمین کو آتے دیکھ کراس سے مخاطب "وعليم السلام إثم ك آئے؟" يا حمين نے جواب كے ساتھ بوچھا۔ وجي الجهدر موكى ... الممرخ كماتويا حمين سولت كويا موكى-وتوبينا! تمهيس بهلے مجھے سلام كرنے آنا جا ہے تھا۔ ميں بير پند شيس كرتي كه تم ابري با برميرى بينيوں سے الرطح بنو-اكر ماداس طرح تهارك كمر صرف طيب على كرجلا آئة وتهيس كيما لكي كا؟ ورامت انابيا! جوبات اب لي ناپند مو و مرے كے ليے بھي اى اندازے سوچنا جاہے۔اب جاؤا العدد خیال رکھنا۔" یا سمین نے برے بیارے اے دن میں مارے دکھا دیے تھے۔ جبوہ چلا تو آس کے قدم ال من بحرك مورب تق ماں جاہ کر بھی اے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اربید کے مزاج میں چڑجڑا بن عود کر آیا تھا۔ ذرا ذرا بی بات پر الجھنے لگی تھی۔ اے خود بھی احساس تھا الیکن وہ الكرتى ول رجوسانح كرراتها-اس كي بعد كي المني كام في اس كاول مني لك رايها- كمريس بحي المعنى الموى رہتی تھی۔ یا سمین اور سارہ اس کی کیفیت سمجھتی تھیں۔ جب بی اے تو کتی نہیں تھیں۔ یس اس کی ہال عی بال ملاتیں الین کالج اور باشل میں اس کے ساتھی اب اس سے کترانے لگے تھے اور یہ نمیں تھاکہ اسے مواه میں تھی۔ وہ خودعاجز تھی۔ کوشش بھی کرتی کہ آگروہ کوئی بھی بات برداشت میں کہارہی توجواب میں الماموشي اختيار كرے اور مجھي توده اپني كوشش ميں كامياب ہوجاتي ورنسيتے ہے ا كھڑجاتي-سی وقت غیرجانب داری سے سوچنے مبینھتی توسب ہی ہے قصور نظر آتے اور سارا کھیل قسمت کے کھاتے میں چلاجا تا۔اور شاید یہ ہی بچ تھا کہ اس کااور رازی کاجو ژلکھاہی شیں گیا تھا۔وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا جاہتی تو مجى ول روس سخے بچے كى طرح دبك كربيثه جا آاور بھى بدك جا آ۔ پھراس طرح اس كامزاج بھى بدلتا تھا۔ اس وقت مل مین کی کودیس مرر کے عاجزی سے کمدروی تھی۔ العما! دعاكرين-ميرے ساتھ جو کھے ہوا۔سب بھول جاؤں اور ميرے مل کو قرار آجائے۔" وسیں دعا کرتی ہوں بیٹا! میری ساری دعائیں تمہارے کیے ہیں۔ تم بھی نماز پڑھو۔ول کا سکون نماز میں ہے۔" المسلمان كيانول مين دهيرے دهيرے انگليال بھيرر بي تھي۔ العين كياكرون ميرانمازين ول تهين لكتا-"وهاين بيلي خود بهي كره وري كلي-" پھر جى يرد هو الله ضرور تمهارا ول اپنى طرف بھيردے گا۔ اپنى طرف برد صفوالى كوششوں كوالله بھى نظرانداز میں کر آ۔ بچھے دیکھو۔"یا سمین یکدم خاموش ہوئی "پھر ہمت کرکے کہنے لگی۔ 2570 2013 US - COTTO

کر آئے تھے 'مجرمیں کیا بتاتی۔ ہاں ااکر تمہیں اس خبر کی تجائی پر شبہ تعانو تم مجھ سے تعدیق جا ہے۔ اس انظار میں کیوں رہے کیے میں تمہیں فون کرکے کھوں ہیمیر تم نے جو سنا 'مجے ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں تھی۔ " الماس من كياكمون؟ الميروا قعى لا جواب موكيا-" مجهدمت كونداب نه آئنده مجمي بانسين ات تست من كيالكها ب-"ساره في كمانو ميروونك ر ' کچھ نمیں۔ تم بتاؤ تمہاری جاب کا کیا ہوا؟''سارہ نے بات کارخ اس کی طرف مو ژویا۔ "جاب الكوششول من لكا موا مول - تين جار جكه الإلى كرچكامول - صرف ايك جكه الزويو كال آلي تھی۔اس کے بعد ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ دعا کرو۔" "مَمْ وَيْرِي بِي كِول مُعِين كِيعَ ؟ وه أكر اور كهين مُعِين توايي آفس مِن ..." والمی بھی ہے، می کہتی ہیں۔ "میراس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا۔ " كجريد؟" وه سواليه تظروب ي ويلف الي-" كريد كه من يملي خود كوسش كرنا جابتا بول-" "ليعنى جب برطرف سايوس موجاؤ مع متب ويدى سوع جاسمير بنف لكاتوه يركر بول-د موں کیوں نمیں کہتے کہ حمہیں وقت ضائع کرنے کا شوق ہے۔ "بالكل نهيں-"وہ فورا "سيدها ہو بيھا-"ميںنے كب وقت ضائع كياہے؟جيسے ي تم مير ميس في اى وقت تم اعتراف كيا تعا جبكه تم ..." «فضول باتی مت کرد- "اس نے ٹوک دیا۔ "به فضول باتی نمیں میری زندگی کاسوال ہے۔ تمہارے بدلتے رویوں کے باوجود میں نے بھی پیچے ہے کا سوچا بھی نمیں۔الٹا میرادل باویلیں کھڑیا رہا کہ تم اریبہ کی دجہ سے پریشان ہو 'جب ہی ایسے بی ہیو کررہی ہو۔ایسا ى تقانا؟ "أخرض تمير في تقديق جاي تون جزير موكرول-'چر\_؟ بهمير كوايناول دويتا محسوس موا-''بھریہ کہ میں نے تمہارے کئے پر بہت بار تمہارے بارے میں سوچا، لیکن مجھے کوئی نیاا حساس نہیں ملاتواں کا بھی مطلب ہوا تاکہ جھے تم ہے محبت نہیں ہے۔ اوریہ اچھا ہی ہے کیونیکہ ارب کی محبت کا انجام دیکھنے کے بعد میرامجت برے اعداد اٹھ کیا ہے۔"سارہ اپناحن دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ وهم جھوٹ بول رہی ہو۔ "ممیر شکک گیا۔ "دسيس! من يج كه ربى بول-باتى تهمارى مرضى مانونه مانو-"وها تهد كمزى موئى توسميرن ليك كراس كى كلائى ان الول كالمصح كم كربات، كرو-" وكليابت ابادركياستاجا حيد ووائي كلائي چمزان كسعى كرف الى-''میری آنکھول میں دیکھ کر کھو کہ حمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ "ممیرنے دو سرے ہاتھ سے اس کا چہو پکڑ کر ایی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ "إل إنسي ب مجمع تم محبت نميس ب "وه غص بول-الله خواتمن دا مجسط المجنوري 2013 (256

w

P

K

C

H 216

...

1

C

C

n

الكه اس كے بعد النس اور پھے سوچھائی میں تھا۔ مس بیربی سر میرے یہ بی اے جدت وس ا کارویں۔ شاید اس کے کہ یاسیمین کی فطرت ہے واقف تھیں۔جانبی تھیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کا یا ابنادفاع لين كى خاطردوسرول برسمت دهرنے سے ذرانہيں جھجكے كى اور ساجدہ بيكم ميں اتنا حوصلہ نہيں تھا كہ وہ ايسا ال اوجهادارسه عيس بول بعي عورت كے سرير يوكى كى جادر بوتودہ بھوتك بھوتك كرقدم ر محتى ب ببرحال دودن ملے تناکو کھے لوگ و ملحنے آئے تھے۔ بظا ہرساجدہ بیکم کواس رشتے میں کوئی خای نظر میں آرہی ی کیکن چونکہ بالکل غیرلوگ ہے اس کیے وہ آنکھ بند کرکے اعتاد بھی نہیں کر علی تھیں۔ انہوں نے اجلال وازی کو بوری چھان بین کرنے کو کما تھا اور پھران سے زیادہ صبر بھی شیں ہوا۔اس وقت رازی آخس سے آگر جیٹھا وجی اُور کے کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ انفاق ہے وہ جس میک میں ملازم ہے۔ وہاں کا بنیجر میرا جانے والا ہے اور وہ لاکے کی تعریف کررہا تھا۔ اخلاق کروار کا اچھا ہے۔ تعنی بھی ہے۔ " را زی عالبا سخود مطمئن ہوچکا تھا' جب اس كے ليج من ہرطرح كااطمينان جملك رہاتھا۔ المحاور كمروال\_ ؟"ساجده بيكم في يوجها-و مروالوں ہے تو آپ مل چی ہیں ای اور جھے نوادہ آپ سمجھ عتی ہیں۔ان کیات چیت آپ نے کیا اندازه لگایا؟"رازی نے الٹاان ہے پوچھاتودہ سوچ میں پڑگئیں۔ حصیا کریں ای! آپ ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ پہلے ان کا گھرادر گھر کا ماحول دیکھ لیں بچرجب تک آپ کا دل مطمئن نه موسوچیں بھی ند۔" رازی نے کماتو ساجدہ بیٹم ای رسوج انداز میں اے دیکھے گیئی۔ معس تھیک کمدرہا ہوں۔جلدیازی نہ کریں۔ یوں بھی ابھی تناکی عمری کیا ہے۔ والركول كي يى عمر موتى ب شادى كى-"ساجده بيم نے فوراسخت ليج من كما-"آپيمترجاني بي-"ووزچاندازي كمه كرائض لگاتفاكه ساجده بيلم في دوك ديا-"بخوابحي بحق تم ات كن ب "جى\_!"وەسواليە نظرون سويكھنے لگاتوقدر برك كرساجده بيكم كنے لكين-" تناكاتو تعيك ب من كمريار دكيه كرفيعله كرون كي سائق مين عين جائتي مون متمهاري بات مجمي وال دول-باكه بعردونون كى ساتھ شادى كرسكون-" "إل المكن "وه اندر سيريشان موكيا-ې؟ ماجده بيم اس وقت اپنانل رعب پوچه ودليكن ويكن مجمع نميس- بناو التم في كمال الزي بسندي-"بتادون گاای!آپ ملے" "معں نے کمایا 'دونوں کے معاملات ساتھ ساتھ طے ہوجائیں مے بتاؤ اکون ہے؟"ساجدہ بیلم کے تحکمانہ וסנונו פוד תחפלעו-"آسيجائي بي اس-" "سارە\_"رازى كى اى سائىس رك مى تىسى-"ساره\_؟ ياسمين كى بني؟"ساجده بيكم كوجود ميں جيسے چنگارياں بحر من تھيں-﴿ فَوا تَعْنَ وَالْجَنْ جَنُورِي 2013 (259 ﴿ إِنَّ آسَدَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وسیس بھٹی ہوئی روح تھی۔ پھر بھی اللہ نے میری پکار س لی۔ جھے ایوس شیس کیا۔ اور تم نے توبیا ایونی ساو و پھرمیرے ساتھ ایما کیوں ہوا؟ اس کی آوازیس آنسوؤل کی محسوس کرکے یا سمین تڑپ گئے۔ "صرف تمهارے ساتھ نئیں بیٹا! ہرایک کواللہ کسی نہ کسی آزائش میں ضرور ڈالناہے اور پھر زکالنا بھی وی ہے۔انسان کی کوئی او قات نہیں ہے۔اس کیے بیشہ اللہ سے مدوما تکو۔" ودیا سمین کی گودے سراٹھا کراس کا چرود محصفے لکی تویا سمین اس کی پیشانی جوم کرنول۔ '' کچھ وقت کزرنے دو۔ پھرتم خود جان جاؤگی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا'وہ انچھاتھایا بڑا۔ '' " نیتا نهیں مما! ابھی توجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔" وہ پھریا سمین کی گود میں سرر کھنا چاہتی تھی کہ سارہ کی آوازر ماره کاریدور می جانے کس سے بات کررہی تھی۔ "شايركوني آياب"يا سمين في مي آوازس لي تحي-"ميس ديكھتى ہول-"اس نے اٹھ كردروا نه كھولاتوساره كے ساتھ تاجورسائے آگئ-و کون ہے بیٹا۔" یا سمین نے یو چھاتو وہ دروازے میں آگر ہولی۔ "وعليم السلام إنحيك بويثاج" ياسمين نے مسكر اكر يوجها-''الله کاشکرہے۔ سارہ ابٹھاؤا بی دوست کو۔ کچھ خاطر دارت کرد۔''یاسمین کتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ '''آو!میرے کمرے میں چلو۔''آریبہ 'سارہ کواشارہ کرکے اپنے کمرے میں آئی۔ ناجور کودیکھتے ہی اے شمشیر کی میں میں کا تھا۔ على كىيات ماد آنى تھى۔ البحب تم زبردى ميركول يرقابض موسكتي بوتويس بهي زيردس كرسكتا مول-" "اربيدبالي!"وه متول اربيد مح كمر عين آئين تو باجوراس ليك كي-"اب آپ کی طبیعت لیس ہے؟" وسيل تعيك مولي-"وه تصدا"مسكرائي-" بھرآب میرے کھرکیوں نہیں آئیں جیس اتنایا دکرتی ہوں آپ کو۔" والحجا إلتايا وكرتى مواور آنى اب موات دنول بعد؟ يدب تسارى محبت "اريبه في نه جائي موع بهي الله انسي باجی المي توردز بھائى سے كہتى ہوں ، مجھے آپ كے پاس لے آئيں اور آپ كو بھى اپنا گھردكھا ہے۔ ''جھے پتاہے تمہارا بھائی۔''اربیہ جانے کیا کہنے جارہی تھی کہ یکدم خاموش ہوگئی۔ بھرسارہ سے بولی۔ ''سارہ! جاؤ پہلےا سے لِی اِی سے ملوادو۔ بہت پوچھتی ہیں اس کا۔'' ''ہاں جلو ماجور! لی بی سے مل لو۔'' سارہ اس خیال سے کہ کمیں اچانک اربیہ کاموڈ خراب نہ ہوجائے آجور لو اس جاگئ ساجدہ بیلم کوٹناک شادی کی فکر تو تھی 'لیکن اتنی نہیں۔ یہ ہی سوچتی تھیں کہ جب اللہ کو منظور ہوگا۔ لیکن جب سے یا سمین نے ان کے منہ پر کمہ دیا تھا کہ بیٹی تو آپ کے گھر میں بھی بیٹھی ہے تو پیربات ان کے دل پر ایسی لگی المُواتِمِن دُاجِست جنوري 2013 258



ومم ہوش میں تو ہورازی! با بھی ہے کیا کمدر ہے ہو بھی کھر کی ایک بنی نے ... وای بلیز..."اس میں شاید سرسننے کا حوصلہ شیس تھا۔ایک وم توک کربہت تیزی سے وہ کرے سے كل كما-لين بيشه صروصبط كانظام وكرنے والى ساجدہ بيكم بالكل بى آپ ہے با ہر ہو چكى تعين-وراغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میں مرکز بھی دوبارہ اس دروازے پر میں جاؤں گی۔ تم کی بھول میں مت ں تا۔"ساجدہ بیلم رازی کو سانے کی غرض سے چلاچلا کردول رہی تھیں۔جب بی تنابھا کی آئی۔ وكيابوااي اليابوكياب الناطلاكول دى بن ؟" «پوچھواسے جاکر جومیری عمر بھر کی سنجھائی عربت خاک میں ملاتے پر تلاہے۔ارے پہلے کیا کم ذکت اٹھانی رمی ہے جواب مزید ۔ "ساجدہ بیٹم کی آواز پھٹ کئی تھی۔ تھے میں وہ سے بھی بھول کئیں کہ کس سے بات کررہی و الماريق المرياد معاملات من بولنے كي دوا جازت نہيں ديتى تھيں مجيشہ اس كى آواز دباديتيں۔اب اس سے كه « مجھے بتا تھا یا سمین ضرور کوئی چکر چلائے گ۔اور دیکھو! کیسا چکر چلایا ہے۔اریبہ نہیں توسارہ۔وہ عورت ہر مورت جھےائے در رجھکانا جاتی ہے۔ "بات كياب اي أجمه اصل بات توبتائين-"ثناساجده بيلم كفص متوحش تقى-"افسوس تواننی اولاد پرہے۔"ساجدہ بیلم اپنا ہولے کئیں۔"سب جانتے ہوئے بھی اس کے چکر میں آگیا۔ بیہ بھی نمیں سوجالوگ کیا کمیں گے۔" "اوفوهاى! واكياب-"ثناب جسنملا كئ تفي-"تمهارا بھائی کمد گیاہے "سارہ ہے شادی کرے گا۔"ساجدہ بیٹم نے دانت پیس کر بتایا تو شاہی انجیل بڑی۔ "كياساره يستسي امي ارازي بهائي اييانيس كمه يحقه ضرور آب يحسن من علطي بوني بوگ-"بسری میں ہول میں جا کر کمدواس ہے میرے جیتے جی سے ممکن میں ہے۔ "اجها آپ غصه نه کرس" آپ کابلد پریشهائی موجائے گا۔ میں آپ کو تمیلاف دی مول-" ثا کے اپنے اندر تنفر آمیز تھلبلی بچ گئی تھی لیکن اس نے پہلے ساجدہ بیٹم کر سنبھالا مہمیں سکون کی دوائی دے کر کتنی ہی دریان کا سردیاتی رہی اور جب وہ سو کئیں تولائٹ بند کر کے کمرے سے نکل آئی اور کیونکہ ابھی رات کا کھانانسیں کھایا گیاتھا سوای بمانے وہ کھانے کی ٹرے لے کررازی کے کمرے میں آئی۔ " مجھے بھوک نہیں ہے۔" رازی اس کے اتھوں میں ٹرے دیکھتے ہی بولا تھا۔ "تھوڑا ساکھالیں ہمائی!ای بھی بغیر کھائے ہے سوگئی ہیں۔" شانے قصدا "ساجدہ بیلم کا بھو کاسوناجتایا تھا۔ "میں بھی سورہا ہوں۔ تم جاؤ۔" رازی کے نروشھے بین ہے وہ مزید اصرار کی ہمت نہیں کر سکی۔مایوس ہو کر بليث تو آئي ليكن اسے چين ميں آيا۔اس وقت اميندے كھر فون كرؤالا اورجب مميركي آوازسي تواس برافسوس كاظهار كرتي بوئ يولى-"جـ جه تمهارے کے بری خرب "تم ہے کی اچھی خبر کی توقع کی بھی نہیں جائتی۔خبر پری خبر سناؤ۔ "سمیرنے اس کی خصلت جنا کر کہا۔ پر اس کی است اسن سکو کے ؟ منااب مزالے رہی تھی۔ ميرخاموش رباتوخوداي كينے في-"اجپاول تعام كرسنواتم جس كے بيجھے بھاضحتے ہو اس نے رازی بھائی كو بھانس ليا ہے۔" مميرابهي بهي کچھ نميں بولا۔ نالبا"ا- کي بات سجھنے کی مشش کر رہا تھا۔ فرورى 2013 225

آباں کا باپ برلے میں اپنے لیے باجور کارشتہ انک لیتا ہے۔ شمشیر غصیص باباں سے اپنا داستہ الگ کرلئتا ہے۔
شمشیر 'آبور کو اپنے ساتھ شمر لے آبا ہے۔ آبجور کوئی لی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسپتال داخل کروا دیتا ہے۔
اربیہ 'یا سمین کو شہباز در انی کے ساتھ گاڑی میں دیکھ گئی ہے۔ اسے ناکوار لگنا ہے 'کمریا سمین جھوٹی کمانی سناکرائے
مرکمتن کردی ہے۔ ٹی بی کے مریض کی کیس ہسٹری تیار کرنے کے ملطے میں اربیہ کی ملاقات باجورہ ہوتی ہے۔
اجلال رازی' ارب سے ملخے اس کے کھر جا باہے۔ سارہ کو کھڑکی میں کمن کھڑے دیکھ کر شرادت سے ڈرا دیتا ہے۔
ابنا توازن کھوکر کرنے لگتی ہے تواجلال اسے بازدوس میں تھام لیتا ہے۔
ابنا توازن کھوکر کرنے لگتی ہے تواجلال اسے بازدوس میں تھام لیتا ہے۔

یا سمین اور شہباز در آنی کی نازیا گفتگوس کراریہ تھے میں بائیگ لے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک سیدنٹ ہو جاتا ہے۔ شمشیر علی برونت اسپتال پنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔ اس اسپتال میں آجور بھی داخل ہے۔ اریبہ ہوش میں آپ کے بعد اپنے رویے اور سوچ پر نادم ہوتی ہے۔ شمشیر علی توصیف احمر کے آفس میں کام کرتا ہے۔ توصیف احمد اسے ریک ہے ایک ضروری فاکل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے گئتے ہیں۔ بعد میں انہیں پتا چاتا ہے کہ سیف میں ۔۔، فاکل کے ساتھ سے تلاکھ رویے بھی فائب ہیں۔

ں مصف باتھ کرور کی الزام لگاتے ہیں تو وہ پریشان ہوجا تا ہے۔ اربیہ 'مال کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے اور ملت سنز مگتر سر

> رازی اربیہ سے ملنے جاتا ہے تواریبہ اس کیا تیں من کر کھے الجھ ی جاتی ہے۔ آجور کوامیرائی سے اہر دوئے دیکھ کراریبہ اسے اپنے ساتھ گھرلے آتی ہے۔

آجور کواپتال سے باہرروٹے دکھ کرار بہ اے اپنساتھ کھرلے آتی ہے۔
توصیف احر کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندی پر شمشیری ہے گنای ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہو کردل کرفتہ سا اسپتال جاکر آجور کامعلوم کرنا ہے۔ مگراہے سمجے معلومات نہیں لیا تیں۔ اسپتال کا پوکیدار فضل کریم اے اپنساتھ لے جا آ ہے۔ وہاں سے شمشیرائے گاؤں جا آ ہے۔ مگرا باکو آجور کی گشرگی کے بارے میں نہیں بتا آ۔ آباں کی شادی ہوجاتی ہے۔ آباد )کود کھ کر شمشیر بچھتا آئے اور بل کے ہاتھوں مجبور ہوکرا ہے اپنساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ مگر آبال منع کرنے تی ہے۔

یا سمین اربیہ کی جلہ از جلد شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے۔ گراریبہ دوٹوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین حالا کی سے اپنے گھرتمام رفتے داروں کودعوت پر مدعوت کرتی ہے۔ اجل مضطرب سادعوت میں شریک ہو تا ہے۔ اسے ویکھ کرا پر بہ مزید البحن کاشکار ہوتی ہے۔

بلال اسٹڈی کے لیے امریکہ چلاجا آئے۔ اجلال اسیدے محبت کا اظہار کرتے کرتے اچانک گریزاں ہوجا آئے۔ اجلال بے حدثادم ہو آئے۔ سمارہ اے سب کچھ بھولنے کا گہتی ہے۔وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں تمیرے بات کرتی ہے۔ گر اس کی طرف سے سخت جواب ملک ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں اربیہ نظر آجاتی ہے۔وہ اس سے شدید نفرت محسوس کر آہ اور کا کج سے واپسی پراسے اغوا کرلیتا ہے۔

اریبہ کے اغوا ہوجانے پر سب پریشان ہوجاتے ہیں۔اجلاس ساجدہ بیکم سے کمہ دیتا ہے کہ اب وہ اریبہ سے شادی نسیں کرے گا۔ شمشیراریبہ سے تمیز سے پیش آیا ہے۔ کچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو باہے کہ اس نے شمشیر کو پسلے بھی کمیں دیکھا ہے۔

تعتشیر علی کوار بیدا جھی لگنے لگتی ہے۔ وہ ار بیدے گریز کرنے لگا۔ شمشیر علی 'ار بید کوابنا سیل فون دے دیتا ہے کہ وہ جس سے جانے را طرکر لے۔

آریبہ نے نمبرے شمشیر علی ہے رابطہ کرتی ہے اور ماجور کواس ہے ملوادی ہے مگر فی الحال شمشیر اے اپنے ساتھ منیں لے جا آکیونکہ اس کے ہاں نہ گھرہے نہ نوکری۔ راہتے میں اے توصیف احمہ ملتے ہیں۔ ارب کے حوالے ہے وہ دوبارہ شمشیر علی کے ممنون ہو چکے ہیں۔ وہ شمشیر کوئی برانچ کے لیے اچھی پوسٹ پر آفردہتے ہیں۔ شمشیران کی ہیں اُن قبول کرلیتا ہے۔ آفس کی طرف سے اے گھر ل جا آہے تو وہ آجور کواپے ساتھ لے جا آہے۔

فراتين دُاجِست فروري 2013 242

" و کیموشام!" کتنی در بعد ده اے دیکھ کر کہنے گئی۔"جب میرے دل کی عدالت نے تنہیں بری کردیا تھا تو جہیں ای وقت مطمئن ہوجانا جا ہے تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی ہوئیہ تمہارا مسئلہ سیں ہے۔ ہم آخر كيون زيروسي خودكوالوالوكرك بجصر يريشان كررب بهو جبكه بيس بيمي كمه جي بون كداكر ميرے ساتھ كوئي مسئله ہوا بھی تومیں خود تمث سکتی ہوں۔ تم خدا کے لیے میرے بارے میں مت سوچو۔" " یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میراول میراؤین تمہاری طرف ہے ہماہی نہیں ہے۔ میں کوئی بھی کام کر یا ہو یا ہوا ہم میرے ساتھ ہوتی ہو۔ بھی بے اختیار میرا ہاتھ بھڑ کر بھے رو کی ہو۔ بھی تنبید ہی نظرول سے مورتی ہو۔ بھی مسکرا کر سراہتی ہواور بھی جب میں کسی کام میں خود کو زبردستی مصوف رکھتا ہول توچوری جو ری والحتى موسدتا والمس كمال كمال تم سے نظرين جراؤل؟"ووجذبات من بهدراتها-ارب کوخوداحساس مبیں تھاکہ وہ اس برے نظریں ہٹایا بھول کئی ہے۔ "اور مہیں صرف اپنی کی باتیں یا در ہتی ہیں۔ میری کی بات کی تمهارے نزدیک کوئی اہمیت میں۔ میں نے کما تھا'جہاں تمہاری منزل ہو کی دہاں ہے میرا سفر شروع ہو گا اور میں اپنی بات سے بھر ہا نہیں بھی نہیں۔ میرا بھین کرو! میں تمہیں بریشان میں کررہا بلکہ میں تمہیں ہربریشانی سے نکالنا جا ہتا ہوں۔ تھیک ہے میں تمہارا کچھ نمیں لگتا کیکن بھی ایسا بھی تو ہو تاہے کہ ہم کسی اجبی کے سامنے بھی ایناول کھول کرر کھ دیتے ہیں۔"وہ سالس لینے کور کا تھا کہ ارب ہے دھیرے سے یوچھ لیا۔ وكياستاجا بع موتم! "شمشير على البقى الفاظرة هوندر ما تفاكه وه كهن للي-''میں تمہارے سامنے ردوں۔مظلومیت کی تصویر بن جاؤں۔ یہی چاہیے ہو ناتم توسنو! یہ ممکن نہیں ہے شمشیر علی <u>ارو</u> کی تومیں اس صحف کے سامنے بھی نہیں جسے میری زندگی کاساتھی بننا تھا۔" ''تھا؟''شمشیرعلی کادل یکمبارگی زورے دھڑ کا تھا۔ "شايدو بھي بي جاہتا تھا كە ميں اس كے سائے روروكراني پارسائي كى قسميں كھاؤك ، پھرالتجا كرول كر بجھے ا پنا ہے۔ کوئی فرق میں اس میں اور تم میں۔ تم بیب ایک جیسے ہو۔ تمہیں میری بربادی کا حساس مہیں بلکہ تم مجھےروتے ہوئے ویکنا جاہتے ہو ہی کے بعد مجھے سلی دے کرتم مطمئن ہوجاؤے۔ بس بیہ تمہارامسکد۔ اں کی باسف بھری نظریں جن میں ملامت بھی تھی شمشیرعلی کے مل میں ترا زوہو کئیں۔وہ اپنی صفائی دے کر مزيد خود كوكرانا تهين جابتا تھا۔جب بي بھي توقف كے بعد كہنے لگا۔ ورآنی ایم سوری - جھے اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں جا ہے۔ تم اپنی جگیہ بالکِل تھیک ہو جبکہ میں غلطی پر غلطی كيے جارہا ہوں۔ يد جو ول ب ناں۔ "وہ اپنول كے مقام بر شمادت كى انتكى ماركر بولا۔ "يد برى نامراد شے ب ر سوا کر کے ڈلیل کرکے رکھ دیتا ہے۔ بسرحال میں تمہاری ممی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں لیکن اتنا ضرور کموں گاگھ اربداب کھ نہیں کمناچاہتی تھی۔اس لیے برس میں سے سیل فون نکال کرچیک کرنے گئی۔ "ال وه ایک بات المنی تھی تم ہے۔" مشیر علی نے یوں ظاہر کیا جیسے اے اچانک بچھیاد آیا ہو۔ اریبہ سل فن اظري الأراب ويكف الى-" حميس پتا ہے آجور كنتي سادہ ہے۔ شايد تم نے يا تمهاري بمن نے اس ہے كما ہو گاكہ تم اس كے ياس آلي ر ہو کی تواہے بہت انتظار رہتا ہے تم دونوں کا۔ حالا نکہ میں اے سمجھا ناہوں کہ کسی کیاس فالتووقت تہیں ہے میں دومانتی سیں۔الٹاکہتی ہے آپ کو شمیں پتاار یہ باجی اور سارہ باجی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ " تھیک کہتی ہے تاجور ''وہ کہ کراٹھ کھڑی ہوئی۔' میں چلتی ہوں اور ہاں! ہم تاجور کو ہم ہے بد کمان کرنے کی

''بُواس بند کو۔ شرع تمیں آتی تہیں۔ کم از کم اپنے بھائی کائی خیال کرلو۔'' ''برانگاناں! بی بچ ہے تمیر! اور اس بچ نے ای پر کیا قیامت تو ڈی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلی بار سے زندگی میں پہلی بار میں نے ای کو چلاتے ہوئے ویکھا ہے۔ را زی بھائی پر چلا رہی تھیں 'جو کمہ سے ہیں سارہ سے شادی کریں گے۔ من رہے ہوناں! را زی بھائی نے یوں ہی تو نہیں کمہ دیا ہوگا۔ جاکر پوچھوا بی سارہ سے کیا جالا کیا ہے اس نے میرے بھائی پر اور تم مجھے کمہ رہے ہو شرم نہیں آتی۔ اربے شرم دلائی ہے تو پہلے اپنی سارہ کو لاؤ۔ سمبھو ہے بھوڑ کر فوان شخوا تھا۔ شانے دل کے بھیھولے بھوڈ کر فوان شخوا تھا۔

2 2 2

ارب مسلس شمشیر علی ہے سیجر نظرانداز کررہی تھی جوائے ملنے پراصرار کردہاتھا۔ کتنے دنوں ہے اس کی ایک ہیں رہ تھی۔ دمیں تم ہے ملنا چاہتا ہوں۔ "ارب تنگ آئی تھی اوراب تواس کا سیج پڑھتی ہی نہیں تھی۔ نام دکھتے ہی ڈیلیٹ کروپی۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ آخروہ کبوں ملنا چاہتا ہے۔ شایداس کیے کہ ششیر علی کو دب کوئی بات تمنی ہوتی تھی کہ کوئی ضروری بات ہوگی تواسی طرح آجائے گالیکن اس بار جائے کیا بات تھی کہ کوئی ضروری بات ہوگی تواسی طرح آجائے گالیکن اس بار جائے کیا بات تھی کہ وہ تھی کہ وہ آخروہ بھی کہ وہ تاریب کی طرف سے جواب نہ ملنے پر بھی اس کا صرار پڑھتا جارہا تھا۔ بھر اس نے شاید کوئی دھمکی وی تھی ہجس سے ارب مرعوب تو نہیں ہوئی البتہ طیش میں ضرور آئی تھی اوراس کا مراح شیک کا موج کری جمال اس نے بلایا وہ بہتے گئے۔

رس کا میں اور میرے بیچھے پڑے ہوشام اکیا جا ہے ہو؟"اس نے عصلے کہج میں پوچھاتو جوا با "وہ انتہائی

ما بروسے برد بلیزمیری مد کرومیں بہت مشکل میں ہوں۔" "تہماری مدد۔ بلیزمیری مد کرومیں بہت مشکل میں ہوں۔" "کک ۔۔ کیا ہوا ہے۔ آب کیا مشکل آن بڑی ہے۔"اریبہ یک گخت جھاگی طرح بیٹھ گئی۔ "میں ۔۔ میں خود کو معاف نہیں کرپارہا۔ مجھے یہ احساس کچو کیا ہے کہ انتقامی آگ میں اندھا ہو کرمیں نے ایک لڑک کی زندگی تباہ کردی۔"وہ بنوزعا جز تھا کیکن اریبہ بھرسلگ گئی تھی۔ "تواس سلسلے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔" تیکھا چبھتا لہجہ تھا۔

وہ میں ہے۔ میں ہوں ہے۔ وہ میں ہوں ہے۔ اس بالی ہوں ہے۔ اس بیا کہ دہا ہوں۔ مجھے کی بل چین نہیں ۔ "تم شاید میری بات کو ذاق سمجھ رہی ہوں ہے ذاق نہیں ہے ارب ابیں بچ کمہ دہا ہوں۔ مجھے کی بل چین نہیں ہے اور تب تک چیسے یہ یقین نہ مل جائے کہ وہ شخص جو تمہماری ذندگی کاساتھی بنے جا رہا ہے میں کی نظروں اور ول میں تمہارا آج بھی وہی مقام ہے جو بھیشہ سے تھا۔" خمشہ علی ازار ای محب میں کریا تھا با ای سے منہ ہے کہ سنتا جا بتا تھا۔ ارب چند کمچے اسے جیستی ہوئی

الم المسترعلی جائے ایسا ہی محسوس کررہا تھا یا اس کے منہ ہے کچھ سنتا جاہتا تھا۔ اربیہ چند کہمے اسے چھتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی بھر چروموڈ کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ جانے کون سی جگہ کون سامقام تھا کہ نہ زبن نظر آرہی تھی نہ آسان۔ اسے لگا جیسے دد کچ کج در میان میں کہیں معلق ہوگئی ہو۔ خمشیر علی اس کے چرب ب نظریں جمائے اپنی بات کا جواب تلاش کرتے ہوئے اچھ گیا۔

فواتمن دُا بُحب فروري 2013 245

الخواتين والجب فروري 2013 (244)

سارہ نے کہ کر فون بٹنے دیا تھا اور سمبر کو بھی مزید کچھ نہیں کہنا تھا لیکن اس کی تشفی اب بھی نہیں ہوئی تھی جب بی کچھ سوچ کرامیندے کمرے کی طرف بردھ گیا۔

000

" بتاؤامیند!کیایہ جان پوجھ کرخود کوزلیل کروانے والیات نہیں ہے؟یا سمین کوتوچھو ٹو توصیف بھی برامانیں مے اور یہ نہیں کہ رازی یہ باتیں نہیں سمجھتا ہوگا۔ سب سمجھتے ہوئے بھی اس نے منہ پھاڑ کر سارہ کا نام لے ۔ "

تعا۔ "وی تو میں ہمی کہوں بھابھی!رازی کی مت ماری گئی ہے کیا۔ چار سال اریبہ سے متلفی رہی ہمس کی محبت کا وم بھر آرہا اور اب اس کی بسن کو بیاہ لا نااحتقانہ ہی نہیں گھٹیا پن بھی ہے۔ آپ نے بیدبات کمی نہیں رازی ہے ؟'

"ارے اس نے میری بات سی کہاں۔ بس اپنی کمہ کرچلاگیااور اس دن سے میراسامنا بھی نہیں کر دہا۔ کرے گابھی تو میں کیا کر لوں گی۔ ابھی آئے تو تم پوچھنا اس سے۔ آخر اس نے ایساسوچا کیے اور بیہ بھی کمہ دیتا 'میں مر جاؤں گی لیکن سارہ کے لیے اس تھرمیں نہیں جاؤں گی۔ "ساجدہ بیٹم کاڈپریشن ان کیآ وار سے طاہر بور دہاتھا۔ "اچھا آپ زیادہ دل پر نہ لیس بھا بھی! میں بات کرتی ہوں رازی سے اور سمجھاؤں گی بھی۔ "امید نہیں۔ آئید

کسی دی-"بال امهند! مجھ میں اب برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر لگتا ہے میرا ہارٹ فیل ہوجائے گا۔" ساتھ پر از کے سات

ماہدہ نیم ہرردہ کا ہو ہیں۔ "اللہ نہ کرے بھابھی!اللہ آپ کوسلامت رکھے۔اپنے بچوں کی ٹوشیاں دکھائے۔"امیندہ ساجدہ بیگم کی پریشانی اپنے دل پہمسی کررہی تھیں۔انہیں گلے نگانا چاہتی تھیں کہ رازی کے آنے پراس کی طرف متوجہ

اسیس ۱۹۰۰ اسلام علیم بھیپیو!"رازیامیند کودیکھ کریوں رکاتھاجیےان کاجواب سنتے ہی آگے بڑھ جائے گا۔ \* خوش رہو 'کھیں تو ہو۔ تم تو آتے ہی نہیں۔ بھی یاد بھی نہیں آتی میری۔"امیند نے رازی کی عجلت دیکھتے

ہوئے بات بڑھای ہے۔ "اوس گا پھیچھو!"رازی کمہ کر آگے بڑھا تھاکہ امیندنے فورا "ٹوک دیا۔

فَوَا تَمِن دُا مُحِت فروري 2013 247

نفنول کوشش ترک کردو۔" "اچھی بات۔"وہ کچھ اور بھی کہتا لیکن اریبہ تیزی سے آھے بردھ کئی تھی۔
"دیشری سے آھے بردھ کئی تھی۔
"دیشری سے ایک تھی۔

سمیرکوجب شائے فون پریہ تایا تھا کہ رازی نے سارہ سے شادی کرنے کا کھا ہے "جب وہ ہے حدیریشان تھا اور جاہتا تھا کہ جا کر سارہ سے بوجھے یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن جس انداز میں یا سمین نے اسے سنبیہ ہم کی تھی اس کے بعد توصیف ولا جانا تو دور کی ہاست اس کی فون تک کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بچر سارہ نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی بچووہ اس سے کالج میں مل سکتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نہ تو تا چھوڑ اس نے ماہر اعتبار بھی نہیں تھا۔ اکثر یہ خیال آنا کہ ہو سکتا ہے تنا نے جلا ہے میں یہ شوشا چھوڑ اس میں کرنا چاہتا تھا کہ اس خیال ہو سکتا ہے تنا ہے جلا ہے میں ہو تا ہم نہیں کہ سکتی۔ ہو لیکن اس خیال پڑھی دو زیادہ دیر قائم نہیں رہا تھا جس نے یا سمین کے غیرا خلائی رویے کے بعد اس سے معذرت کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ معذرت کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔

۔ ''کیاہو گیا ہے سارہ کو 'وہ الی تو نہیں تھی۔''اس کی ہرسوج کا اختیام اس بات پر ہو تا تھا۔ ابھی بھی وہ سارہ کی بے حسی پر کڑھ رہا تھا۔ بھر آخر ہمت کرکے اسے فون کرڈالا گو کہ اکثر سامہ ہی فون اٹھاتی تھی پھر بھی وہ خاکف تھااور جب تک اس کی آواز نہیں سن لی مسانسیں بحال نہیں ہوئی تھیں۔ ''جمیرہات کر رہا ہوں۔'' وہ بہت مختاط انداز میں بولا تھا۔

''کسے ہوسمبر! مجمعیو کیسی ہیں ''سارہ کالعجہ ہراحساس سے عاری تھا۔ ''یا تعمین ''نی کمال ہیں؟''اس نے سارہ کی بات کاجواب ہی نہیں دیا۔

"آینے کمرے میں ہیں۔ تمہیں ان سے بات کرنی ہے؟ "سارہ نے بوچھاتودہ سُلگا ضرور کیکن ضبط سے بولا۔ " نهر بهتر ہے "

> "اب کیابات ہے؟"سارہ کے نزدیک گویا ہریات ختم ہو چکی تھی۔ "رازی بھائی کاکیا معالمہ ہے؟"اس نے فورا" یو چھا۔

> "رازی بھائی کاکون سامعالمہ؟"سارہ نے سیجھتے ہوئے یو جھاتھا۔

"نناہے اب رازی بھائی تم سے شادی کرنے کا کمہ رہے ہیں۔ "سمیر کاسارادھیان سارہ کی طرف تھااورادھر غاموش ہوگئی تھی۔

" بتاؤسارہ!اس بات میں کتنی سچائی ہے؟" سارہ کی خاموثی نے اس کے اندر آگ نگادی تھی۔" بتاؤسارہ! تم ب کوں ہو گئیں ۔آگریہ بچ ہے توبتاؤ کیا تم رازی بھائی ہے شادی کرلوگی؟"

جُپ کیوں ہو گئیں۔آگر میہ بچے ہے تو بتاؤ کیا تم را زی بھائی ہے شادی کرلوگی؟" " ' نہیں اِمیں را زی بھائی تو کیا کہی ہے بھی شادی نہیں کروں گی اور تنہیں میہ بات کمی کس نے؟" سارہ نے غصر سادہ ا

عصے ہوچھا۔ ''ننانے۔ لیکن مجھے اس کی بات پریقین نہیں آیا تھا۔'' ''نامے میں تنا ہے کہ سے مدی''سارہ کے جیمے

"جب ہی مجھ سے تقدیق کررہے ہو؟"سارہ کے چبھتے طنزیراہے بھی غصہ آگیا۔ "تم مجھتے کیا ہوائے آپ کو۔شکر کی تم سے یوچھ رہا ہوا گے اگر رازی بھائی سروج

"تم سمجھتی کباہوا ہے آپ کو۔شکر کردتم ہے پوچھ رہا ہوں۔اگر را زی بھائی ہے پوچھتا اور وہ تصدیق کردیے آ بھر پتاؤنم کیا جواب دیتیں۔"

"رازی بھائی کے آئی بھی معاملے میں میں جواب دہ شمیں ہوں۔ سمجھے تم!"

فواتين دُاجُست فروري 2013 246

"جی!"رازی ای حرکت برنادم موکر بین کیا-"کس کے ساتھ آئی ہیں مجھیو؟" وميرچھوڑ كر كيا ہے ليكن جاؤل كى تمهارے ساتھ -كوئى بمانہ مت كرنا-"ميند نے سكے جاديا-"احیما خصو ژو۔ بیہ بتاؤ۔ تم نے مال کو کیوں پریشان کر رکھاہے؟"امینداز خیرسوچ کر میٹھی تھیں لیکن را زی کے کے بیاب غیرمتوقع تھی کیونکہ ساجدہ بیکم کھر کی یا تیں بھی گئی سے سامنے نہیں کرتی تھیں۔اس کیے دہ جزیزہو كرايك نظرامين ومكه كربولا-وميس كمال يريشان كرربا مول تيسجعو!" ورواور کون کررہا ہے۔ سارہ سے شادی کی بات کسنے کی ہے؟ "امیند نے بغیر محمائے پھرائے صاف لفظوں میں پوجھاتورا زی سنبھل کربیٹھ گیا۔ ''کونی گناہ تو نہیں کیا میںنے پھیچھو! مجھے ای نے میری پیند یو بھی تھی اور میں نے بتادی۔اب آگے ان کی مرضی۔ یہ میری پیند کا خیال کریں نہ کریں۔ میں زبردی شیں کر دہا اس کیے انہیں بھی زبردی سیس کرتی چاہے \_\_ ٹھیک ہےای کوسارہ پیند نہیں ہے تونہ سمی۔ کیلن پھرمیری شادی کا خیال بھی چھوڑ دیں۔ یہ تم کیا کہ رہے ہو بٹا! بات پند تا پند کی شیں ہے۔ سارہ کھری بجی ہے میند کیوں شیں ہوگی۔ لیکن اب یہ ممكن ميں ہے۔ "اميند في سيا كربات سنجا لئے كى كوشش كى-الحکوں ممکن نہیں ہے۔ پھیچوابنا آئے بات کیے آپ لوگوں نے کیے سوچ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔" " آتے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ چلوا کر ہم آتے بات کریں اور دہاں سے توصیف بھائی اور یا عمین نے منع كرديا بحرج "مهندنے بوچھتے ہوئے ساجدہ بيكم كالاتھ دباكر كويا انہيں بھي بوري بات سننے ير آمادہ كيا-" میرا خیال ہے چیا جان اور یا سمین آئی بھی سارہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔" رازی کے جواب في ماجده بيلم كوششدر كرديا-و تهارا مطلب ہے سارہ بھی میں جاہتی ہے؟ امینها بنی جگہ حیران اور غیریقین تھیں۔ "يانمين بجھے سارہ کانہيں يا۔"وہ تنگ آگرا تھ کھڑا ہوا۔ "ای! آپ خوامخواہ میرا تماشا بنوا رہی ہیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ "م س نے خفکی ہے کمااور فورا "کمرے 'نسن لیا۔ساری باغیں طے ہوجاتی ہیں اور ہمیں خبری شیں ہوتی۔"ساجدہ بیکم نے را زی کے جاتے ہی کہا۔ "بهون!"امهندسوچة انداز مين بولين-" بجهجة توبية بهي بالتميين كي جال لگ ربي ب بھاجھي!" "اب بتاؤ - من كياكرول" "ساجده بيكم حدورجه فكرمند تحيي-"ایسی کھینہ کریں۔ آپ بس خاموش رہیں۔ میرامطلب ہے ابھی را زی پر شادی کا دباؤنہ ڈالیس۔ آپ جتنا کمیں گی وہ اس قدر صدیق آئے گا۔اس کیے ابھی پیشادی بیاہ کی ہاتیں رہنے دیں۔ امىيندى بات پرساجده بيلم خاموش ہو تنئيں۔

اریبہ اس دفت اسپتال سے جلدی فارغ ہوگئی تھی تو اکیڈی جانے کاسوچ کراس نے گاڑی اس راستے پر ڈال دی لیکن بھراچانک اس کاموڈ بدل گیایا شاید سامنے ہے اپار شمنٹس کی بیشانی پر جانا پھچانانام دیکھ کراہے کچھ نیال

﴿ فُوا ثَمِن دُا مُحِستُ فروري 2013 (248 \*

# باک سوسائی فات کام کی میکشن پیچلمهاک موسائی فات کام کے میل کیا ہے = UNUSUPER

 پیرای نیک کاڈائر میکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای کب کا پر نٹ پر ہو ہو ہر پوسٹ کے ساتھ الله میلی سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

مشهور مصنفین کی گنت کی مکمل رینج بركتاب كاالگ سيشن 🧇 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا تلز ہرای تک آن لائن پڑھنے کی سہولت ⊸ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ تک سپريم كوالتي ، نار مل كوالتي ، كمپريسته كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور این صفی کی تمکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوؤ کی جاسکتی ہے او تلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر انیں

# WWWWEBSTONETH

Online Library For Pakistan





والمجمى بات ہے۔"اگر سمبر كا فون نه أ باتووه مزيد و كھودر باجوركے ساتھ ضرور رہتى -- اس كي معصوم ہے اپنے کچھ مشورے بھی دیتی کیلن اب اس کا زہن بالکل کام شیس کرہاتھا میں لیے جلدی ہے پلیٹ کے چاول اور تاجورے معذرت کے ساتھ دوبارہ ان کا وعدہ کرکے وہاں سے نکل آئی تھی۔ محمر کواس نے پارک ٹاور آنے کا میسیج کیا اور تقریبا " بیس منٹ بعد وہ پارک ٹاور کے فوڈ کار نریس تمیر کے النے بیتھی سوالیہ نظروں ہے اے دیکھ رہی تھی جس کے چیرے پر پریشانی ہویدا تھی۔ والقائم موري اليس في حميس زحت وي- الميرف كمانواس فورا الوك وا-واصل بات "ميربت بريثان نظر آف لگاميے اے الفاظ نه مل رہے ہوں۔ پھر بمشكل رك رك كر كويا واسل بات کی ابتدایساں ہے ہوتی ہے کہ میں سارہ کویسند کر ناہوں بلکہ ول سے جاہتا ہوں اے اور بار ہا اس مع ما منه اعتراف بھی کرچکا ہوں۔ " پھر ۔؟" آریبہ کے لیے جیسے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ "پھریہ کہ۔.." سمیر پچھ کہتے کہتے رکا پھرا ہے دیکھ کربولا۔" تم ... میرامطلب ہے۔ تم بھی توجانتی ہوگی کہ ابھی ون بات؟ اس نے سوچا بھر نفی میں سرملا کربول۔ "نہیں مجھے کسی نئیات کاعلم نہیں ہے تم تناؤے" وميں۔ بجھے بتاتے ہوئے عجیب سالگ رہاہ۔ تم سارہ سے پوچھو مس کااور رازی بھائی کاکیا چکرہے۔ مسمیر فے کماتواں کے ول بر کھونسابرا تھا۔ "سارهادررازی؟ ال من جانے کب کب کے منظراس کی نظروں میں گھوم گئے تھے۔ "ہاں۔ رازی بھائی کا کہنا ہے کہ وہ شادی کریں گے تو صرف سارہ سے ورنہ کسی ہے تہیں اور بھی تہیں۔"سمیر اس کی کیفیت انھی طرح سمجھ رہاتھا 'پھر بھی خود کویہ کہنے سے روک ندیایا۔اوروہ جیسے قوت کویائی کھو بھی تھی۔ " پیرسب تھیک مہیں ہورہا امریبہ! سارہ میری محبت ہے اور را زی بھائی کو کسی کی محبت پر ڈاکاڈالنے کا کوئی حق امیں۔ہم سب ان کا حرّام کرتے ہیں توانسیں بھی اپنے مرتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ "سمیراب عصے میں بول رہا ارب کو پتا بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھ ہے آنسو ٹیکا تھا 'جے دیکھ کر سمبرایک دم خاموش ہوگیا 'پھرقدرے البهت گری ہوئی حرکت کررہے ہیں رازی بھائی۔ چارسال تمہاری محبت کادم بھرتے رہے اور تمہارے ساتھ اليه كيابواكه انهوں نے نظرين و چيرين بي مزيد تهيس زك بهنجانے كي خاطر تمهاري بهن كوبه كاديا-خداكي متم المالوكوئي ايند تنمن كے ساتھ بھي تہيں كر ناہوگا۔" "اورساره ساره کوئم کیا کمو یج ؟"وه جیے درد کے صحوامیں تنا کھڑی تھی۔ "ماره نادان ہے۔ وہ را زی بھائی کی جکنی چڑی باتوں میں آئی ہوگ۔" سمیرنے کماتووہ دکھے مسکرائی مجرنفی "تاوان سارہ نہیں تم ہو۔خیراس بحث میں بڑنے کے بجائے پیتاؤ 'تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟" "تم سارہ کو سمجھاؤ پلیز۔ یِہ رازی بھائی کی باتوں میں نہ آئے۔ "سمیزنے کماتیوہ پچھ دیرا ہے دیکھتی رہی پھر محض ﴿ فُواتِمِن دُامِجُسِتُ فروري 251 2013

آگیااوراس نے گاڑی وہی بارک کردی اور سینڈ فلور پر آگر پہلے اطراف کا جائزہ کیا بھرمطلوبہ وروازے پر نتل کا بنن دبادیا۔ اندرے ماجور کی آواز آئی تھی۔ \_! "اس نے اپنانام بتایا تورروا زہ نوِراسہی کھلا اور ایکے بل تاجور مارے خوشی کے اس سے لیٹ گئے۔ "اربيه باجي الجھے لفين تھا"آپ ضرور آميں گ-"اجھااندراو آنےدو-" باجور کی محبت نےاہے مسرانے پر مجور کردیا تھا۔ "بان آئين نال- مين توروز آب كالتظاركرتي مول-ساره باجي نمين آئين-" ياجور في اس كے عقب مين " المنس ميں استال سے آرہی ہوں۔"وہ اجور کے ساتھ اندر آئی۔ "اچھا بھرمیں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ بھوک لگی ہوگی تا آپ کو۔" آجور کمد کر تیزی سے جانے لى تھى كە اربىد نے اس كالم تھ بكرليا-ومنيس باجور إمين البحي كهاناتهين كهاؤس كي-" "كون نيس باجى! مجھے بتائے آپ كالج بے آكر كھانا كھانى ہیں۔ آپ بیٹھیں۔ میں بس اہمى كرم كركلاتى ہوں۔" آجورنے استے مان سے کماکہ چھروہ منع تہیں کرسکی۔ "اچيابس زياده بچهمت لاتا-"وه كمه كربينه كي-ماجور کین میں جلی می تووہ سارے کا جائزہ لینے گئی۔ یمال بھی غیر ضروری سامان کی بھرار سیں تھی۔ جب بی اجور کین میں جلی می تووہ سارے کا جائزہ لینے گئی۔ یمال بھی غیر ضروری سامان کی بھرار سیں تھی۔ جب بی و كمرون اور لاوَيج برمسمل الإرخمن خاصا كشاده لك رباتها-اس كي نظرين بعثلتي موتي اس بوروبر جاشري حس بر همشیرعلی اسلیج بنا با تفا۔ ابھی بھی اس پر دھندلا ساخاکہ نظر آرہاتھا۔ وہبلاارادہ اٹھ کرپورڈ کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس خاکے کوغورے دیکھنے لکی لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ پسل اٹھا کروہ کچھ کرنا جاہ رہی تھی کہ موبائل کی ٹون نے اس کی توجہ تھینج لی۔وہ بیسل رکھ کردوبارہ اس جکہ آجیتی اور بیک سے موبائل قون نکال کیا۔اسکرین پر "م كيال مواريد؟ مميرن جموت اليوجها-"ابھی کھرر میں ہوں۔ تم کموکیابات ہے؟"اے میرکااندازمشکوک لگا۔ "بات بت اہم ہے ارب افون پر نہیں کر سکتا۔ "سمیرنے کماتووہ تھنگی کیکن رسان ہے بولی۔ "اجیما تھک ہے تم کھر بہنچو میں بھی تھوڑی در میں آجاؤں گی-" "سورى اربه إملى تمهارے كورسي أسلنا-تم بليزمائند مت كرنا بم كس بابرال ليتي بي-ميرية إے البحص ميں ڈال ديا تھا۔وہ اگر منع كرتي تو مزيد البحتي رہتی۔ اس کيے ہائ بھر كرموبا تل آف كرديا اور نيبل برر تھي کھانے کی رہے ويکھنے للي-حقيقتا"اباس كا كھانے كوبالكل بھي دل نہيں جاہ رہاتھا ليكن تاجور کا ول بھی رکھنا تھا۔ بلیٹ میں تھوڑے ہے چاول نکا لے اور ان پر شور بہ ڈال کر کھاتے ہوئے گاجورے پوچینے و الديك كام - كمانا يكاتى مول مفائى كرتى مول كرفرے دهوتى مول مجائى كے آنے سے بہلے سارے كام كرنتى

المحاتين دا مجدك فروري 2013 250

ہوں۔" آجور شوق سے بتانے لگی۔

u

P a

ممشير على القد منه دهوكروسترخوان ير أكر بيشاى تفاكه ماجورخوش موكربول-"يتاب بعاني! آج أربه باجي آني تعين-

"اربيه آني هي؟"وه جران موا-

"جى مى نے كها تفانا اربيدياجى ضرور آئيں گی اور انسوں نے چرآنے كا دعدہ بھی كيا ہے۔ يج بھائی! انسيں ديكي كرجيحا تي خوشي هوني كه مين بتالمين علق-

يَاجِورِي خِوْجِي اپني جَلَه شمشير على خود بهي خوش كواراحساس مِن كُفر كيا تفا-

"وببرمين اسپتال اوهري آئي تھيں-"

"اجیا۔ پرتم نے کیا خاطر دارت کی اس کی؟"شمشیر علی کابطا ہر سرسری انداز تھا ورنداصل میں تووہ سب کھ جانتا جاہتا تھااور یہ بھی کہ اب بس ای کاذکر ہو تارہے۔

وتكمانا كهلايا تماليكن انهول نے بہت تھو ژاسا كھايا اصل ميں كوئي فون آگيا تھا اس ليے انہيں جلدي جانا پڑا۔ ورند میں انسیں رات تک رو کت-" باجور کواب اربیہ کے جلدی جانے کا افسوس جورہا تھا۔

دو كس كافون تفا؟ "وه بلااراده بوچه كيا-

" تیاسی کمدری تھیں صروری جاتا ہے کھر آول کی۔"

دىچلو چھ دىر كونى سىي دە آئى تو-"دەائى بات كىد كرسٹىتاكراش كھرا موا-

"كيابوا بهائي الهاناتو كهاليس-"اس كے اتھے ير باجور كادھيان اس كيات سے بث كيا تھا۔ "بس کھالیا۔ جائے ہوں گا۔"وہ کم کرائے کمرے میں آگیا۔اس کادل جالااریب کو تھیلس کامیدج

كرے اور اس في موباكل فون اٹھايا بھى ليكن بھررك كيا۔اے اپنى بات ياو آئى تھى۔

"میں علطی پر علطی کررہا ہوں۔"اور دافعی اے احساس ہوا تھاکہ اے اتن جلدی اربیہ کے سامنے اپنی محبت كااعتراف ميں كرنا جاہيے تھا۔جانے اے كن حالات كاسامنا تھا۔ بے اعتباري كي فضاميں سالس ليتي وہ الجھي کہاں کسی کا عتبار کرے گی۔اے اس وقت کا نظار کرنا جاہیے جب اس کی آٹھموں میں چیجی ٹوتے خوابول کی کرچیاں تحلیل ہوجا تیں۔اس کے لیے ضروری تھا کہ اربیہ کارھیان ہے اور دہ بجائے اس کا دھیان بٹانے کے النااس ہے الی باتیں کر ہاتھا جس ہے بقینا "اس کے زخموں پر مزید ضرب پڑتی ہوگی بجب ہی تووہ تکملا جاتی تھی۔ بسرحال اے اپنی علظمی کا حساس ہو گیا تھا تو بھراس نے تہیہ کرلیا تھا کہ وہ آب اے نہیں ننگ کرے گا۔ کو کیا اے خودے کے اس عمد پر قائم رہنااس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کیونکہ اربیہ بری طرح اس کے حواسوں پر چھاکٹی تھی۔ ہرنے دن کے آغاز براے لگتاار بد کود تھے بغیراس کادن شیں کٹ سکتااور ہررات اس رات میں وهل جاتی جبوه اس کے تحت پر بے خبر سور ہی تھی۔ حقیقتا "اس کااب کمیں کسی بات میں دل نمیں لکتا تھا۔ اليي بے قراري تواس وقت بھي ميس تھي جبوه آبال كوسوچتا تھا۔ آبان سے ملنے كے ليے توبا قاعدہ مسب بندی کرنی پرتی تھی کہ مسٹرے فارغ ہوجائے گا تب جائے گا اور اب پہلی ترجیح اربیہ تھی۔ باقی ساری یا تیں اس کے بعد 'تی تھیں اس قدراب وہ مجبور بھی ہوگیا تھا۔ لیکن مایوس نہیں تھا۔ پھر آج اریبہ کی آمدے اس کا امیدوں کونٹی جلا بخش دی تھی۔منزل دور ضرور تھی کیکن اتن بھی نہیں کہ دورائے میں تھک کر بیٹھ جا آ۔

سارہ عشاء کی نمازے فارغے ہو کر کمرے کی طرف جارہی تھی کہ کوریڈورے آتی اریبہ کی آواز س کررک اس اربدیا عمین سے کمرری می-ومما انجیے مت چھاکیں۔ مجھے بتاکیں جب آئی ای اور امیند پھیو آئی تھیں توانموں نے آپ سارہ بوت الماره كى بات؟" يا سمين كا نداز تا سجھنے والا تھا جبكه ادھر ساره كواپنے بيروں تلے سے زمين تھسكتى محسوس ہوئى

W

وال ساره کی بات۔ آئی ای نے سارہ کے لیے رازی کا پرویوزل دیا تھا تا؟ ارب کیسے ہوچھ رہی تھی۔ سارہ کی آنکھوں کے سامنے اند جرا جھانے لگا 'بھر بھی وہ تیزی ہے بلٹ کریے آواز قد موں سے بھا کتے ہوئے الرے میں آئی بھرواش روم میں بند ہو گئے۔اس کے سینے میں سانس اٹک کئی تھی۔بند دروازے کے ساتھ ٹیک الكئے وہ كننى در مسمى موتى كھڑى رہى۔ اتن جلدى يوم حساب الكيا تقاادرية تو آنا ہى تقاروہ كب سے اس دن كے کیے خود کو تیار کررہی تھی اور مبھی بھی تواہے لگیا تھیا ہجنے وہ آٹھ بند کرکے میل صراطے گزرجائے گی 'کیکن اب ال مراط كو ته بيم ي اس ير بيب طاري مو كن تهي-

"ماالله!مسن في الله مير كيا-ميراكوني تصور ميس-توسب جانتا ہے۔ميري لاج ركھ ميرے رب" آنسوایک تواترے اس کی آ تھوں سے بہد نکلے۔اس نے شدت سے آرزوکی آندھی طوفان کی جواہے کسیں دورا ڑا لے جا۔ بڑیا زمین ہی پھٹ جائے۔ کھوتو ہو۔ وہ اپنی ماں بھائی کاسامنا کیسے کرے گی۔ "اربد!"اس کے ہوئرزں پر مسکی ابھری۔ بھراس نے واش بیس کائل پورا کھول کرپائی کے ساتھ سارے آنسو بما ڈائے ، کی بھی دل تھر کے نہیں دیا۔ لیکن اب جو ہوسو ہو۔وہ ہاتھوں سے چرہ تھیتھیاتے ہوئے واش روم ہے نکل آئی۔اریبہ ابھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔وہ جانتی تھی اس کے اور یا سمین کے در نمیان کیا باتیں ہور ہی اول كى-اس في سوچا تكيي مين من جهيا كرسوجات كيكن كب تك جهيكى-

''کل جو ہوتا ہے 'وہ آج ابھی ہوجائے۔''اس نے اپنے ول کوباور کرایا 'پھربیڈ کے سمانے کمر ٹکا کر بیٹھ کئی اور اینے سامنے میگزین کھول لیا۔وہ یہ تاثر دینا جاہتی تھی ہجینے وہ بہت دیرے اسی طرح بیٹھی ہے۔ کچھ دیر بعد دروا زہ تھلنے کی آداز پر بھی دہ بظا ہر متوجہ تہیں ہوئی۔ کیکن اس سے کیا ہو تا ہے۔اس کا پورا وجود آ تکھ بن کیا تھا اوروہ اربه کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔

اربیدا بی رانشنگ تیبل پرادھرادھرہاتھ مار رہی تھی۔وراز کھولے 'بند کیے پھراس کی طرف ہے بیٹے موڈ کر بلدر بین کئے۔ تباس نے تر کھی نظروں سے اربیہ کودیکھتے ہوئے یکار کر ہو چھا۔

🚪 الربيد إلهي تم مماے كيا كمدرى تعيس؟ 🧥 ارب کوجیے کرنٹ لگا تھا۔ انجیل کرایں کی طرف تھوی۔ الكياوا فعي مائي اي ميرايرويوزل لائي تحيس ؟ ١٠س في مسمع ول كي سياته يوجها-

اربداجی بھی چھے میں بول- جبتی نظروں سے اسے دیکھیے جارہی تھی۔

المسي كول د مجهرتى موج "وه مزيد خا كف مو كل-

"وکھ رہی ہوں مہارے گئے ، وپ ہیں۔"اریبہ کے سلکتے لیجے میں طنز کے ساتھ اجانک استزاء شال اوكبا-"واه ساره!تم نے تو كمال كرديا- مجھے رازى كى محبت كاليقين دلائے دلاتے خودليقين كر . شهيس تو پگررازى

فواتمن ذا بحث فروري 2013 (253

الله اخواتين دُا مجست فروري 2013 252

«جھے میں با۔ بس بھے لگتا ہے سارہ اور رازی کے درمیان کھے ہے۔ اور میں آپ کو بتارہی بیوں اگر میرا و معج نكا تو پيرس خوديمال سے جلى جاؤا اگى بيشہ كے ليے "ارب محض دهمكى تميں ديتى تھى بجب ہى ورة تم كيا كه ري موجنا إتم اي بهن پرشك كردى مو؟ ودبمن كوشرم نه آنى ميرى محبت برواكاوالته موع ؟ ١٠٠٠ ريبه تك كربولي-ودنہیں بیٹا! عمیس ضرور کوئی غلط قمی ہوئی ہے۔ کم از کم میں سارہ کے بارے میں ایسی کسی بات کالیقین نہیں المعتى-وه توات جھوتے ول كى ب كىسة" ودجھوٹے ول والے بی ایسی بچ حرکتی کرتے ہیں مما!"اریبہ نے یا سمین کی پوری بات سی بی نمیں۔ مسارے جمال کاوردسارہ کے دل میں ہے 'یہ تو آپ آئی ہیں تا۔ ہرایک کی بعد ردین جاتی ہے 'چربعدروی کیا گل اللال عند مي آب جائي مول ك-" «بس کرد بیٹا! تم بہت بد گمان ہورہی ہو۔ غصے اور بد گمانی میں ایسی باتیں کررہی ہو ،جو تہیں زیب نہیں ریتیں۔"یا عمین نے ٹوک کرافسوس سے کھا۔ ومیں انسان ہوں مما! مجھے کئی آلی مند برمت بٹھائیں ،جہاں میں پھر کی مورت بن جاؤں اور میں آپ کو بناؤں 'یہ اب کی بات نہیں ہے۔ سارہ جانے کب ہے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔"اریبہ کسی المرح قابويس بي تهيس آربي هي-"اجھا!تم..." یا سمین کچھ کیتے کتے نہ صرف جو بکی بلکہ مھٹکی بھی تھی۔پھرایک دم اٹھ کر تیزی سے آگے برهی اور کھڑی کھول کرہا ہردیکھنے گئی۔ ارب کھے سمجھ نہیں یائی۔ " كي نسير-"ياسمين كورك بندكر كوابس للتة موع بولى-" مجهد لكايمال كوئي تفا-" " "انى بوگا-"ارىيەبىنازى سەكىتى ائھ كھىزى بونى-" الله الثايدوه بي تھا۔" يا سمين نے اپنا خدشہ طاہر شيس کيااور سرسري انداز ميں کمه کروار ڈروب کھول لی۔ مرف اس ليے کيداريبہ بھرند ساره کیبات لے بيٹھے۔اس کی برگمانی ديکھتے ہوئے يا سمين اب اس موضوع پر بات در سر سرور ميں تاہم وجهامما! میں ذراؤیڈی کیاس جاری موں۔ ''اربہنے جاتے ہوئے کماتویا سمین ایک دم پریشان ہوگئے۔ معالم "فلرمت كرين - ذيرى سے ساره كى بات نہيں كروں كى-"ارببداس كى يكارے سمجھ كر كہتے ہوئے جلى تئ-لا ممین نے بمشکل خود کورو کے رکھااور جب ارب کی گاڑی جانے اور گیٹ بند ہونے کی آوازی کی متب اس نے وارد روب بندى اورائ فدشے كى تعديق كے ليے سارہ كے كمرے ميں آكرات ديكھنے لكى-ماره خاصے من انداز من کھ گنگناتے ہوئے اپناسوٹ بریس کردہی تھی۔ "مارف"!" ياسمين كيكارني يرساره چوتك كربولي-وبينًا! تم ابھي لان ميں عني تعين ؟" يا سمين نے بطا ہر سر سري انداز ميں بوجھا-ومنيس مما أكبول كيا موا؟" " كچه شير بس مجھے فيل ہوا تفاجيے تم وہاں ہو۔" يا سمين كاانداز بنوز تھا۔ خواتين دُائِست فروري 2013 255

مرے قابل نہیں رہا۔ یہ ہی کما تھا تا تم نے کہ را زی تمارے قابل سیں ہے؟ "بال إس ن كما تعانواس كايه مطلب كي لياتم في كم بن ..." وفو يركيا مطلب تفاتمهارا ... بناؤ-"اريبه كوخود يركنشول ميس ربا تفا-"رازى تم عشادى كرنا عابتاب، " مجھے کیا ہا۔ رازی بھائی سے بوجھو۔"سارہ تظریں جرا گئے۔ "اس ہے بھی یوچھ لول کی پہلے تم بتاؤ! تم کیا جاہتی ہو۔ تم بھی رازی سے شادی کرتا جاہتی ہو؟" "سیں سیں "سارہ چیج زوی "تمهارا وماغ خراب ہو گیاہے کیا؟ میں ایما کیوں جاہوں گی ۔ رازی نے اگر اییا کوئی شوشا چھوڑا ہے تو تم جھے کوں تھیدٹ رہی ہو؟ میں نے بھی را زی کوالی نظرے نہیں دیکھا' نہ مجھی سوچا۔ بیشہ تمہاری نسبت ہے اے جانا۔وہ اگر تمہارا نہیں ہوا تواس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جھے الزام دو۔ میں ساره با ال میں چروچھپا کرروپڑی-فوری طور پراریبہ کی سمجھ میں نہیں آیا جمیا کرے۔وہ سارہ کالیقین کر بھی تارہ با و کمد دو مماے اگر آئی ای نے اس سلسلے میں کوئی چیش رفیت کی ہے وصاف منع کردیں انہیں۔ میں مرحاؤں كى ملين رازى سے شادى مىيں كروں كى۔ انہوں نے ايساسوچا كيے۔ "مارہ چھوٹ كھوٹ كررور بى تھى۔ اربباغ اس وقت مزيد كه كن كاران ترك كريا اورات روتي بوع جهو الركمر، عنك كي-ساره کارونابند نهیں ہوا۔اے ابرازی پر غصہ آرہا تھا۔ کتے دن ہو گئے تھے۔ اربیہ اور سارہ کے در میان بات چیت بند تھی۔ سارہ نے اپنا کمرا بھی الگ کرلیا تھا۔ دونول ايني اين جكه كياسوچي بهي اور دونول مين كون مجيح تفا كون غلط سيرتويا تعمين بهي تهيس جانتي تهي- سيكن ده دونوں بیٹیوں کے درمیان کشیدگی کو بری طرح محسوس کررہی تھی۔اس نے الگ الگ دونوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ جب ساجدہ بیٹم کی طرف ہے ایسی کوئی بات ہوئی ہی جمیں تودہ کیوں ناراض ہورہی ہیں۔اس وقت وہ ارب سے بیری کمدیری تھی جس بروہ تفرے بولی-" آئی ای نے نہیں کما الیکن رازی تو کمدرہا ہے تا۔" "توجنا!اس کے کہنے کیاہو آہے؟"

'کیا ہو آ ہے۔ مما! آپ کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک مخص چار سال جھے منسوب رہااور اب وہ آپ کی دو سری بٹی کا نام لے رہا ہے۔ آپ کو تو چاہیے اس کامنہ تو ژدیں کیو نکہ اس کامقصد جھے ٹار چر کرنا ہے۔ ارب کا ستنے ہے آگھڑ تا فطری تھا۔

' دمیں مجھتی ہوں بیٹا!اور یہ بی تنہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ تم رازی کواس کے مقصد میں کامیاب مت ہونے دو\_اور رہی اس کامنہ آزنے کی بات تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں۔ کیکن مجھے پہلے اپنے گھر کود کھنا ہے۔ میرا گھر مضبوط ہوگا' تب ہی میں دشمنوں کامنہ تو ژسکوں گی۔"یا سمین میں جانے اتنا ضبط کماں سے آگیا تھا دمین سے بول رہی تھی۔

۔ بی رقم یہ کیوں نہیں سوچ رہیں بیٹا اکہ رازی کی اس بکواس سے سارہ کا کیا تعلق۔ تم سارہ سے کیوں ناراض "

الله المحدث فروري 254 2013

الم على الماره محظوظ مولى-" آب مجھے ڈراتو نہيں رہيں مما ا ك البينا! أي آئي عاع كاكمردد-" والما موري أمن آني ملناتو بحول كن-"وه كته بوئ فورا" الله كراندر خالده كياس آكن-ياسمين نے مسكرانے براكتفاكيا تھا۔ والملام عليم أي اليهي بن آبي؟" والله كاشكرب- تم سناؤ برف دنول بعد آئيس-"خالده إس كي آمدير كهدنه كه قياس كرن كلي تحيير-اريبه في حيث ير رازي كي گازي و كي كرچا كه والني ليث جائ اليكن پير يجه سوچ كراندر آئي تو رازي " إل إبس- يره هاني كاجو نقصان مواب وه بي پورا كرتے ميں كئي موتى مول-" توصیف احر کے ساتھ بیٹھانظر آیا۔ و إلى إنهماراتوسال ضائع ہو گیا ہے۔ "خالدہ بے ساختہ کمیے کئیں۔ والسلام عليم!" إس في سلام كياتو أواز ير رازي جونكا ضرور ليكن اس كى طرف ديم ص كريز كيا 'جبكه و الكرب آن اصرف الك سال ضائع مواب آك زندگي ضائع مون يا ي مي اس كااشاره رازي كي توصيف احمد خوش ہو گئے۔ مرف قااورخوداے اجاتک احساس ہواکہ وہ تھیک کمہ رہی ہے۔اس کے لیے یہ بی تھیک ہے۔وہ کیوں ول کے "وعليم السلام إكساب ميرابيا؟" رف کام مردی ہے۔ معارے! تم معضونا۔ "خالدہ نے کماتودہ چو تک کریول۔ "بالكل تحكيد" وه كوشش سے بمكل الى اور رازى كو نظراندازكركے توصيف احد كے پاس بين كر يوچينے للى - دسيس آپ كى برنس ميننگ ميس مخل تونهيش موئى ديدى - " دونهيس بينا! آپ بتاؤ گرميس سب نحيك بيس ؟ "توصيف احمد نے اس كے كندھے پر ہاتھ بھيلا كراسے اپنے وبيس آئي إمن چلتي مول اوربال اؤيدي جائے كاكمدر بي بير مجواد يجي-" وديم بحى بينهونا-جائے تولى لو-"خالده في اخلاقا"ات روكنا جابا-" فيراول كى آنى فدا حافظ-"وه كفرے كفرے وہيں سے يا ہرنگل آئى۔ اچانك ول اچائ ہو كيا تھا۔ "جی ابس سارہ کی طبیعت کچھ تھیک نہیں ہے۔"اس نے رازی کا چرود کھتے ہوئے کما۔ شاید سارہ کے نام پر الموسم اٹھیک کمہ رہی تھیں۔ جھے رازی کواس کے مقصد میں کامیاب میں ہونے دینا جاہیے۔ وہ جھے ٹارچر اس کے چربے پر کوئی داستان رقم ہوجائے الیکن انیتا کچھ شمیں ہوا۔ وکلیا ہوا ۔ یوں ہی بخارہ یا کوئی اور تکلیف؟"توصیف احمدنے پوچھا تواس کی نظریں پھررا ذی کی طرف اٹھ رنا جاہتا ہے۔ مجھے اپنی ذات میں الجھائے رکھنا جاہتا ہے۔ تان سینس میں بتاؤں کی اے کہ مجھے کوئی فرق نیں بڑا اور سارہ۔ ''اس کی سوچوں کو بریک لگ تی۔ ساتھ بی اس نے گاڑی کو بھی بریک نگادیے ہے۔ نیس بڑا اور سارہ۔ ''اس کی سوچوں کو بریک لگ تی۔ ساتھ بی اس نے گاڑی کو بھی بریک نگادیے ہے۔ مجر شائیگ مال کی سیر همیاں چڑھتے ہوئے اس نے بہت بچھ سوچ ڈالا۔اس کے بعد روشنیوں کی چکاچوند میں "بخار توسيس ب ديري اشايد كوئي اور تكليف ب" اس كاند صرف دهميان بنا 'بلكه وه شوق سے خصوصا اسماره كے ليے شاينگ ميس مصوف ہو گئي۔ " وتوبيثا! ذا كثر كوكيون نهيس د كھايا؟" وكليا بوانجوساره كى رازى كے ساتھ انڈراشينڈنگ ہوگئى ہے۔ اگر سارہ خوش ہے تو جھے اس كى خوشى كاخيال "میں خود ڈاکٹر ہوں ڈیڈی! لیکن سارہ اپنی تکلیف بتائے "تب تا۔وہ تو پچھ بتاتی ہی نہیں ہے۔ویسے ممالے گئ تھیں اے ڈاکٹر کے پاس۔"اسنے رازی پر جناکر توصیف احمد کو تسلی بھی دے ڈالی۔ دوس سیدن کی میں دیں۔ وہ خود کو سے ہی باور کراتے ہوئے سارہ کی بند کور نظرر کھتے ہوئے سوث میک ب کی کھے چریں اس کے بعد مجیک جواری دیکھ رہی سی کہ اے لگا مسے وہ سی کی نظروں کے مباری آئی ہو۔اجاتک دل دھز کا تعالی م ''ڈاکٹرنے کیا 'سوچتی زیادہ ہے۔ اے معروف رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی یہ بی لگتا ہے ڈیڈی۔ آپ سمبر اس نے سراٹھاکرادھرادھردیکھیا الیکن ایساکوئی نظر نہیں تیا بھواس پر نظریں جمائے کھڑا ہو۔ بدہ سرجھنگ کر محمد مارٹھ اے سمجھائیں 'بھرے کا کچ جوائن کرلے گھر بیٹھ بیٹھ کر خبطی ہوگئی ہے۔" "ہوں اپیہ آپ ٹھیک کمہ رہی ہو بیٹا!سارہ کو پڑھائی نہیں چھو ٹنی جاہیے۔ بیں سمجھاؤں گااے۔ "توصیف مرجواري كى طرف متوجه مونى تفي كه ساعتول يروستك موف لكي-۱۹۶ اور بههی جب میں زبرد سی خود کو کسی کام میں مصوف رکھتا ہوں تو پوری دیجھتی ہو۔'' دور در اور مع سٹویڈ!"وہ دھرے سے بردروائی پھر جیواری پک گروا کرد کان ہے تھی ہی بھی کہ ششیر بلی سامنے آگیا۔ ادبیلو۔!"اریبہ جوابا "دہیلو"بھی نہیں کمہ شکی۔وہ جیران بھی کہ ابھی تواس بھیال آیا تھا اوروہ آن موجود احمه نے اس کی آئید کی تووہ ہے اختیار بول۔ "نه سمجھے تو آپ فورا"اس کی شادی کردیں۔" پھرای طرح بے اختیار را زی کو مخاطب کر گئی۔ "کیوں را زی! مرسر رازی ایک نظراس رژال کرتوصیف احمد کود مکھنے لگاتواس کی پیشانی پر پسنے کی منھی یوندیں دیکھ کروہ ہنس بڑی۔ ''ارے ہتم تو یوں یو گھلا گئے رازی! جیسے میں تمہاری شادی کی بات کررہی ہوں۔ویسے آڑتے اڑتے بچھ تک بہ ہنو تک میں میں '' الیسی ہو۔ بچھے دیکھ کر حران ہورہی ہو؟ مشمشیر علی نے مسکراتے ہوئے بوچھا۔ الال-"ال في صاف كوني اعتراف كيا-" بچاجان!"رازی نے گھرا کر توصیف احمد کو مخاطب کرلیا۔"وہ میں نے آپ کوٹا کے رشتے کا بتایا تھا ناتوان " پلیزایماں کھڑے کھڑے سوال جواب مت شروع کردد۔ میں وہاں جائے بینے جارہی ہوں۔ تہمیں پینی ہوتو نےوہاں ہامی بھرتی ہے۔' الماؤ-"وه كه كرايخ شاير زسنجالتي تيز قدمون ب فود كار نرير آئي-''اچھا! یہ توالی بات ہے۔''توصیف احمہ نے خوشی کا اظہار کیا 'پھراریبہ کو دہاں سے اٹھانے کی غرض <sup>سے</sup> اور میر کیے ممکن تھا کہ قسشیر علی اس کی بات رو کردیتا۔ وونہ محمتی تب بھی اے آناہی تھا۔ فواتين دا بحث فروري 2013 (257 الله الحاتما والجست فروري 2013 (256

w

p

0

n

ŀ

e

t

U

C

C

التمييك يواجمع برااجمالك-"ووجائية أرؤركرك الاسكرسام بينتي يولا-" مَكُ كُنْ-"قاس كياسان ي كركن-العرب بسرامطلب ميس في وسائد وكيال شايك كرتي موع بمي ليس تهكتند- تما تن ي شانگ ؟ تحک کئی ؟ بخشر طی اس کے تین جارشار ذکی طرف شارہ کیا۔ استواجے سکون سے جائے ہے دو۔ "اس نے جائے گاک اضایا۔ پر کمونٹ لے کر ہو جھنے گی۔ "تم يمال كياكرت جردب بو؟" " کچے نسیں آمیری گاڑی بیال سامنے بند ہو گئی تھی۔ کمینک کے حوالے کرکے خود مہال جلا کیا۔ شایدای طرح تم علاقات مونی سی-"وه بتا کر مسکرایا-" چلواب بال حك آي مح بولو ياجورك لي مي الوساس في كمانوده مائيري الدانش مهلاك يولا-"بال ابوج رابول كيالول-تم في كياليا ٢٠٠٠ "می نے ساری ٹائیگ ای بس سارہ کے لیے **گ** "اجها إساره خود نسيس آئى؟ بختمشير على في اشتياق طا بركرت بوع بوجها-"منیں او باراض ہے اور سارے بعن اے منانے کے ہیں۔" وانجانے میں اس انوی اجبی کے ساتھ کھیاتی شیر کرنے می تھی اورجب وہاں سے اعلی تواے نگا تیسے جانے کب سے اسعلوم فلنج میں جکزااس کا ول آزاد ہو کیا ہو۔ " نحکے باشام پر لیس کے "اے باہمی نمیں چلاؤہ آس کی دور خود اس کے اتھ میں تھا آئی تھی۔ "بسی میں اے ہر جگہ ٹریف جام لا۔ یوں بمشکل پندرہ منٹ کا فاصلہ ایک کھنے میں طبے ہوا۔ وہ اقعی چگرا آئی تھی۔ جب ی اے کیٹ پر کھڑی ایر لینس نظر نہیں آئی۔ وہ جو کیدار کومتوجہ کرنے کے لیے اران بھانا جا ہی تھی کے میڈلا کی کی تیز روشنی میں یا سمین انتهائی پرایشانی کے عالم میں کیٹ سے نکل کرامیر لینس کی طرف بھائی "مما!" والبیکے سمی سمی الیکن جب یاسمین کے بیٹے ہی ایپر لینس کو جاتے دیکھا میں وہ بھی پریشان ، وکر کا زی سے اتری اور پہلے ایپر لینس کے جینے بھاکنا جایا "پھرا یک وم پاٹ کر ہوا تھے ہوئے اندر آئی۔ "مما۔ سارے سارے!" وواونجی کو ازمس بکار رہی تھی کہ بی نے آگر اس کے کندھے تھام لیے۔ وی در ایک اور سارے!" وواونجی کو ازمس بکار رہی تھی کہ بی بی نے آگر اس کے کندھے تھام لیے۔ وكيابوا بل ايمويس من العواب ا "ودمنا \_وب "ليال ك مند يا يط ميل الكرري مي-"يَا تَمْنِ لِيلِ إِلِيا بُوالْهِ ؟ "من فَعِي كُرِبِ إِلَيْ بَعِبُورُوْالا-"بال سارو ساره كمال ٢٠٠٠ روحواس كلون للي-"سارونے اپنی کلائی کی کسری کان ایس -" تانی پتاتے ہوئے رونے کلیس-" نسیں۔" اربیہ کواہے بیروں پر کھڑے رہا ہشکل ہو گیا۔وو ہے کی طرح لرزری تھی۔ (باتى أكدماهان شاءمند) النواتين الجيك فروري 2013 258

W

W

W

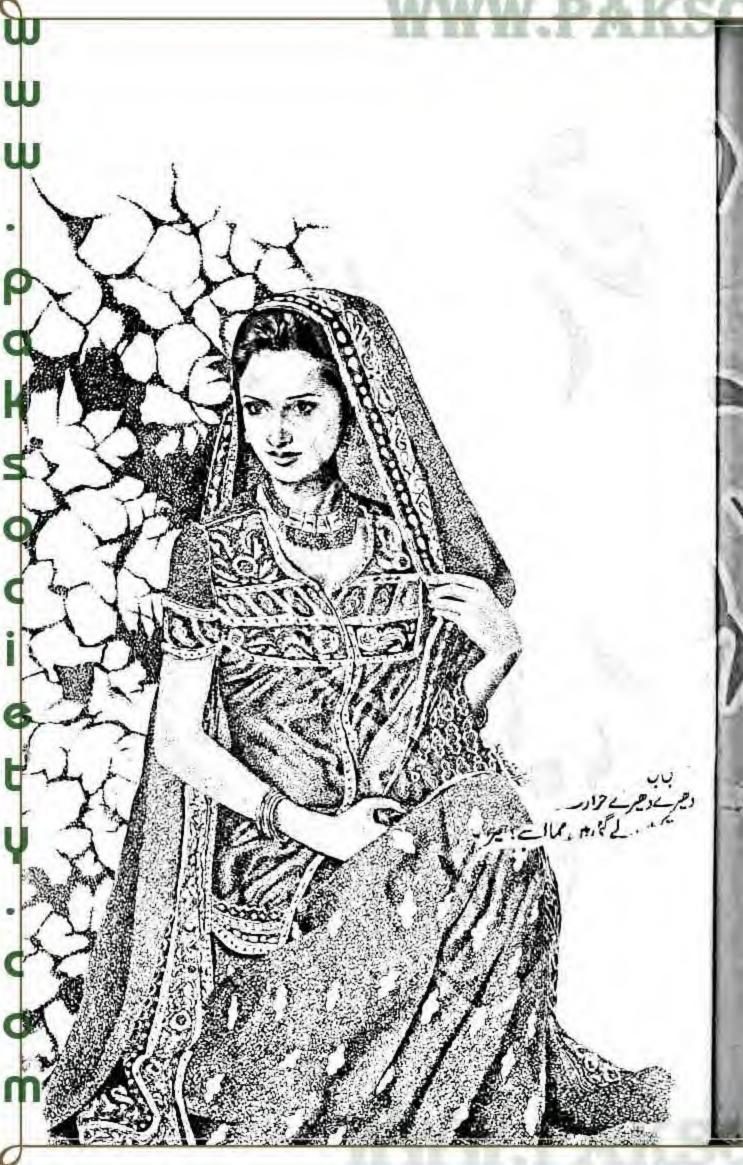

## نِكُهُ عَبِلَكُمْ



توصیف احر اوریاسمین کا ایک بیٹا تماد اور دو بیٹیاں سارہ اور اربیہ ہیں۔ یاسمین کی مستقل بد مزاجی اور بد زبانی سے تک آگر توصیف احر نے اپنے برے بھائی کی سالی خالدہ ہے دو سری شادی کرلی۔ اس بات پر یاسمین اپنے جیٹھ 'جٹھائی سے بھی شاکی ہے۔ اربیہ ماں سے قریب ہے 'جبکہ سارہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ اربیہ کی سنتی اس کے آیا ذاو 'اجلال رازی ہے ہو چکل ہے جو اعلا تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے۔ یاسمین 'اربیہ کو باپ اور دو حمیال رشتے واروں کے خلاف بھرکاتی رہتی ہے۔ اربیہ کو جب باپ کی دو سری شادی کا بتا چلتا ہے تو وہ اپنے آیا اور آئی ہے بھی بد خلن ہوجاتی ہے اور اجلال ہے سنتی بھی تو ڈدیتی ہے۔ اجلال اربیہ ہے محبت کرتا ہے اور یہ دشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔

اجلاں سے میں میں وردیں ہے۔ بین اس رہیں ہے ہیں رہیں ہوں ہیں ہیں ہو ہی ہیں ہو ہی اس کے کام لیتا ہے کیونکہ وہ وہ اس بارے میں اریبہ سے بات کرتا ہے 'مگروہ خاصی روکھائی سے پیش آتی ہے 'تاہم وہ تحل سے کام لیتا ہے کیونکہ وہ سید ہردباری کے ساتھ حل کرتا جا ہتا ہے۔ اریبہ بے حد خود سرہوتی جارہی ہے۔ وہ مال کی شد پر سب کی مرضی کے خلاف موڑ سائنگل لے لیتی ہے۔ سارہ کا کزن ممیر اس سے اظہار محبت کرتا ہے۔ سارہ بھی اسے پسند کرتی ہے گروہ مکل کرانے جذبات کا ظہار نہیں کرتی۔

رہے جدبات بہ بہاری کا کا کا کہ اسے گاؤں میں مقیم اپنی بہن آجور کی فکررہتی ہے۔ کیونکہ وہ وہاں سوتیلی مال کے شخیر علی شہر میں ملازمت کر آئے۔ اے گاؤں میں مقیم اپنی بہن آجور کی فکررہتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کے باب سے طلم وستم اور باپ کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ وہ اپنی بات کرے آکہ وہ شادی کے بعد آجور کوائے ساتھ رکھ سکے۔ رشتے کی بات کرے آکہ وہ شادی کے بعد آجور کوائے ساتھ رکھ سکے۔



ارا ہیم نای ہے ۔ اسکید نسک سکھ کر نا ہور کی تصویر بنائی تو ارب اے دکھ کر فورا "بجپان گئی۔ اس نے شمشیر کو تا یا

کہ ارب اس کے گھریں تفاظت ہے ۔ شمشیراب ارب کو دابس بہنچانا چاہتا تھا 'لکین ارب نمیں چاہتی ہے کوئی شمشیر

علی کو بخرم سمجھ وہ ایک منصوبہ بناتی ہے ۔ جس کے تحت شمشیر علی اے اسپتال میں داخل کرا کے توصیف احمد کو اطلاع

کر بتا ہے ۔ توصیف احمد اس کے ساتھ اسپتال جاتے ہیں اور ارب ہو گھرلے آتے ہیں۔

ارب کو دیکھ کرا جابل کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی محبت ہے بھی دستبردار نہیں ہو سکنا گر پھرساجدہ بیگم ہے سارہ ہے

شادی کرنے کی خواہش کا ظہار کردیتا ہے ۔ وہ ناراض ہوجاتی ہیں۔ ننا 'میسرکو فون پہ بتا دیتی ہے ۔ وہ سارہ ہے پچھتا ہے 'پھر

بواب نہ پاکرار یہ کو بتا ویتا ہے۔ ارب 'سارہ ہے ناراض ہوجاتی ہے۔ ارب اپنے والد کے دفتر ہیں اجلال ہے اشاروں '

تنابوں میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اجلال کے چرے کے نائز انت ہے اے جواب مل جاتا ہے۔ سارہ صالات

تا خوف ذرہ ہو کرخود کئی کرنے کی کو شش کرتی ہے۔

### المفادين قيرك

''نوابانی ہیو۔ شاباش!ہمت کرد۔'' ''بیسب کیا ہورہا ہے لی بی''وہ لیکخت ٹوٹ گئے۔ لی کے کندھے پر مرر کھ کرنسک پڑی۔ لی اب نے اسے رونے دیا۔ بھی بھی رونا زندگی کے لیے کتنا ضروری ہو یا ہے۔ اس کے ٹھنڈے وجود میں دھرے دھیرے حرارت دوڑنے گئی تھی۔ پھروہ اچانک محرک ہوگئی۔ ''کہ ان ساگذیوں مرازے کا مقال فیسٹ کا جس زندہ میں انداز اور است نے میں کا معروبہ میں۔''

''کہاں لے گئی ہیں ممااے؟ میراسل فون۔''اس نے ادھرادھ ہاتھ مارا اور باد آنے پر بھاگ کر گاڑی میں ے اپنا بیک اٹھالانی۔ پھرسل فون نکال کریا سمین کانمبر ملایا۔

> دو سری طرف بیل جارہی تھی۔ سیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔وہ پریشان ہو گئے۔ "ممانون نہیں اٹھار ہیں۔"اس نے روہائسی ہو کرلی کی کودیکھا۔

" پتائسیں بیٹا! یا سمین فون کے کر گئی ہے کہ نہیں۔ آتی پریشانی میں گئی ہے۔ "بی بی نے کہا تواس نے یا سمین کے کمرے کی طرف دوڑ لگادی۔

یا سمین کالیل فون سامنے ہی رکھا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے توصیف احمد کو فون کرنے کا خیال آیا لیکن پھراس نے سوچا 'پہلے سارہ کا کمرا صاف کردے کیونکہ یا سمین کا پتا نہیں تھا کہ وہ کون سے اسپتال منی آباں کا باب برلے میں اپنے لیے آبور کارشتہ مانگ لیتا ہے۔ شمشیر غصہ میں آباں سے اپنا راستہ الگ کرلیتا ہے اور آبور کو اپنی با ہوتی ہے۔ وہ اسے اسپتال داخل کردا وہتا ہے۔ ارب 'یا سمین کو شہباز درانی کے ساتھ گاڑی میں دکھے لیتی ہے۔ اسے ناگوار لگتا ہے 'گریا سمین جھوٹی کمانی سناکراسے مطمئن کردی ہے۔ فی بارے مربیش کی کیس بمٹری تیار کرنے کے سلسلے میں ارب کی بلا قات آبورہ ہوتی ہے۔ اطلال رازی 'ارب سے ملنے اس کے گھر جا آ ہے۔ سارہ کو گھڑی میں گئن گھڑے دیکھ کر شرارت نے ڈرا رہتا ہے۔ وہ اپنا توازن کھوکر گرنے گئی ہوتا جالیال اسے بازووں میں تھام لیتا ہے۔ یا سمین اور شہباز درانی کی نازیا گفتگوس کراریہ غصے میں بائیک لے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک بیدنٹ ہوجا آبا ہے۔ شمشیر علی بروت ہیں داخل ہے۔ اس کا ایک بیدنٹ ہوجا آبا ہے۔ شمشیر علی بروت ہی داخل ہے۔ ارب ہوش میں آبے کے بعد اپنے روپے اور سوج پر نادم ہوتی ہے۔ شمشیر علی 'توصیف احمد کے بعد اپنے روپے اور سوج پر نادم ہوتی ہے۔ شمشیر علی 'توصیف احمد کے آفس میں کام کر آب نوصیف احمد اسے سیف ہے ایک ضروری فائل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے گئتے ہیں۔ بعد میں اسمیں بتا چاتا ہے کہ سیف میں سیف ہا کہ سیف میں سیف ہے ایک ضروری فائل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے گئتے ہیں۔ بعد میں اسمیں بتا چاتا ہے کہ سیف میں سیف ہے ایک ضروری فائل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے گئتے ہیں۔ بعد میں اسمیں بتا چاتا ہے کہ سیف میں سیف ہے ایک ضروری فائل نکال کر جیلائی صاحب کو دینے کے لیے گئتے ہیں۔ بعد میں اسمیں بتا چاتا ہے کہ سیف ہیں

ے فائل کے ساتھ سترلا کھ روپے بھی غائب ہیں۔ وہ شمشیر پر رقم چوری کا ازام لگاتے ہیں تووہ پریشان ہوجا آ ہے۔اریبہ 'ماں کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے اوپر مند نہائیں میں میں اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی م

رازی اریبہ سے ملنے جاتا ہے تواریبہ اس کی باتیں س کر بچھ الجھ ی جاتی ہے۔ آجور کو اسپتال ہے باہررد تے دیکھ کر

اربداے اپنمائھ کھرلے آئی ہے۔ توصیف احد کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندی پر شمشیر کی ہے گنائی ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہوکرول کرفتہ سا اسپتال جاکر ناجور کامعلوم کر ناہے مگراے سمجے معلومات نہیں آل پاتیں۔اسپتال کا چوکیدار فضل کریم اے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں سے شمشیراپنے گاؤں جاتا ہے۔ مگرا یا کو تاجور کی گشدگ کے بارے میں نہیں بتا تا۔ تابال کی شادی

ربال ہے۔ یاسمین 'ارب کی جلد از جلد شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے۔ گراریبہ دوٹوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یاسمین چالا کی ہے اپنے گھرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعو ۔ کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہوتا ہے۔ اب

د میں گرار بیہ مزیدا بھن کا تھا رہوں ہے۔ بلال اسٹڈی کے لیے امریکہ چلا جا آ ہے۔ اجلال اربیہ سے محبت کا اظہار کرتے کرتے اچانک کریزاں ہوجا آ ہے۔ اجلال بے حدنادم ہو آ ہے۔ سارہ اے سب کچھ بھولنے کا کہتی ہے۔ وہ ذھکے چھے لفظوں میں سمیر۔ لیے ہے جسمی اس کی طرف سے سخت جواب ملتا ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں اربیہ نظر آ جاتی ہے۔ معلی اسکی اس کے اور کا لجے ہے دائیں پر اے اغوا کر لیتا ہے۔ اور کا لجے ہے دائیں پر اے اغوا کر لیتا ہے۔

اریبہ کے اغوا ہوجانے پرسب پریشان ہوجاتے ہیں۔اجلال 'ماجدہ بیکم سے کمد دیتا ہے کہ اب دہ اریبہ سے شادگا نہیں کرے گا۔ شمشیراریبہ سے تمیزے پیش آیا ہے۔ کچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو باہے کہ اس نے شمشیر کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔

ے است میں کا رہیدا تھی لگنے لگتی ہے۔وہ اربیہ کوا بنا سیل فون دے دیتا ہے کہ وہ جس سے چاہے رابطہ کرلے۔ اربید اجلال کو فون کرتی ہے 'مگروہ سردمسری ہے بات کر آ ہے تو اربیہ بچھ بتا ئے بغیر فون بند کردتی ہے۔ شمشیر علی ف اربید اجلال کو فون کرتی ہے 'مگروہ سردمسری ہے بات کر آ ہے تو اربیہ بچھ بتا ئے بغیر فون بند کردتی ہے۔ شمشیر علی ف



یا سمین نے بہت ملکے سرکویوں جنبش دی ہوسے پتانہیں۔ساتھ ہی ایمر جنسی روم کی طرف اثنارہ کیا۔ توصیف "كتي دنول بي ساره دسرب لگ ربي تقي به يوچيني ير بجه بتاتي بي شيس تقي-"كتي دير بعديا سمين اي ساري ا نائیاں بھجا کرکے گویا ہوئی۔" یہ سب تھیک نہیں ہورہاتوصیف!میری بچیاں فالتو نہیں ہیں کہ جب جس کاجودل

جاے کردے۔" وابھی کسنے کیا کہاہے؟" توصیف احمہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ اس مابھی کے گھرے کوئی بات، ا "میں میں جائی۔ لیکن ساجدہ بھا بھی کے گھرے کوئی بات ہوئی ضرورے بجوار ببداور سارہ تک بھی پہچی ہے اورددنول برث ہوئی ہیں۔ بچھلے کی دنوں۔ اریبہ اور سارہ کی بات چیت بند ہے۔" یا سمین تھر تھر کر پول رہی سى- "كونى معموليات نهيس موسكتى- آپ خودسوجيس "كسي معمول بات برساره اپني جان بر كليل سكتى ہے كيا؟" توصيف احمه مجحه بول نهيں سکے تو ياسمين كا ہاتھ تھيك كراہے حوصلہ دينے لگے۔ تب بى ايمرجنسي روم كا دروا زه کھلنے بریا سمین ایک دم انتصفے لگی۔ لیکن توصیف احمہ نے اس کا ہاتھ دباکراہے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود

ياسمين كادل دُوبِي نَكْامِ بِالتحول مِن چرِه چھيا كرجتنى دعائيں يا د تھيں مس كى زبان پر جارى ہو گئيں۔وہ بہت زدر زدر سال ربی تھی۔ کتنی دیر بعد اپنے کندھے پر ہاتھ کا دیاؤ محسوس کرکے اس نے ایک دم سراونچا کیا۔

توصيف احداثبات من مربلارب تعي "نُعَيَّك بَ نَامِيرِي بِي؟ تُحَيِّكَ بُوجائِ گَانا؟" ياسمين كے آنسوروانی سے چھلک رہے تھے۔ "اپن شاءاللہ!" توصیفِ احِمرا بی جیب رومال نكال كرياسمين كوديتے ہوئے بولے "خطرو مُل كيا ہے۔"

"شكرم بين ات ديكه سكتي بول؟"

''نہیں!ابھیڈاکٹرمنع کررہے ہیں۔تم بیٹھواور خود کوسنھالو۔ میں بلڈ کا نظام کر تاہوں۔''توصیف احمہ نے کہا

"إل الكاني خون بهه كميا ب- استال من ضرورت كے مطابق نمیں ہے۔ کمیں اور سے انظام كرنا يزے گا۔" "میں۔میرابلڈ چیک کرائیں۔میں ایناساراخون دے دوں گ۔"یا سمین بے چین ہوگئے۔ "تمهاری اپنی حالت تھیک نہیں ہے۔ تم مجھو آرام سے اور فکر مت کرد۔ انظام ہوجائے گا۔ ریلیس \_ريليكس-"توصيف احمرنے اسے كندھوں سے تھام كر بھايا "بھراسے جوس منكواكر ديا۔ جوس منے سے ماسمین قدرے برسکون ہو گئی۔ تباے اربید کاخیال آیا۔وہ بہت رور ہی تھی۔اس نے سوچا تفاتوصيف احمر أعي مح تووه النيس كحر بفيج دے كى۔

ارب کواک بل چین میں تھا۔ کئی باراس نے سوچا کہ وہ تمام استالوں کے ایمر جنسینر میں فون کرنے معلوم کے کہ سارہ کماں ہے اور پھراس کے پاس میں جائے۔ سین رات زیادہ ہوئی تھی۔ پھرشرکے حالات بھی ایسے تهیں تھے کہ وہ اکملی نکل جاتی۔ کو کہ اس کا دل ہے ہی جاہ رہا تھا اور وہ ہمت کر بھی لیتی۔ سیکن پھریا سمین اور توصیف ائمر کی ناراضی کا خیال کرکےوہ خود کورو کے ہوئی تھی۔ کمیارہ بجے تک تولی بی اس کے ساتھ رہیں۔ پھراس نے خود

الله المحدث اليسل 2013 (191

ہاور توصیف احداس کی کال پریقینا "بیس آتے۔اب اس کاذہن جس تیزی ہے سوچنے لگاتھا ہی تیزی ہے وہ سارہ کے مرے میں آتے ہی تھرس ہوگئی تھی۔ فرش پر خون کا بردا ساکول دائرہ بن کیا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی رعمین "به تم نے کیا کیا سارہ؟"اس کادل اب وها ژیں ار ار کررونے کوجاہ رہا تھا۔ بے جان قِد موں کو تھیٹے ہوئے وہ آ گے بڑھی اور بیڈے جادر تھنچ کر فرش پر ۔ خون پر ڈال دی اور خود بیجھے صوفے پر ڈھے گئے۔ بجیب بہی تھی اور بے انتا خامو شی۔ کمیس سے کوئی آواز نہیں آرہی تھی۔ تب اچانک اس کے سیل فون نے محشر پرپا کردیا۔ اے می لگا تھاوہ اپنی جگہ ہے اچھلی تھی۔ پھر جھپنے کے انداز میں سیل فون اٹھایا۔ در ا

"اربيبيناإمى "ياسمين كي آوازني اس كاندر بحل بعردي تعي-"مما! مما! کما اکمان ہیں آپ؟ سارہ کیسی ہے؟ مماسارہ ٹھیک ہے تا؟اے کچھ ہواتو نہیں؟"وہ ٹوٹ کررورتی

> "بيالينا ريليس ماره تحك ب"ياسمين فات تسلى دى-"مما إساره في الياكيون كيا؟"

'' یا نہیں بیٹا!تم کچھ مت سوجو۔ میں نے تہمارے ڈیڈی کوفون کردیا ہے۔وہ آتے ہوں گے۔تم بس اینا خیال ر کھو۔"یا سمین اس کے رونے سے پریشان ہوئی ہی۔

"آب کون سے اسپتال میں ہیں مما اس بھی آرہی ہوں۔"

ونہیں بٹا!تم ابھی مت آؤ۔ جھے تہماری حالت تھیک نہیں لگ ربی۔ خود کو سنبھالو بٹا۔ مارہ کے پاس میں بوں نااور دیکھو! جماد کوابھی کچھ مت بتانا۔ ٹھیک ہے؟ میں بھرفون کروں گ-°

یا سمین نے اپنی بات کہ کرفون بند کردیا۔ تووہ جو چلا کر کمنا جاہتی تھی کہ میں بس ابھی آؤں گی اس کی آواز حلق

یا سمین! نتهائی پریشانی کے عالم میں اسپتال کی لائی میں نمیل رہی تھی۔ کیونکہ ڈاکٹرزیے ابھی تک کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ ارب کوجھوٹی سلی دے کروہ اور مضطرب ہوگئی تھی۔ بھرجب توصیف احمد کو آتے دیکھا تو وہ سیجیر وه على حقيقتا "اس كى مت جواب دے كئي هي-

توصیف آخمہ تیز قد موں ہے آرہے تھے۔ لیکن جب یا سمین کے ساتھ بیٹھے توانہیں لگا کہ جیے اب دہ اس ، رت سے کوئی سوال ممیں کر سکتے 'نہ ایسے الزام دے سکتے ہیں۔ اریبہ کی کمشد کی کے بعد سے یا حمین میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے وہ خاصی سجیدہ لکنے لگی تھی کہ توصیف احمد کوبات کرنے سے پہلے سوچنا پڑرہاتھا۔ پھرشام من بی ان کی ارب کے ساتھ سارہ سے متعلق بات ہوئی تھی۔ ارب نے کما تھا کہ سارہ سوچتی زیادہ ہے اور کھر پیٹھ بیٹھ کر خبطی ہوگئی ہے۔اس کیے کتنی ہی دیروہ یا سمین کوبس دیکھتے رہے جس کے چرے سے لگ رہاتھا کہ اسے ذرا بھی چھیڑا کیا تووہ بھوٹ بھوٹ کررودے کی اوروا تعی ایساہی تھا۔یا سمین کے حلق میں گولا ساا ٹکا تھا۔ جبکہ ز**یال**ٹا

"ساره کیسی ہے؟" توصیف احمد کی آواز ہو جھل تھی۔

فواتين دا بحث ايريل 2013 190

ہی انسیں سوئے بھیج دیا اور حماد کو اس نے بیہ کرہ کرا طمیمتان دِلا دیا تھا کیہ کمزوری کے باعث مماسارہ کوڈرپ **لکوائے** منى بير-كاش!ايابى بو نا-دەسوچ سوچ كرېرىشان بورىي كىمى- پھركوئى باس بھى نىس تقاكە كچھەدىر كودھيان ادھ ادھر ہو آ۔اتے برے گھریں وہ اس وقت آلیلی مجررہی تھی۔ حماداور بی بی کا ہوبانہ ہوبا برابر ہی تھا۔ دونوں سو م تصاوراس کی آنکھوں میں نیند کاشائیہ تک تہیں تھا۔ ذہن اس بری طرح بیخ رہاتھا کہ لگیا تھا' بھٹ جائے گا پاسمین کاددباره نون بھی نہیں آیا تھا۔وہ باربارا پناسیل فون اٹھاکرد مکیہ رہی تھی۔اس دفت اے لگا کہ اگر اس مے مسى سے بات سيس كى تو يج عج اس كارماغ بيب جائے گا بھراس نے بچھ سوچ کر ہی شمشیر علی کا نمبر ملایا تھا۔ اس وقت رات کے دونج رہے تھے۔ دوسری طرف بیل جار ہی تھی پھر مشیر علی کی نیند میں ڈولی آوا زا بھری۔ " کتنے آرام سے سورہے ہوتم۔ تہیں نیند کیسے آجاتی ہے؟میرے سامنے تو بہت ہنے ہو کہ میں بہت گلٹی فیل کررہا ہوں۔ جھے کسی مل چین نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہوناتم۔ ڈراماکرتے ہو میرے سامنے۔" دہ جھوٹے ہی بلاتوتف شروع مو كئي تفي- كهيس كاغصه كهيس نكل رما تقا-نمشیر علی بہلے ہو گھلایا۔ پھر پریشان ہو گیا۔ نیند بھکے۔ او حمی۔ ''اریبہ!کیانہواہے؟ سب خبریت ہے تا؟'' ''اب تم اپنی خبر مناؤ شمشیر علی! خدا کی قتم 'اگر میری بس کو پچھ ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم تصور مجی نہیں کرکتے۔"اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔وہ جلا کریات کررہی تھی۔ "تھیک ہے!جان سے مار دینا مجھے۔ نمین خدا کے لیے بنہ تو بتاؤ!ہوا کیا ہے؟ تمہاری بمن کہاں ہے؟"وہ جی "مرری ہے میری بمن اور مجھے نہیں بتا کھال ہے۔"وہ روپڑی۔ "اریب !"شمشیر علی عاجز ہو گیا۔"اریبہ!تم اصل بات بتاؤگی تو میں کچھ کرسکوں گا۔تم پلیز!رومت مجھے "اریب !"شمشیر علی عاجز ہو گیا۔"اریبہ! تم اصل بات بتاؤگی تو میں کچھ کرسکوں گا۔تم پلیز!رومت مجھے بناؤ كمال بساره...؟" " مجھے نمیں بتا۔ سارہ نے اپنی کلائی کی نس کاٹ لی تھی۔ ممااے اسپتال لے گئی تھیں۔ مجھے نہیں بتا 'وہ مما میں " حال میں ہے۔"وہ روتے ہوئے بول رہی ھی۔ ده چها! بنس بناکر تا موب میں بناکر تا موں ارب اتم رومت من رہی ہوتا۔ میں تنہیں تھوڑی دیر میں فون کرتا؟ ہوں۔"مشرعل نے کہ کرسلسلہ منقطع کردوا۔ وہ اب چیکیوں سے رور ہی تھی۔ مشيرعلي كي ذبن مين كل سوال ائه رب من كد ساره في ايساكيون كيا اور اربيداس كاذمه واراب كيون معملا ر ہی ہے۔ کیکن سے وقت ان باتوں کو سوچنے اور الجھنے کا نہیں تھا۔ اے پہلے سارہ کی خبریت معلوم کرنی تھی اور اسے مجھی پسلاخیال یہ بی آیا کہ وہ اسپتالول کی ایمر جنس میں فون کر کے سارہ کے بارے میں معلوم کرے سین اس خِيالِ بِرِدِه زياده ديرِ قائم مبين ره سكا- كِيونكيه اس طرح ده ساره تك پينچ مبين سكنا تقا- پينچ بھی جا يا توجواز كيا **جين** کرنا کیونکہ توصیف احمد کی دہاں موجودگی تینی تھی۔ توصیف احمد کا خیال آنے پر ہی اس کا ذہن تیزی ہے سوچے ﴿ فَوَا ثَمِنَ وَالْجُلِثُ أَبِي لِلْ 2013 192 192

Ш

W

W

W

W

تھے۔ دو سرے ابھی یا سمین نے کہا تھا کہ ساجدہ بیکم کے کھرے کوئی بات ہوئی ہے۔ جس سے ان کی بیٹیاں دیکھی ہوئی ہیں۔اس کیےانسیں رازی کا خیال آیا بھی توانہوں نے جھٹک دیا تھااوراب خودان میں اتنی سکت سیس تھی كدوه مزيد بلذك لي بعال دو أكرت "آپ منصل سرامي دياها بول-" شمشیر علی نے خود ہی ان کامسئلہ اور ضرورت سمجھتے ہوئے انہیں لے جا کریا سمین کے ساتھ بٹھایا پھر <u>پہلے ڈ</u>ا کٹر ے مل کر سامہ کی حالت معلوم کی۔ سارہ کا بلڈ کروپ جو اتفاق ہے اس کے بلڈ کروپ سے مل کیا تو پھراس نے کچھ نہیں سوچا۔ قورا سخون دیے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب بڈیر لیٹا توجیب سے سیل فون نکال کرامیہ کانمبر طایا۔ "بال شام\_!"اوهراريد جي منظر ميمي تعي-"ونشوري اساره تعيك ب"اس فات آرام عد كماكه وه سلك في-'میں اسپتال میں موجود ہوں اور ڈاکٹرے ساری رپورٹ لے کر حمیس بنا رہا ہوں۔خودے نہیں کہ رہا۔ جابوتوائے ڈیڈی سے بوجھ لو۔"وہ ابھی بھی آرام سے بولا۔ "شناب.!" أربيبي فلائن كاثرى توده منف لكاله سمام المقاحم آرب تصدا أنيس و كم كربهي اس نے اپنی بھی چھیانے کی کوشش نہیں کی یا شاید بھول گیا تھا۔ "كيابوا مميرعلى -؟" توصيف احمد في دور بي سي اس كى ركول سي خون بوش مين منظل بوت ديكه لياتها جب عاس كمنغ يرمتجب تص " كي منيس مرابس عاديا "بنس ربا مول-"وه بيساخته كمه كيا-"عادِياً"...?" توصيف احمرك ايك لفظ من سواليه نشان موجود تقا- اب وه بو كطلا كربات بنان كي كوشش " سراوسيد بين مِن جب مجھے چوٹ لگتی تقي اور کسي سے خون نکل آيا تعالقين اي مال كوريشانى سے بچانے ک خاطر منے لگیا تھا۔ کیونکہ سرمیری ال خون دکھ کربہت پریشان ہوجاتی تھیں۔" "لیکنِ تم۔ آئی میں بہس بلڈ بینک سے معلوم کرنا جا ہے تھا۔"توصیف احمہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ رائ کے۔ "مرا آپ معلوم کر بچھے تھے یا! جب آپ کو نہیں ملا تو پھر بھھے کمال سے ملتا؟ پھریہ تواچھاہے مراکمہ میرا کروپ ل كيا-ورنه جاني كمان كمال بها كنابر ما-" توصیف اخراس برے نظرس بٹاگراس ہوئل کودیکھنے گئے ہجس میں اس کاخون جمع ہورہاتھا۔ان کے پاس اس کاشکریہ اداکرنے کے لیے الفاظ نمیں تھے۔ لیکن ان کے چرے پر احسان مندی کا ہا ٹر شمشیر علی واضح دیکھ رہاتھا۔ ارببابات آپ جنمال رہی تھی کہ اے پہلے ہی توصیف احمہ کوفون کرنے کاخیال کیوں نہیں آیا۔وہ

ار بہاب اپنے آپ رجینجیلا رہی تھی کہ اسے پہلے ہی توصیف احمد کوفون کرنے کاخیال کیوں نہیں آیا۔وہ بس یہ ہی سوچتی رہی کہ یا عمین اپناسیل فون گھرچھوڑ گئی ہے۔ لیکن اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ پریشانی میں پھھ بھائی نہیں دیتا۔ بسرصال جب توصیف احمد سے بات کرکے اور ان کے اطمینان دلانے پر اس کا تڑیا مجلہ ادل محمر گیا۔ تب اسے چائے کی شدید طلب ستانے گئی۔ زہن سے بوجھ اتر اتو سرمیں درد کی ٹیسسی اٹھنے گئی تھیں۔

﴿ فَوَا ثِنَ وَالْجُسِدُ الْبِرِيلِ 2013 (195

لگاتھااور پھراس نے توصیف احمہ کوہی فون کرڈالا۔ ' الیں\_!''توصیف احمہ کی بے دھیانی ہے ظاہر تھا کہ وہ پریشان ہونے کے ساتھ کہیں معروف بھی ہیں۔ "سرامي مميرعلى بات كرربامول-"وه بهت ستبحل كربولا-"ہاں کہو۔"اب توصیف احمر کا انداز عجلت کیے ہوئے تھا۔ المسكيوزي سرايس نے کھ دريكے آپ كى كارى ديكسى تھى۔ سوچا معلوم كرلول كر آب، ٢٠٠٠ دو اند مرے میں تیر جلاتے ہوئے خاکف ہو کیا تھا۔ "ال اس بن تحا- أني من ميري كا زي جوري سيس موتى-"توصيف احدف كما توده فورا البولا-"مرامیرے لائق کوئی خدمت ہو تو تائے۔ میں آجا آہوں آب کے اس " توسیف احمہ نے فورا "جواب نہیں دیا تھا۔ عالبا "سوچ میں پڑھئے تھے۔ جبکہ شمشیر علی کا سارا دھیان ان کی 'بال فششير\_!"چند لمحول بعد توصيف احمد كي آواز آئي تقي-" آسكونو آجاؤ- مين يهال اسپتال مين بول-" ''کونے سے اسپتال میں سر؟''وہ الرث ہو کیا اور ان کی بات س کربولا۔ وو کے سرابس ابھی آرہا ہوں۔"اس نے سیل فون رکھ کرجلدی سے کپڑے بدلے پھر تاجور کوا شاکراس ہے "آج ایس ایک ضروری کام سے جار اوس مم اسکے ڈرنامت." "جمائي!اس وقت." اجور بريشان موالي-" إل! اى دقت جانا ضروري ہے۔ کھنٹے دو کھنٹے میں آجاؤں گا۔ تہيں آگر ڈر کگے تو بجھے فون کرلیما۔ چلو اوروا نہ بند كراو-" تاجورا تھ كراس كے ساتھ دروازے تك آنى تودەا سے اپنے ساتھ لگا كربولا۔ "ویسے ڈرنے کی کوئی بات شیں ہے۔ تم سوجانا۔" "آب لسي اور شروميس جارب بهائي؟" باجور كاخدشه زبان بر آكيا-«منین اکسی اور شرکیوں جاؤں گا۔ کمانا ایک دو تھنے میں آجاؤں گا۔ چلو ٔ دروا زہ بند کرکے سوجاؤ۔ شاباش۔ " اس نے تاجور کی بیٹانی چوی اور مسکرا کراہے حوصلہ دیا۔ پھرجب دردانہ بند ہوگیا۔ تب وہ تیزی ہے رات کے اس برسر کیس سنسان تھیں۔جب ہی دہ پندرہ منٹ سے بھی پہلے توصیف احمد کے سامنے کھڑا تھا۔ "ہاں اور میری بٹی۔۔اس کی طبیعت تھیک نہیں ہے۔"توصیف احمہ سش دیج میں تھے۔ و کیاہوا سراکوئی سریس بات توسیس ہے؟ "وہ خود کواحتیاطوں کے کڑے سروں میں مقید کرے آیا تھا۔ "ميس!اب قد" توصيف احمد المراس قدركها تفاكه فرس ان كياس الركمن الى "سرامزر بلذي ضرورت برائي - سبحت يمليا نظام كرليس-توصیف احمد نے اثبات میں مرملا کر نرس کوجواب دیا۔ پھر شمشیر علی کودیکھنے لگے۔اصل میں انہوں نے اس کے ایے بلایا تھا۔ پہلے تو دہ اجلال را زی کو ہر معاملے میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جس ہے ان کی ڈھارس بند **می** رِ ہتی تھی۔ رازی کووہ حقیقتا "بیوں کی طرح دایاں بازو جھتے تھے اور اس نے بھی انہیں بھی اپوس سیں کیا تھا۔ لیکن یمال دہ رازی کوبلانے سے قصدا "گریز کردے تھے۔ایک تواریبہ سے رشتہ حتم کرنے پر وہ پچھ مختاط ہو گئے

المحاتمن دا بحث ايريل 2013 (194

'عیں ابھی آتی ہوں مما۔!' وہ یا سمین کا بیٹھنے کا اشارہ نظرانداز کرکے بولی اور تیزی سے باہرنگل آئی۔ اس وقت وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کی نظموں میں سارہ کی آٹھوں پر رکھا بازو تھا جس کی صرف کلائی پر بند حی بینڈ تئے پر سرخ خون نظر آرہا تھا۔ باقی رنگت سفید لٹھر کی انز ہورہی تھی۔ جس نے اس کی آٹھوں میں مرجیں بھردی تھیں۔ اس نے ٹائم و کھے کرہی گاڑی ساجدہ بیٹم کے گیٹ پر روکی تھی۔ اس وقت مبح کے نوئے رہے خیے اور اجلال رازی کچھ دیر میں آفس کے لیے نگلنے والا تھا۔ اس نے رازی کے نگلنے کا انظار نہیں کیا اور سید ھی ان طی آئی۔

> کی سے نکل کر آتی تنانے اسے دیکھا تواس کی بیشانی پر پڑگئے۔ حد درجہ تاگواری کا ظہار تھا۔ ''رازی کہاں ہے؟''اس نے ثنا کی سکڑی بیشانی دیکھ کرہی شکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ ''کیوں۔ ؟''شامجی کم نہیں تھی۔

" یہ تم را ذی ہے بوچھنا کہ اریبہ کیوں آئی تھی۔ تمہارے کیوں کا جواب وہ دے گا۔"وہ زہر خند سا کمہ کر تیزی ہے را زی کے کمرے کی طرف بردھی اور پھر دروا زہ د تعکیل کراندر داخل ہوئی تواجلال را زی جو آفس جانے کے لیے تیار ہورہا تھا۔اسے دکھے کر چرت میں گھر گیا۔

"تم\_مرامطلب بئب تھیکے تا؟" "نحیک !"اس کے لیجے میں حدورجہ کڑواہث کھل گئی تھی۔"جو کیم تم کھیل رہے ہورا زی!اس میں سب ٹھیک کیے ہوسکتا ہے۔ میں یا سارہ 'ہم دونوں میں سے کسی ایک کوتو مرنا ہی ہے۔ تم بتاؤ۔ کے مرنا چاہیے۔ ججھے یا سارہ کو۔۔؟"

''یہ تم کیا کہ ربی ہواریہ ا ہوش میں توہو۔ ؟''را زی نے بہت صبطے اے ٹوکا۔ ''عیں غلط نمیں کمہ ربی را زی!جب ایک فخص ایک بی وقت میں دوسکی بہنوں کے ساتھ فلرٹ کررہا ہو تو پھر وہ بی چاہتا ہے کہ دونوں میں ہے ایک مرجائے ماکہ دو سری کے ساتھ وہ دنیا دکھاوے کوشادی کرلے۔ کیونکہ بیہ تو مکن ہی نمیں ہے کہ تمہیں اربیہ اور سارہ ایک ساتھ مل جائیں۔''اربیہ اب چوہے بلی کا کھیل ختم کرنا چاہتی تقی۔

رازی کاچرہ سرخ ہوگیا۔ پھراس کی بیشانی پر ممری کلیر تھینچ گئی تھی۔ ''هیں تمہاری بات کا کیا جواب دوں اریب!اگر تم اپنی حیا نیلام کر آئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ د سروں کی غیرت کولاکارتی پھرد۔۔'' ''تم۔!'' دوسنائے میں آگئے۔

" ہاں میں ادر صرف میں ہی نہیں سارا زمانہ تھوک رہاہے تم پر۔اتنے دن جانے کس کس کے ساتھ رہی ہو' کیاکرتی رہی ہو۔اس کے بعد بھی آفرین ہے تم پر کہ ہاتھ میں آئینہ لیے پھرتی ہو۔ارے پہلے اپنی صورت دیکھو پھر کی اور کو آئینہ دکھانا۔ سمجھیں تم۔"

'' ''نہیں۔ کیے سمجھ سکتی ہوں میں۔ کھرے کھوٹے کی پیجان ہوتی توسمجھ پاتی کہ تمہارااصل چروکیا ہے۔ تم جو محبت کے صرف دعوے کرنا جانتے ہو۔ تمہاری لغت میں لفظ بھروسااوراعثاد ہے ہی نہیں اور اعتاد نہیں ہے تو محبت کیے ہوگ۔واقعی تف ہے مجھ پر لیکن تم س لورازی ! ''

الم الم الم الم الم الم الم الم 197 2013

اس نے پہلے منہ برپانی کے چھینے مارے۔ پھر پچن میں آئی۔ چائے بنائے تک اس کا ذہن بالکل خال تھا۔
چائے ہے ہی ذہن مختلف سوچوں کی آمادگاہ بن گیا۔ لیکن کسی ایک سوچ پر اس کی گرفت نہیں ہوپاری تھی۔
اے لگا جھیے ہریات اس کے لیے معمد ہے جے حل کرتے کرتے اس کی زندگی تمام ہوجائے گی۔ پھر بھی والد حربے میں رہے گ

کوئی ایسی بات ہے جو رشتوں کا نقدی پال کررہی ہے اور وہ شاید سارہ جانتی ہے۔ لیکن وہ راز کیوں بن مجی ہے۔ اس کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتی۔ سوچتے ہوئے وہ بھرالجھنے گلی تو اس نے سرجھنگ دیا اور وضو کرکے جاء مذاریح اللہ فیک زان میں ہے تھے۔

نماز بچھالی۔ فجر کی اذان ہور ہی تھی۔ نمازے جمال اے سکون ملا۔وہیں نینز بھی مہمان ہوگئی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔وہیں جاءنماز پر ہی سوگئی۔

> کھرلی بی نے اے اٹھایا تھا۔وہ اے بیڈیر سونے کا کمہ رہی تھیں۔لیکن وہ یکا نخت بیدار ہوگئے۔ "نہیں بی بی ایجھے اسپتال جانا ہے۔ آپ جلدی سے چائے بنادیں۔" "بیٹا اِسارہ کیسی ہے؟" بی بی بہت فکر مند تھیں۔

'' بتا نہیں کی بی اجا کرد کھیوں گی تو بتا جلے گا۔'' ہسنے کہتے ہوئے دارڈ روب کھول کی اور اپناسوٹ نکال کرواش روم میں بیز مدکنی

روم میں بند ہوئ۔ پھر تقریبا" آدھے کھنے بعد وہ سارہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سارہ آنکھوں پر بازد رکھے جانے سورہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ یا سمین نے اشارے سے اسے سارہ کو چھیڑنے سے منع کیا تو وہ یا سمین کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے ہا ہر آگئی۔

"مهوش آیا ساره کو<u>"</u>؟"

"إل! منج ہوش میں آئی ہے۔ لیکن بیٹا! ڈاکٹرنے اسے کوئی بھی بات کرنے منع کیا ہے۔ تم ابھی اس ہے کھ مت پوچھنا۔"یا سمین نے کہا تو وہ فورا سمولی۔ "میں سمجھتی ہوں مما! اور اب مجھے سارہ سے کچھ پوچھنا بھی نہیں۔"اس کے لیجے میں کچھ ایسا تھا کہ یا سمین ٹریم سرو

"بينا إ"

"آب گھرجائیں ممالی"اس نے یا سمین کوبولنے نہیں دیا۔ دہبت تھک تی ہوں گی آپ اور ہاں اور ٹیری کماں س؟"

" "تہمارے ڈیڈی کو میں نے ابھی گھر بھیجا ہے۔" یا سمین نے بتایا تووہ کہنے گئی۔ "آپ بھی ڈیڈی کے ساتھ چلی جاتیں۔ میں آتو رہی تھی۔ خیراب میں سارہ کے پاس ہوں۔ آپ جا کیں مما آ دو تین تھنے کی نیند لے لیں۔ورنہ بمار پر جا کمن گی۔"

"شیں پڑتی بیاراور میں صبح یمان دو سرے بیڈیرسوسی تھی۔البتہ تمہارے ڈیڈی نمیں سوئے تھے۔جب بی میں نے زیردی انہیں بھیجا ہے۔ میں تھیک ہوں بیٹا!" یا سمین کسی طرح جانے پر آمادہ نمیں ہوئی تودہ خاموش ہوگئی۔ بیرکن کسی طرح جانے پر آمادہ نمیں ہوئی تودہ خاموش ہوگئی۔ بیرکن ۔ بیرکمرے میں آکر چپ چاپ سارہ کو دیکھے گئی۔سارہ کا ایک بازد ہنوز آئکھوں پر دھرا تھا۔دو سرے ہاتھ پر ڈرپ کلی تھی۔عقب سے یا سمین نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تب اس نے چو تک کریا سمین کو دیکھا تھا۔

الله فواتمن والجست ايريل 2013 196

تیا۔ پھر آفس پینچے ہی اس نے سارہ سے بات کرنے کی غرض سے توصیف ولا فون کیا تواد حرسے لی بی نے فون اٹھایا خا۔ "لی پی! سارہ کو فون دیں۔"اس نے لی بی کی آواز سنتے ہی کہا۔ " نسارہ تواہمی اسپتال میں ہی ہے۔" بی بی نے بتایا تو وہ چکرا گیا۔ " سپتال میں بختے بیت بی ایموا ہے لی جی"

''آپ کو نہیں تا؟ سارہ نے کل آئی کلائی کی نس کاٹ لی تھی۔ تب سے اسپتال میں ہے۔ ہیں تو خود بہت ریٹان ہوں۔ بتا ہی نہیں جل رہا کیا حال ہے ؛ کی کا۔'' بی لی بو لے جاری تھیں اور وہ جسے س کر بھی نہیں س رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وائر نے بینے گئے۔ جن میں بھی اریبہ کا چروا بھر یا تھا اور بھی ساں کا۔ ''اوبائی گاڈ!''اس نے ریپیور رکھ کردونوں ہاتھوں میں سرتھام لیا۔

"جو کیم تم کھیل رہے ہورازی!اس میں سب ٹھیک کیے ہوسکتا ہے۔ میں یا سارہ ہم دونوں میں ہے کی ایک کوتو مرتابی ہے۔ تم بتاؤ! کے مرتاجا ہے؟ جھے یا سارہ کو؟"

اریبہ کی آوازگی ازگشت اس کے کانوں کے بروے پھاڑے دے رہی تھی۔وہ گھراکراٹھ کھڑا ہوا اور اسپتال مائے کانوں کے بروے پھاڑے دے رہی تھی۔وہ گھراکراٹھ کھڑا ہوا اور اسپتال میں تھی۔ لیانی جانے کاسوچ کرگاڑی کی چالی اٹھائی توسمجھ میں نہیں آیا کہ کماں جائے سارہ جانے کون سے اسپتال میں تھی۔ لیانی سے بوچھنا نضول تھا اور توصیف احمد کاخیال آنے بروہ خاکف ہوگیا تھا کہ انہوں نے اسپتانے کی ضرورت ہی نہیں ججی۔ابیاتو کبھی نہیں ہوا تھا۔

روس المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد

" چیاجان! آپ کمال ہیں؟ اس نے ختک ہو نول پر زبان پھیر کر ہو چھا۔ "کیوں؟ کیا بات ہے؟ اتو صیف احمد کے لیے دیے انداز پر وہ مزید کمزور پر گیا۔

فواتين دائجت ايريل 2013 (199

اس کی آواز اچانگ تیز ہوگئ۔

"" سارہ کی کرد کو بھی نہیں پاکنے سارہ میری بہن ہے ہیں اے تہمارے ہاتھوں کھلونا نہیں بنے دول گو۔

"" سارہ کی کرد کو بھی نہیں پاکنے سارہ میری بہن ہے ہیں اے تہمارے ہاتھوں کھلونا نہیں بنے دول گو۔

دوائی بات کہ کرجس تیزی ہے آئی تھی ای تیزی ہے بلٹی تھی کہ رازی نے ایک بی جست ہیں اس کارار پر

دو کیا۔

"رکو ارب ایم بھی سنی جائے ہارہ اور میرے بچ مت او ہے آگر اے اپنی ضد بناؤگ تو بہت بزی غلطی کو

"" شنے اب رازی ۔!" وہ پوری قوت ہے چینی تھی۔ " یہ میری ضد نہیں اپنی اں جائی ہے ساتھ مجت ہو۔

"" میں اے تم جسے محض ہو وہ دو تم چاہوگ ہیشہ وہی ہوگا۔ نہیں ارب اتم اپنا و قار 'اپنا اعتبار اور اپنی بات منوائے کا حق سب کھوچھی ہو۔ جو تم چاہوگ ہیشہ وہی ہوگا۔ نہیں آر ب اتم انہ کا نام مت لانا ہوا اپنی بات منوائے کا حق سب کھوچھی ہو۔ تم تم کے کہ کون منہ کی کھا تا ہے۔" وہ اے دھیل کر لگانا چاہتی تھی کیکن رازی نے اس کی کلائی ہے کو کر چیچھے کی طرف موڑوری ہوں کہ اس کی پیشت رازی کے سنے ہو بالی تھی۔

"کوئی بھی مرد ایک مفلوک کروار اور کی کو بیوی نہیں بنا سکنا' ہاں وقت گزاری کی بات الگ ہے۔" اس کے نام سے تم کی کھو اس کی گوند ہے نکالا اور اس کی طرف گھوم کرا نہائی تا سے سے بول۔

"تم نائی کہتے ہو۔" وہ وہ تو تو کو اس کی گرفت ہے نکالا اور اس کی طرف گھوم کرا نہائی تا سے بول۔

"مائی اس نے جو تم تھ بی نہ میں ان اور اس کی گرفت ہے نکالا اور اس کی طرف گھوم کرا نہائی تا سے بول۔

"شم اس می کھی تھ بی تھی تھی تھی تھی۔" نہ میں جو نظر آتی ہیں اور تم تم تم تھی میرے قائل تھی تھیں۔

"موری تعرب میں اس میں ان میں کی اولاد میں وہ نہ میں جو نظر آتی ہیں اور تر تر تم تم تھی تھی۔ نہ تھی تھی۔ نہ تھی تھی۔

"موری تو تر تعرب میں کی اور اور میں تائی دیں میں جو نظر آتی ہیں اور تم تم تم تھی تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی تھی۔ نہ تھی تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی تھی۔ نہ تو تعرب سے تو نہ تھی۔ نہ تھی۔

م محیک کما تھا سارہ نے تائی ای کی اولادیں وہ نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں اور تم۔ تم بھی میرے قابل تھے ہی نہیں۔ نفرت ہے جھے تم سے شدید نفرت سناتم نے میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔"وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ رازی نے ایک دم پوراوروازہ کھول دیا۔

مسلم جاستی ہو۔'' ''ہونسہ!''وہ انتہائی تنفراور حقارت سے سرجھٹک کر کھلے درد ازے سے نکل آئی اور تیز قد موں سے باہر کی طرف بڑھی عقب سے ساجدہ بیکم پکارتی رہ گئیں۔ ''اریب۔اریبہ رکومیٹایہ۔''

وه اب کمال رکنے والی تھی۔اے توبیہ بھی پانسیں تھاکہ اے رکنا کمال ہے۔

رازی جانبا تفاکہ وہ کمرے نظے گاتو ساجدہ بیکم اس کے انظار میں کھڑی ہوںگ۔ صرف یہ وچھنے کے لیے کہ اریبہ آئی تھی۔ کیا کمہ رہی تھی اور وہ ان سوالوں کے لیے تیار تو تفالیکن جواب نمیں دے سکیا تھا اور کمرے میں بند رہ کرمنہ چھپانا بھی نمیں چاہتا تھا جس سے ساجدہ بیکم کے شک کو تقویت ملے۔ اس لیے خود کو نار لی ظاہر کرنے کے ساتھ اس نے خود پر عجلت بھی سوار کرلی تھی اور یوں کمرے سے نکلا جسے برت لیٹ ہورہا ہو۔ "رازی!" واقعی ساجدہ بیکم موجود تھیں اسے دیکھتے ہی پکارا۔
"دازی!" واقعی ساجدہ بیکم موجود تھیں اسے دیکھتے ہی پکارا۔
"ای! میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ واپس آگر بات کروں گا۔" وہ کتے ہوئے رکے بغیر سید ھا با ہرنگل

فواتمن دُاجست ايريل 2013 198

''وہے میں نے ابھی گھر فون کیا تھا تومعلوم ہوا سارہے'' W "بال!ساره تحیک ہے۔"توصیف احمہ نے اُسے بات بوری شیس کرنے دی۔ "كون سے استيال ميں ہيں آب جيس آربا ہوں۔" W " نہیں بٹا!ہم تھوڑی در میں یہاں سے نکلنےوالے ہیں۔ ٣٠ چھا! ميں پھرگھر آجاؤں گا۔ ٣٠ س نے ہمت کرے کہا۔ ليكن اوھرے سلسلہ منقطع ہوچكا تھا۔ اس نے وصلے W بائھ سے ریسیور چھوڑ دیا۔ اب اسے کچھ بچھائی نہیں دیے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بچھ در پہلے اربیدیرا چھالا جانے والا کیچر خوداس پر آن کرا ہو۔اے اینے وجودے تھن آنے لگی تھی۔ مشیر علی اتنا کزدر نہیں تھا کہ دد ہو ہل خون دیے کر عدھال ہو با یا۔ بس کچھ کمزوری محبوب ہورہی تھی۔ بسرحال رات خون دینے کے بعدوہ آجور کی وجہ ہے کھرچلا آیا تھا۔ پھر مبع محرانا شتاکر کے آفس بھی آگیا۔ لیکن اس كالمى كام ميں ول نہيں لگ رہا تھا۔ بہت مشكل سے اس نے مجھ ضرورى كام نمٹائے۔ بھرسارہ كى خيريت معلُّوم كريني البيتال چلا آيا۔ اصل ميں تواس كا دھيان ادھر ہى لگا ہوا تھا۔ بير خيال بھي تھا كيہ آگر مزيد خون كي ضرورت ہوگی تووہ کمیں ہے انظام کردے گا۔ کیونکہ رات اس نے توصیف احرکو خاصا کمزور دیکھا تھا اوروہ ان کی ذاني كيفيت كالندازه بعى كرسكناتها ورتم کیے ہو شمشیر علی؟ ابھی تنہیں آرام کرنا جاہیے تھا۔ "توصیف احمہ نے اے دیکھتے ہی کہا تو وہ مسکرا کم ومیں بالکل تھیک ہوں مرااور اس لیے آیا ہوں کہ اگر مزید بلڈی ضرورت ہوتو۔" ٣٥ ونونو\_الله كاشكرب مميري بيني اب كافي بمتري ٣٠ "مرا کھاور چاہے توبتائے میں لاربتا ہوں۔ "إِن !" توصيف احمد سوچنے لیگ اس وقت اللئے یا سمین کو کمرے نظتے دیکھ کرچرودو سری طرف موڑا تھا کہ تھنگ گیا۔ ادھرے ارب آرہی تھی۔ اس نے دورہی سے دیکھ لیا۔ ارب کا چرودھواں دھواں ہورہاتھا۔اس کے تیدم ذکرگارے سے پھر بھی وہ تیز چل رہی تھی اور ای تیزی ہے آگروہ توصیف احمر کے سینے میں منہ چھیا کررونے "اربيه!" توصيف احر ريشان بو محته "كيا بوا بيثا؟" وكليابواميرى بى كو؟" يأسمين جو شمشير على كوجه ، كمر ، فطيق ي رك كى تقى ميزى ، آكم آئي . "إربه إليا وابينا كمال جلي تني تمين تم؟" يا سمين اربيه كواين طرف تصيخ للي-شمشیرعلی کوای دہاں موجودگی تھلنے لکی توجہ غیر محسوس طریقے سے دھیرے دھیرے بیچھے ہما چلا گیا۔ بجرد بوار ے لگ کرایے و سمجھنے لگا۔وہ جو بہت مضبوط نظر آتی تھی اس وقت بچوں کی طرح روری تھی۔جانے بہن کی وجہ ہے رور ہی تھی یا کوئی اور بات۔ ودكوني اوربات- "شمشيرعلى كول بربوجه آن كرا-اورجو بهي بات موكى اس كاذمه داروه موكا-اس لڑکی پر ساری قیامتیں میری وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں اور شاید اب اس کی مت جواب دیے گئے ہے جو وحرالے سے کمٹی آرہی تھی کہ میرے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوگا، میں خود نمٹ لول کی الیکن اب یہ تھک گئی ہے ﴿ فَوَا ثَمِن وَا بَحِث الرِّيلِ 200 2013

نہیں سوچتی تھیں۔اس کیے سارہ کاس کروہ رازی ہے بیاتو نہیں کہ علیں کہ انہیںاسپتال لے جائے۔اس کیے نس کہ توصیف احمہ نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی کملکہ انہیں بید خیال تھا کہ شاید توصیف احمر اس واقعے کو جہانا چاہتے ہیں 'جب ہی وہ خالدہ کے اِس آئی تھیں کہ توصیف احمہ سے بھی پہیں ملا قات ہوجائے گی۔ ' کیا ہوا ہے سارہ کو؟''انسول نے خالدہ سے یو چھاتواس کی تشویش الگ تھی۔ " پہانئیں آیا!رات توصیف بس اتنا کہ کر گئے تھے کہ سارہ کی طبیعت ٹھیک ٹمیں ہے۔ پھر منبح کھنٹے دو کھنٹے کے لیے آئے تھے' پھروہیں چلے گئے' بجھے تولگ رہاہے آیا! یا سمین اب ان ہی بمانوں سے توصیف کواپی طرف کھنچتا "بوسلتائے "کیکن ہے بھی بچے ہے کہ سارہ کو بچھ ہوا ہے وہ اسپتال میں ہے۔" ساجدہ بیٹم نے کما تو خالدہ "ا چھا ان لڑکیوں کواسپتال راس آگیا ہے کیا جمعی ایک جاتی ہے جمعی دوسری۔" "بس الله رحم كري-"ساجده بيلم في خالده كيفيت مجھتے ہوئے مزيد کھ كنے كريزكيا-"آپاستال سے آو بی میں کیا؟"خالدہ نے یوچھا۔ " نہیں۔ اب اسپتال جانے کی میری ہمت سمیں ہے۔ مریضوں کو دیکھ دیکھ کرمیری اپنی حالت غیرہوجاتی ہے اور توصیف ولا میں جاتا نہیں جاہتی اس کیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ توصیف سے پیس سارہ کی جبریت معلوم كراول ك-"ساجده بيلم في طريق ب باسبنادي تفي-" دیجھیں توصیف کو کب فرصت ملتی ہے۔"خالدہ بہت شاکی ہور ہی تھی۔ ''اچھا۔ تم نہ دل برا کرد۔ یا سمین کچھ بھی کرے' کوئی بھی حربہ استعال کرے' توصیف اس کی طرف لو منے والے سیں ہیں ابس بچیوں کی وجہ سے مجبور ہیں۔ طاہرے اولادے وہ بھی بیٹیاں 'جب تک اپنے کھریار کی نہیں موجاتين توصيف آرام ينسين موسكة-"ساجده بيلم في خالده كو تسلي دية موع سمجها يا توده جل كركهن لكي-الاسے کرماری۔ آیا!اب کون کرے گاان او کیوں سے شادی۔مشکل ہی سیس ناممکن ہے۔ویکھیے گا،جیٹھی رہیں گی ساری زندگی ال کے کلیجے ہے لگ کراور نہ خود چین سے رہیں گی'نہ ہمیں رہے دیں گ "الله ع خيرا تكوخالده الركيون من خدانخواسته كوئي عيب شين ب "ساجده بيلم في توك كركما-وعیب میں ہے عزیم کوا میں ہیں۔اس سے براعیب اور کیا ہوگا۔" "اچھابیں جب ہوجاؤ۔ کم از کم تہیں ایس ایس میں کرتی چاہیں۔"ساجدہ بیکم نے ٹوک کر کما۔ ساجدہ بیم پریشان ہوگئی تعین شایداس کیے کہ رازی انجی بھی سارہ سے شادی پر بعند تھا۔ ''بجھے تواب اپنے بچوں کی فکر ہورہی ہے آیا جا نہیں یا حمین ہے''خالیدہ جانے گیا کہنے جارہی تھی کہ توصیف احد كو آتے ديكي كرايك دم خاموش ہو گئے۔ جبكہ توصيف احمد مماحدہ بيكم كوديكي كر منظے تھے۔ "البلام عليم!"خاصا نروثهاا ندا زنها-"كىسى طبيعت بسارەكى؟"ساجدە بىلىم سلام كاجواب دىتا بھول كئيں-"جي\_اب وبهترب-"توصيف احر كوجيسي ناجاروين بينصنار اتها-"شكرب\_ابحى كمان استال مي بي ''نہیں۔ دوپیرمیں بی کھر آئی تھی۔ ''توصیف احمد جیے بادل نخواستہ جواب دے رہے تھے۔ ''لو مجھے یا ہو آنو میں وہی جلی جاتی ہم نے بتایا بھی نہیں۔''ساجدہ بیکم نے طریقے سے شکوہ بھی کرڈالا۔ "بس بھابھی جان!اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر کوئی اتن بڑی بات بھی شیں تھی۔ آپ تاحق پریشان ﴿ فُوا ثَمِن دُا بُحِبُ لَا يُرِيلِ 201 203 👸

شاید کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا براکیا ہے؟ وہ اریبہ کودیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے بولے جارہا تھا۔

توصیف احمد اریبہ کو اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے گئے۔ پھر کمرے کا دروازہ بہتر ہوگیا تو اسے وہاں رکھا
مناسب نہیں لگا۔ ول پر ایک اور بوجھ لیے وہ اسپتال سے نکل آیا۔ آفس میں پہلے ہی کسی کام میں ول نہیں لگ یہ
تھا اس لیے اس نے گاڑی گھر کے رائے پر ڈال دی۔ اسے اریبہ کا روتا بری طرح محسوس ہورہا تھا اور وہ سوچ بر انہیں روساکہ کہ اب جسب اس کی بمن کافی بمتر ہے تو بجروہ کیوں رو رہی تھی۔ اسے گزری شام یاد آئی۔ جب وہ شاپنگ الی بمن سازہ کے ساتھ جیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس وقت اریبہ نے بتایا تھا کہ اس نے ساری شاپنگ اپنی بمن سازہ کے لیے کہ ہے۔ سارہ اس سے نارا غی ہو اور ہیا ہی سوئے الی سوئے بیا تارہ اس نے دیا وہ سازہ نے کہا وہ اپنی تارہ اس ہو تا ہے کہا تھا۔ اس نے دیکھا آجو رہا لکوئی میں گھڑی تھی۔ اس نے دیکھا آجو رہا لکوئی میں گھڑی تھی۔ وہ کاس کی نظرسا شنوا لے اپار نمٹ کی بالکوئی میں گھڑی تھی۔ اس نے دیکھا آجو رہا تھا اور اس طرف اس نے دیکھا تا جو رہا تھا اور اس طرف اس نے دیکھا تا جو رہا تھا اور اس طرف تا دور تھی۔

گھڑے لڑے پر پڑی تو اس کے بیروں شلے سے زیمن نکل گئی تھی۔ وہ لڑکا اشاروں میں بات کر دہا تھا اور اس طرف تا دور تھی۔

"الشد!" اس نے دیوار کا سارا نہ لیا ہو آباتہ یقعنا" ڈھے جا آ۔ اسے اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا 'در میں اس ٹر فیلے میں۔ اس تا طلا تھا گیا در میں اس کر فیلے میں۔ اس تا کہ کی کو میں اس کر فیلے میں۔ اس تا کہ کی کو میں کر فیلے کی کو میں کر فیلے میں۔ اس کی کو کی کو میں کر فیلے کو کو میا کیا کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کے کو کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کور

''یااللہ!''اس نے دیوار کا سمارا نہ لیا ہو آئو یقینا'' ڈھے جاتا۔ اے اب بتا چلاتھا' دو سروں پر ٹوٹنے والی قیامتوں کا درد سنتا کتنا آسان ہو با ہے۔ خود پر بنتے تو سما نہیں جاتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے و کھاتھا'ا ارب ک قدم ڈگرگار ہے تھے' پھر بھی وہ تیز چل رہی تھی اور وہ مرد تھا۔ اس کے قدم اٹھ کے نہیں دے رہے تھے۔ بمشکل ایک ہاتھ ہے دیوار اور دو سرے ہاتھ ہے ریٹنگ کا سمارا لے کروہ خود کو تھیٹے ہوئے اور آیا تو ول چاہا اسٹری سے دروانہ کھول کے ایک دم آجو رکے مربر جا کھڑا ہوں۔ گرایس کے بعد میراٹھاکر جلنا انتابی مشکل ہو یا۔

قدرت بھی انسان کو کمیا کہا کہا گئے۔ تا جور کی جگہ کوئی اور ہوتی توبیہ نظارہ اس کے لیے دلیہ ہوتا۔ اب تو روح پر آرماں چل رہی تھیں۔ جالی جیب میں رکھ کراس نے تیل کے بٹن پر انگی رکھ دی۔ وروازہ کھلنے میں زیادہ ویر نہیں گئی لیکن اس پر صدیاں بیت گئی تھی۔

" معمائی! آپ جلدی آگئے؟" ناجورا نی فطری معصومیت ہولی۔ دیم عزیہ میں ایس میں ایس میں معصومیت ہوئی۔

"كول بنيس آناج إسي تعاج" ووفي افتيار كم كيا-

''کیوں نہیں بھائی! میں تو دعا کر دہی تھی کہ آپ آجا ئیں 'میںنے آپ کی پیند کالوکی گوشت یکایا ہے۔'' ماجور نے کہا تو وہ کوشش کے بادجود اس کا چرو نہیں دیکھ سکا۔ معصومیت مسنح ہو کر گنتی بھیا تک ہوجاتی ہے 'اس میں دیکھنے کایا را نہیں تھا۔

> ''کھانا نکالوں یعائی؟'' آجورئے اس کی خاموشی محسوس نہیں گی۔ ''عبی نہیں۔''وہ کمہ بالکونی میں آگیا۔سائے اب وہ لڑکاموجود نہیں تھا۔ ''کہا ہوا بھائی؟'' آجور کی اب سمی ہوئی آواز آئی تھی۔وہ جواب ریے ربغیریک کرائے کمر

دیمیاہوا بھائی؟" آجور کی اب سمی ہوئی آواز آئی تھی۔وہ جواب یے بغیریات کرائے کرے میں آگیا۔اس کے بدن میں شرارے بھرگئے تھے۔لیکن ہمیشہ ہے اس کی عادت تھی کہ وہ غصے میں بات تمیں کر ہاتھا۔اس کیے اس نے چھے بھی کہنے سے کریز کیا تھا۔

اجلال را زی ساجدہ بیکم کوخالدہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا اور جانے اس نے سارہ کے پارے میں انہیں کیا بتایا تھا کہ وہ پریشان ہوگئی تغییں۔ ول کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ گھریلو رمجشیں اور تاجا کیاں اپنی جگہ 'وہ کسی کا برا

الم فوا عن دُا مجسد ايريل 2013 202



"تہمیں توباہے ماں ایس کتی پاگل ہوں ہمشہ ہے عصر میں مت ماری جاتی ہے 'مجر میں کچھ نہیں دیکھتی 'کچھ نہیں سوچی ایسے ہی عالم میں 'میں نے تمہیں جانے کیا کچھ کمہ دیا تھا 'کچھے معاف کردد۔''اریبہ 'ماں کے اس انتہاں نادم بیٹھی تھی۔ کیاس انتہاں نادم بیٹھی تھی۔ "لیکن تمہیں ہی توباہے کہ میں تم ہے کتا پیار کرتی ہوں 'جان دی ہوں تم پر 'پھر تم نے اسی حرکت کیوں کی جسم سے تنہیں بچھ ہوجا تا تو تم ہے کہ میں مرحاتی۔''مارہ کی آنکھیں نمکین یا نیوں ہے بھر گئیں تودہ اس کا

الم فواقمن دا مجسك ايريل 2013 (204)

# 

ہےرای بک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤنلوڈ نگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو
 پر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی د ن

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ ٹہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ ٹہیں

We Are Anti Waiting WebSite

پائی کوالٹی پی ڈی ایف فا مگز
پر ای کیک آن لائن پرٹر ھنے
کی سہولت
ماہانہ ڈائیجسٹ کی تین مختلف
سائز ول میں ایلوڈ تگ
سیریم کوالٹی منارل کوائی، کمیرینڈ کوالٹی
میران سیر بیزاز منظیر کلیم اور
ابن صفی کی محمل رہنے
ابن صفی کی محمل رہنے
کے لئے شریک نہیں کیا جاتا
کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب ماعظ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ ہے مجی ڈاؤنلوڈ کی جائتی ہے۔

اور ناوڈ نگر کے بعد پوسٹ پر تبعر ہ ضرور کریں

اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

ایتے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالٹاک و کیر مستعارف کرائیں

### MANUFACTOR OF THE PROPERTY COME

Online Library For Pakistan



b.com/paksociety



مشرعلی بج مج دھے کیا تھا۔اس کے لیے یہ صورت حال نا قائل برداشت تھی، غین دان ہو سے تھے وہ آفس بھی نہیں جارہا تھااور مستقل تووہ تاجور کے پہرے پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا'وہ کیا کرے' اجور كودايس ابا كياس جمور آئے الكن وہاں بھى تودہ محفوظ مليس تھى۔ "جركياكون؟ موج سوج كراس كاواغ شل موكيا تقااورات باجورى اب مرحركت مفكوك لكني كلي تقى-اجھا بھلا انسان شک میں جیلا ہو کر کیا ہے کیا ہوجا آہے۔ پھریسان محض اس کاشک تبین تھا۔وہ اپنی آ تھموں ہے رکیم چکا تھا۔اس کے بعد آنکھیں بند نہیں کرسکتا تھا۔اس کی سمھرمیں نہیں آرہا تھا کہ وہ باجور کو تنبیہ ہر کیے كرے اس مقام براے اپنی امال شدت سے یاد آنے لکی تھی۔ مائیں بیٹیوں کی محافظ ہوتی ہیں۔وہ بید زمہ دارى تبين الماسكياتها ومين الني المحول سے ماجور كا كلا دبا دول كا۔"اس كاؤبيريش حدے سوا موكيا تھا، تين دنول سے وہ مسلسل ایک ہیات سوچ رہاتھااوراباے لگاجیے اس کا ہی ص "إلى مِن تاجور كوب آبرونسين موتے دوں گا۔ ار ڈالوں گا ۔۔ "اس كى آئكموں ميں خون اتر آيا تھا؟ تبى ماجور أكربولي تفي-"بهائي! آٹاختم ہو گیاہے۔" اس نے من کر بھی جیسے نہیں ساتھا مرخ آتھوں ہے ماجور کود کھے گیا۔ "جمائی..!" باجوراس کی سرخ آنکھوں سے ڈر گئے۔"کیا ہوا ہے بھائی"آپ کی طبیعت زمادہ خراب ہورہی "إن ادهر آؤ-"اس فيلايا تو ماجوراس كياس آئي-"سرديادول بهاني!" "نہیں 'جیٹھو۔"اس نے آجور کا ہاتھ پکڑ کرائے سامنے بٹھالیا اوردد سراہاتھ پہلے اس کے سربرر کھا مجر آہستہ آہستہ کرون تک لے آیا۔ آجور کھا جھ کراہے دیکھ رہی تھی۔ "تمس مرفے درتونسی لکتا۔ "مسنے بوجھاتو آجور روہائی ہوئی۔ "لكتاب بعالى إبهت ورلكتاب." "كول مرتانوب سب كومرتاب ميس بهي مرحاول كا-" "الله نه كرے بھائي! الله آب كوميري عمراكادے" آب يجيف جنيں-" اجور رونے كي-تب بی دُور بیلِ جنجعناا تھی' تووہ ایک دم یاجور کو چھوڑ کراٹھ گیااور جاکر دردازہ کھولا تواریبہ اور سارہ کھڑی عیں 'وہ پریشان ہو کیا۔ (ياتى آئدهاهان شاءالله)

"رونامت ورند میں تم سے زیادہ رووں گا۔"سارہ پللیں جھلنے لگی۔ ومیں سمجھ مٹی ہوں سب کو تمورے خاندان کو حارا محرانہ محکما ہے۔ اس کے جس کابس جاتا ہے یماں چنگاری پھینک دیتا ہے کہ ہم میں انہی محبت اور اتفاق ندرہ ایسانی ہے تا؟ اس نے اپنیات کی تعدیق جائی توسارونے آہستہ البات میں سملادیا-"اورتم نے تھیک کماتھا" بائی ای کی اولادیں وہ نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں 'بالکل ٹھیک کماتھا تم نے 'یا نہیں میں کوں نہ تھی رازی رازی رازی اب بجھے اب اپنے آپ پر غصہ آرہا ہے میں اس محص کے خواب دیکھتی تھی جو بچ تو پیرے میری نفرت کے قاتل بھی تہم ۔ بے تعجبت کے بلند ہانگ دعوے کرنے والا کہنا ہے کہ من اتا عرصہ جانے کس کس کے ساتھ رہی ہوں کیا ہے اس کی سوچے "اریبہ کیونکہ جذبات میں مسلسل ہولے جاری تھی اس کیےوہ بات بھی کمہ دی جواکروہ اپنے آپ میں مولی تو بھی نہ کہتی۔ ميدية تم ازى بمائى نے كما؟ "ساره كواس كى آخرى بات سرد يدوه چكالگا تعا-"بال\_اور بھی بہت کچھ کہا۔"وہ آزردی میں کھر عی تھی۔ "حور اس کی دیدہ ولیری دیکمواس کے بعد بھی وہ اس کھرے تا آجو زنا چاہتا ہے۔ میں میں توتم منیں سارہ اہم اتن ارزاں منیں ہوکہ رازی کی خواہش کی جعینت حرص جاؤ السالوس بھی ہونے سیس دول ک-'' '' مارہ نے پریشان ہوکراس کا ہاتھ تھام لیا۔ ''ج لیم باتیں مت کرو' تم آگر جاہتی ہو بیس زندہ رہوں تو بھول جاؤ سب اور یہ یقین رکھو کہ میں بھی رازی ہے اتن ہی نفرت کرتی ہوں جتنی کہ تم' بلکہ شاید تم ہے بھی ريبد في ساره كا باتد دياكرا ثبات من مراديا ، مجراس موضوع سے الله بوئے اپنے ليج مي اشتياق سموكر المحيال ساره! تهيس باع محمياري وكول من كس كاخون وورواب-" وكيامطلب؟"ماره بالكل ميس مجي سي-' مطلب یہ کہ اسپتال میں جب تمہارے کیے بلڈ کی ضرورت بڑی تو<sup>ہ</sup> بنايا توساره كونام المياد سين آيا-ودشمشيرعلى!"وه سواليه نظرون ارب كوديجينے لكي تھي۔ العدده وال كي أكيا؟"ماره في المحقة موت يوجها-"وہ ڈیڈی کے آفس میں ہو آ ہے تا اوشاید ڈیڈی نے بی اسے بلایا ہوگا بچھے بھی مماے پتا چلاہے۔"اربیہ "ويے سارہ! ليك بات ب عميس بت شوق تھا تاكہ تمهارا برا بھائى ہو يا جے تم بھائى جان كھيں تواللہ نے تمهاری خواہش بوری کردی ہے ، مشرعلی ہے تمهارا خون کارشتہ بن کیا ہے اب اے بعائی جان کمہ کرا پناشوق بورا کرلینا۔ "اریبہ بہت محظوظ ہو کربول رہی تھی سمارہ کو ہس آئی۔ "میں غلط نمیں کہ رہی ، چلیں کے آجور کے پاس ، شمشیر علی کا شکریہ بھی ادا کردیں سے اور تم آجورے بھی سارہ نے ہس کر مہلایا۔ والشياب ي بنتي رباكو- الريدني إرساس كاچروباتمول من ليا توده اس كے كلے لگ كئي۔ المن دا بحسك اليريل 2013 206

﴿ فُوا تَمِن دُاجِستُ أي يل 2013 (207



### نِكَهِت عَبَالِكُمْ



توصیف احمد اوریا سمین کا ایک بیٹا حماد اور دو بیٹیاں سارہ اور اربیہ ہیں۔ یا سمین کی مستقل بد مزاجی اور بد زبانی ہے ۔ خک آگرہ سیف احمد نے اپنے بزے بھائی کی سمانی ہا اے دو سری شادی کرتی ہے۔ ارب کی سطتی اس سے آبازاو البلال المجمعی شاک ہے۔ ارب کی سطتی اس سے آبازاو البلال المجمعی شاک ہے۔ ارب کی سطتی اس سے آبازاو البلال المجمعی شادی ہے۔ ارب کی سطتی اس سے آبازاو البلال المجمعی شادی ہے۔ اس سے بھی ہے اور دو حیال رہتے راروں سے ہوائی ہے اور اس سے بھی ہے۔ ارب کی دو سری شادی کا بہا جاتی ہے اور دو حیال رہتے راروں سے ہوری المجمول ہے ہوائی ہے اور اس سے بھی بد علن ہو باتی ہے اور اس سے بھی بد علن ہو باتی ہے اور اس سے بھی بد علن ہو باتی ہے اور اس سے بھی بد علن ہو باتی ہے اور اس سے بھی بد علن ہو باتی ہے اور اسے سطی بھی تو زوجی ہے۔ امریب کی دو سری شادی کا بہا جاتی ہے۔ اور یہ رہتے تھے تسمیں گرنا جاہتا۔

وہ اس بارے میں اربیہ ہے بات کر آئے جمکہ وہ خاصی رو کھائی ہے جیش آتی ہے ۔ آبام دہ قحل ہے کام لیتا ہے کیو تک وہ یہ مسئلہ بردباری کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اربیہ ہے صد خود سر ہوتی جارت ہے۔ وہ ماں کی شدپر سب کی مرضی کے خلاف موٹر سائنگل لے لیتی ہے۔ سارہ کاکزان حمیر اس ہے انگمار حمیت کر آئے۔ سارہ بھی اسے ہند کرتی ہے گروہ تھل کرایئے جذبات کا اظہار نہیں کرتی۔

ھمٹے رفلی شہری مازمت کر آئے۔ اے گاؤل میں مقیم اپنی بھن آبور کی فظرر ہتی ہے۔ کیونکہ وودہاں سوتیلی ماں کے فظم و ستم اور باپ کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ وہ آباں کے باپ سے دوا ہے باپ کو نون کر آئے کہ آباں کے باپ سے دفتے کی بات کرے آک وہ شاوی کے بعد آبور کو اپنے ساتھ رکھ تکھے۔



ارا ہم ان بچے اسک بھی کو باہوری تصویرینائی تواریہ اے دکھ کر فورا میجان کی۔ اس نے شمشیر کو ہتا یا اس سے کو بھی اس کے کو بھی تھا تھا ہوا تھا انہاں کی ہمیں جا ہی ہے کوئی شمشیر کے اس سے کو بھی ہوا تھا تھا انہاں ہو اس کے منابقہ انہاں ہو ہوں گئے ہوئے اسے انہاں بھی داخل کرائے وصیف احمد کو اطلاع میں اور ارب کو گھرلے آتے ہیں۔

منابی کے اور اور کو محموس ہوا کہ دواس کی مجت ہمی دہ تعبروار نسیں ہوسکا کر پھر ساجدہ بیگم ہے سادہ ہو گھرلے آتے ہیں۔

منابی کے نی خواہش کا ظمار کردیتا ہے۔ وہ باراض ہوجاتی ہیں۔ شاہمیر کو نون پہتا دہتی ہے۔ وہ سادہ ہے وہ بھر اس بھر کو نون پہتا دہتی ہے۔ وہ سادہ ہے وہ بھر اس بات کی تقددی کر تھی ہے۔ ارب نہ پاکرار یہ کو بتان ہے۔ ارب اس بات کی تقددی کر تھی ہے۔ ارب اس بات کی تقددی کر تھی ہے۔ اور اس بوجاتی ہے۔ ارب ارب اور اس بات کی تقددی کرتے ہوئے کہ ہمارہ سے نام اس بات کی تقددی کرتے ہوئے گئی ہوئے گئی ہے۔ سادہ طالات ہو اس کی تور کر تو وہ کر تور کر کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس کی تور سے کی افرات ہے اس جو اس اس بات کی تقددی کرتے گئی کوشش کرتی ہے۔

# رئيسويا وياقل الم

"السلام علیم!" ریبه کواس کی آنگھوں کی سرخی بہت ہجھ یا دولا گئی تھی۔ "وعلیم السلام! آیئے۔" وہ ایک طرف ہٹ کمیا۔ دونوں اندر آگئیں تو دروان بند کرکے اس نے انہیں دہیں لاؤنے میں جیجنے کو کہا۔

المارين يه والمال من الماريد في منطب ملي وجهانودو القار كد كيا-

"ניעניט ב

"بس العاميري طبيعت تحيك نبين تقى تؤده پريشان بو كنى- "اس كميستان پر اميد ف بـ اختيار يو چها-"جي العاميري طبيعت تحيك نبين متى تؤده پريشان بو كنى- "اس كميستان پر اميد ف بـ اختيار يو چها-

"حمیس کیا ہواہے؟" وہ شیٹا کر سارہ کودیکھنے لگا۔ تب ارب کواحساس ہواکہ دواحتیاط بھول تی ہے۔ "سوری! میرامطلب ہے۔ آپ تو واقعی بیار نگ رہے ہیں۔ سارہ کوبلڈ دینے سے سے حالت ہوئی ہے آپ کی ہیں۔ ارب نے کتے ہوئے سارمیر نظمؤال۔

"جی ایمی تمیں ۔" "میں تا بور کود کھ لول۔" مارہ کرے کی طرف برہ می ارب ہمی اس کے ساتھ جانے کی تھی کہ فعشیر علی نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑلیا۔

"شام!" ریداے تو کناچاہتی تھی کدو بول بڑا۔ "میری بات سنو۔اگر آبور کی زندگی بن کر آئی ہو تواے اپنے ساتھ لے جاؤ۔"

الماسطلب؟ مريديوري اس كي طرف محوم كى-

" ہمیات کا مطلب نمیں ہو آاور آگر ہو آئے تو پوچھانیں جاتا۔ بس تم آجور کولے جاؤ۔وہ سال رہی تو مر بائے کی۔ میں اروالوں گا ہے اور خود بھی مرحاوس گا۔" وہ انتہائی عاجز ہو کربول رہاتھا۔ "تمراکل تو نس ہو مجئے؟ کیسی بھی بھی بھی تررہے ہو؟ جھے بتاؤ ابواکیاہے؟" اربیہ ٹھٹھ بھی ضور تھی۔

المرافع الجند مى 251 2013

آباں کا باب دیے میں اپنے لیے آبنور کارشتہ مانگ لیتا ہے۔ شمشیر فصیص آباں ہے اپنا راستہ الگ کرلیتا ہے اور کوئی ہی ہوتی ہے۔ وہ اسے البخال داخل کروا وہتا ہے۔

اریبہ 'یا سمین کوشہباز درانی کے ساتھ گاڑی میں دیکو لیتی ہے۔ اسے ناکوار لگنا ہے 'کمریا سمین جموئی کمانی سائر لیتے ، مطمئن کردی ہے۔ فیلسلے میں اریبہ کی طاقات آبنور ہے ہوتی ہے۔

مطمئن کردی ہے۔ ٹی بی کے مرافن کی بس ہمٹری تیار کرنے کے سلطے میں اریبہ کی طاقات آبنور ہے ہوتی ہے۔

اجلال رازی 'اریبہ سے ملنے اس کے کھر جا باہے۔ سمارہ کو کھڑکی میں کمن کھڑے، و کھوکر شرارت ہے ڈرا دیتا ہے۔

اپنا توازن کوکر کرنے لگتی ہے واجل اسے ازدوں میں تھام لیتا ہے۔

اپنا توازن کوکر کرنے لگتی ہے واجل اسے ازدوں میں تھام لیتا ہے۔

اپنا توازن کی کرکر کے لگتی ہے واجل اسے ازدوں میں تھام لیتا ہے۔

اپنا توازن کو کرکر کے لگتی ہے واجل اسے ازدوں میں تھام لیتا ہے۔

یا سمین اور شہباز درانی کی نازیا تفظوین کراریہ غصے میں بائیک نے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک نے نٹ ہو جاتا ہے۔ ششیر علی بردنت اسپتال پہنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔ اس اسپتال میں آجو رہبی داخل ہے۔ اریہ ہوش میں آئے کے بعد اپنے ردیے اور سوچ پر ناوم ہوتی ہے۔ شمشیر علی توسیف احمد کے ہنس میں کام کر آ ہے۔ تومیف احمد اسے سیف سے آیک ضروری فائل نکال کرجیلانی صاحب کو وسیع کے لیے گئے ہیں۔ بعد میں اسپی بہتا جنا ہے کہ سیف میں سے فائل کے ساتھ سرنا کو ردیے بھی فائب ہیں۔

دو فتشیر پر رقم چوری کالزام نگاتے ہیں تو دو پریشان ہوجا تا ہے۔اریبہ 'مال کی اصلیت جان کربائل بدل جاتی ہے اور منظرب رہنے تکتی ہے۔

رازی اربہ سے ملنے جاتا ہے قواریہ اس کی باتی من کر کھوا لجھ ی جاتی ہے۔ بازور کو اسپتال سے باہردو تے و کھے کر ارب اے اپنے ماتھ کھر لے آتی ہے۔

تومیف احمد کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندی پر قشمیر کی ہے گنائی ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہو کرول گرفتہ سا استال جاکر آبور کا معلوم کرنا ہے محرا ہے سمجے معلومات نہیں الیا تھی۔ اسپتال کا چوکیدار نفسل کریم اے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں سے قسمیرا پنے گاؤں جاتا ہے۔ محرا ہا کو آجور کی آشدگی کے بارے میں نہیں تا آ۔ آبال کی شادی جوجاتی ہے۔

یا تمین ارب کی جلد از جلد شادی کرنے کی قکر میں پڑجاتی ہے۔ تمراریہ دونوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین ا چالا کی سے اپنے تحرتمام رشتے داروں کودعوت پر مدعو۔ کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہو تا ہے۔ اسے

و کھے کراریہ مزید انجھن کا پیکار ہوتی ہے۔

بال استذی کے کیے امریکہ جلا جاتا ہے۔ اجلال ارب سے مجت کا اظہار کرتے کرتے اچا تک کریزاں ہوجا آہے۔ اجلال بے حدنادم ہوتا ہے۔ ساروا سے سب کچے بھولنے کا کہتی ہے۔ وہ اعظم چھے لفظوں میں ممیرے بات کرتی ہے۔ کمر ا اس کی طرف سے بخت جواب کما ہے۔ شمشیر کو اپنال میں ارب نظر آجاتی ہے۔ وہ اس سے شدید نفرت محسوس کرتا ہے اور کا بجے ہے والیسی پر اے اغوا کرلیتا ہے۔

اریدے افوا ہوجانے پر سب پریشان ہوجاتے ہیں۔اجلال 'ماجدہ بیکم ہے کمہ دیتا ہے کہ اب دوارید ہے شادی نسیں کرے گا۔ شمشیرارید سے تمیزے پیش آ ما ہے۔ پچھ دن بعد ارید کو محسوس ہو ما ہے کہ اس نے شمشیر کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔

منے علی کواریہ المجھی لگنے گئی ہے۔ وہ اریہ کوا پنا بیل فون دے دیتا ہے کہ وہ جس سے جاہے وابط کرلے۔ اریبہ اجلال کو فون کرتی ہے جمع وہ مرد مری سے بات کرتا ہے تواریہ پچھ بنائے بغیرفون بند کردجی ہے۔ شمشیر علی نے

المحالمين والمجت حسى 250 2013

ساجدہ بیم عابتی تھی اور انہوں نے رازی ہے جمی کما تھا کہ نتا کے ساتھ ساتھ دواس کی شادی بھی کریں کے۔ لیکن اب یہ ممکن نمیں لگ رہاتھا۔ کیونکہ رازی اپنی بات پراڑا ہواتھا کہ دہ سارہ سے شادی کرے گا۔ جبکہ ا ور فا کے مسرال والے شادی کی باریخ انگ رہے تھے۔ بول ساجدہ بیلم نے فی الحال را زی کی شادی ملتوی کردی ا با مك ده اكر رازى كى بات بان بعى يعيل- تب بعى اس روز جوارسيف احر كاروب انسون في مكما تفاع س ورائبی ان کے پاس سوالی بن کر شیس جا سکتی تحیس اور شاکی شادی بیس اشیس تظرانداز کرتا بھی ان کے لیے ممکن میں تھا۔ کیونک میاں پر اسیں اپنی بردباری کا بھرم ر کھنا تھا۔ اس کے جس روز نتا کے مسرال والے آریخ رکھنے تے والے تھے تو انہوں نے امینداور اس کے شوہر کے ساتھ توصیف احمد اور یا سمین کو بھی بلاوا دے دیا تھا۔ يا ممين وميس ألى - سين توصيف احمد مين وقت يرخالمه كسائلة أشخ يتصد شايد بميني كامعالمه تعا-اس كي و فوش مجى نظر آرب تصاور انسول في سار عدالمات فوش اسلولى عدم كيد بجرجاتي موت ساجده بيم اور را ذي سير بني كمد مي سي كم كسي بعي ان كي صرورت يزي توبلا بمحك السيس بلاليس-"اس روز بچا جان سارہ کی وجہ سے پریشان تھے۔جب ہی آپ کوان کا رویہ عجیب سانگا ہوگا۔"رات میں رازی ساجدہ بیلم کول رجمانی کدور علی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ "بوسكاي-"ساجده بيم اباس بات وابهيت سين دينا عابق محس-"اورای! آپ کویا سمین آئی کو کھر جا کرو ہوت دی جاہیے تھی۔ دہ شاید اس کیے میں آئیں کیہ آپ نے اسیں بس فون کردیا تھا۔" رازی اب اپنی غرض ہے مغلوب ہو کریول رہاتھا۔ساجدہ بیکم خوب مجھتی تھیں۔ "مِن نِے سے کوفون کیا تھا۔ کسی کو تھرجا کردعوت سین دی۔"

"بال الیکن اسمین آئی۔" " اسمین آسان سے اتری ہے کیا؟"ساجدہ بیلم بگر گئیں۔" جھے اس کے آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ بال!اگر توصیف نہ آتے سب میں ضرور سوچی کہ شاید جھے سے خلطی ہوئی ہے۔" رازی خاموش ہو کیاتووہ کئے لگیں۔ "اور یہ تم کیایا تم لے ہمنے ہو؟ تہیں اب صرف ٹاکی شادی کی فکر کرنی جا ہے۔سارے انتظام تم ہی کو

رے ہیں۔ " "باں! بتادیں۔ کیاکیاکرتا ہے۔ بلکہ ایساکریں السف بنادیں۔ لیکن کیڑے اور جیواری میرے کھاتے میں مت

المُوا عَن دُا جُست مَى 2013 (253

ليكن سي بربولني-" بتاؤں گا۔ سب بتاؤں گا۔ ابھی تم بتاؤ۔ ماجور کواپنے ہاں رکھ سکتی ہو کہ نہیں؟" مشیر علی کے زبن پہلے ايكساى بات سوار محى ارب فورا "جواب نمیں دے سکی تو مجاورے کمرے میں جلی گئے۔ تباے احباس ہواکہ وہ اس از کی کو اس من دال رہا ہے۔ واقعی بھاری درواری میں۔ پہلے کی بات اور میں۔ باجور بیار می تواس نے اپن ایست میں طور پراے اپ کرر کولیا تھا۔ اب وہ اپ کروالوں سے کیا کیے گی۔وہ خود کو مامت کرنے اکا کہ دہ اور کی ہو کر معالمے خود تمث رہی تھی۔اس کے یو چھنے پر بھی سیس بتاتی تھی اور وہ کیا سرد تھا۔ذرا ذرا ی بات پر مجرانیا 'ليكن بية دراس بات نميس ب- "وه خود بى ابناوفاع بهى كرنے لگا۔ پر كمرے كى طرف و كھا۔ جمال وجو الله مبتنس باجور کی دلجونی کردی تھیں۔ " آج إسمانوں كوچائے تعين بلاؤكى ؟ "اس فيوس سے يكار كر كما في حوالكوني من تكل آيا۔ شام الجمي تمين اترى تھي۔ جب بي كمپاؤيم سنسان تھا۔ اس كي تظريب سائے والے اپار فمنٹ كى بالكوني 🗨 مجی آئے مطے دوازے سے اندر کچھ علاش کرنے لکیں۔ لیکن کچھ نظر سی آیا۔ بس پردہ کی کی وقت اوا بال تحا- جي كوني دبال آجار بابو- كزشته تين دنول يسعود بسية ي و ملي رباتها-"جمائي إجائ بن كن ب- "عقب ماجور في كماتوه اندر آتے موسے بولا۔ "بان!بس بم جائے ی پیس کے مزید کی تکلف کی ضرورت سی ب-"اربدے کتے ہوئے جائے گا كيا فاليا-مارك مىاسى كليدى-"آب لين بن مان ؟" ومنعة موت مانوت يوجف كا-"بت المحى أوربت فوش-"ساروي يمل اربيد بول يزى-"فوش اس ليب كدات آب كى صورت برا بھائی ال کیا ہے۔ بہت شوق تھا اے کہ کوئی برا بھائی ہو آ۔ جے بھائی جان کمتی۔ اے بلڈ دے کر آپ سے بھائی جان ہو گئے کہ شیں؟" "بالكل موكيا-"و كيندول بعد مسكرايا تما-"مبارك بوساره!" دوساره كي محور ني بعي بازنيس آئي تحي- "كمرجاكر جمع معالي الكدسوئيف أنهاكر م ایال! تم کمروچلو-"سارهفدانت پی کرکمانواس نے بحثکل پی نسی رک می اول جے ا جا تک باو آیا ہو الل فمشيراً أكر آب اجازت دين وجم باجور كواب سائق لے جائيں؟" "جی استمشیر علی ای ایا تک بات کے لیے تیار میں تعا۔ ا یہ مل آیں کیے کمدری ہوں کہ ماجور سال اکیل ہوتی ہے۔ وہاں سامداس کے ساتھ ہوگ۔ بھر سامدات يزها بحي ري محي- كول مجور المهيس ساره كايرمعايا مواياد بيا بحول تي موي اربدے توجید پی کرتے ہوئے ماجورے یو جمانوں فوراسول-

المن أوا تمن والجست محى 2013 252

اس نے ای بر کرمیزے میکزین افعالیا اور اس کے مقع النے کی۔ یوں جے اب وہ جائے ہے کے فن مل نے بند محرك كراے و كما - مركن على طاكيا-دہ آرا ہے سکزین کے معے التی ری دب مشیر علی نے جائے کا کما ہے متوجہ کرنے کی فرض سے آواز ع مائد مرور كا تياب في ميري ايك طرف ركه والورج الحكام الفاكر كن كل البني جاؤشام اورد يكمو "جمع كونى كمانى مو كرمت سانا- يج بناؤك توفا كدے ش رموك " الماسطاب؟ وواقعي نمين سمجماتها-"مي آجور كيار عي مانا عابق بول- م كول اساور خود كوار في كات كرب تع ؟كيابوا قا؟" ورواليه المواس احد لمن الله " فَنْشِرِ عَلَى اس سے پچر جمیانہیں سکنا تھا اور تاتے ہوئے بھی جیب سالگ رہاتھا۔ پھر بھی اس نے اصل بات ناری۔ نے س کردو ہے اختیار کردن موڑ کر ہالکونی کی طرف دیکھنے گی۔ جمال سے کمپاؤ تھ کے دوسری طرف بنے الرئسس كى بالكونيال نظر آراي تعيي-" سليم في الناي كما قاكد من ما جور كوا با كماس بعود أول- " فشير على في الناي كما قاكده بول يزى-انس لعدمارے کوش کیا ہے۔ خوتی ہے۔ " ہاں آمیری اس سے بات ہوتی ہے تو دور ہی کہتی ہے کہ اے دہاں اچھالگنا ہے کین اربیہ! تمہارے کھر والے کیا سوچس کے ؟ تم نے کیا کما ہے اپنے پیرشس سے ؟"فشیر علی نے پوچھاتو دہ قصدا " بے نیازی سے كذع إيكار لاف " كو شيل إمر عبر تم زاد سوال جواب سي كرية-" " بحر بھی انسوں نے ہو جمالو ہو گاکہ بدائر کی دوبارہ کیے آئی؟" "إل! يوجها تعااور من نے كه وياكه من اے ساره كى وجدے لے آئى بول-كيونك ساره كالجمي الكيے رمنا میک نمیں ہے۔ سارہ اور ماجور کی اچھی دوئ ہے۔"اریبہ نے اس موضوع کو حتم کرنا جاہاتوں بھی خاموش ہو الا - فرقدرے محركرواا -"ابيل مي والحديد محول؟" " يى پوچھو مے نال كرسارہ نے خود مشى كى كوشش كيول كى تقى؟" رئيد نے فورا "كما تودہ نفى ميں ممالانے "منیں! بلکہ تم ہو مجعے اس کا ذمہ دار محمراری تعییں ۔ تو کیوں؟ میں نے کیا کیا تھا؟" فسشیر علی اس پر نظریں المائع ويدرا تعاديب يده مشكل عبات ماعي مح-" کو شیں! میں اس وقت پریشان اور ضع میں تھی۔ بتا نمیں تم ہے کیا کیا کہ می تھی۔ تسارااس واقعے " مجمع جموث بولنے كى ضرورت سي ب "وواٹھ كمزى ہوئى۔"اور بال! تم اجوركى طرف يريشان مت ہوتا \_ اور نہ بی اس معصوم لڑکی کے لیے تسارے مل میں برا خیال آنا جا ہیے۔اصل میں ساری خرابی

الله فوا من دا مجب متى 2013 255

آبور کوائے کھر کے کا اب بھی اربہ کہاں تموس جواز مربود تھا کہ وہ مارہ کی جنائی کے خیال ہے بابور کو الکی ہے۔ سابدہ اس کے سابھ معموف رہے کی تواس کا دھیان بھی بٹاری کا۔ وہ خود بھی ان دونوں سارہ کا بھت خیال رحمی کی دوریہ جھلاموضے تھا کہ اس نے اپنی پڑھائی کوایک ارف رجد دیا تھا۔ اس نے کہ اے سارہ زیال خیال رحمی میں تھا کہ اس نے کہ اے سارہ کی میں تھا ہوری کی جانے گی میں ایک دو ضہوری کی پڑوا انداز کی میں ایک دو ضہوری کی پڑوا انداز کی میں تھا تھی ۔ ایوں کھنے دان کردئے۔ جب اے سارہ کی میں تھی ہوں کے دان کردئے۔ جب اے سارہ کی میں تھی ہوں کے دان کردئے۔ جب اے سارہ کی میں میں کرنے کی جب وہ کھنے دانا کہ دوراور سارہ کی میں کی جب وہ کھنے دانا اس کے خیال میں ابوراور سارہ بھی آرہی ہوں گ

"کوئی نئیں ہے میرے ماتھ۔ میں اکمیلی آئی ہوں۔" دواس کے بچھنے ہے ہجھ گئی۔ "احما!" دوسائنے ہے ہٹ کیا۔اریبہ اندر آئی۔ تب دورداندینڈ کر کے بولا۔ "تہیں اکمیے نہیں آنا جا ہے تھا۔"

"كيول؟" رئيديدي مجمي محمى كدوه ما جور كونه لان پر خفا مو گا۔ ليكن وہ نظرين جر اكربولا۔ "كيو تكه ميں اكيلار متاموں۔"

ارب ایک نظراے دیکھ کر آرامے بیند می وہ جمنجلا کیا۔ "مہیں میں بات سمجہ می نہیں آئی؟ تم جاؤیساں۔"

" یہ تم میرے کے کمہ رہے ہویا آپ لئے؟ میرا مطلب ہے 'جھے تو تم ہے کوئی خطرہ محسوں نہیں ہو سکا۔ میں جب جس دفت جاہوں 'تمہارے پاس آ سکتی ہوں۔" وہ بہت سید معے سادے انداز میں بولی تھی۔ پھر بھی ا مشیر علی کونگا بھیے دہ اس پر کچھ جماری ہے یا جمائے آئی ہے۔ جب بی جزیر ہو کریات بدل کیا۔

المراتمن دا عجب محل 2013 (254)

"او بول!" سفل كو برزنش كرنے كي كمزوري سي ك-" فر مرف میری مجت می نمین میری زندگی بن چکی بوالک بار کمدود که تم میری بو- پھرچا ہے انظار کی سولی پر مارد - شرکم اس میں قیاست تک بی لوں گا۔ "وواس کی ساعتوں سے مل تک پورے اشحقال سے وستک مارد - شرکم ن کی آس میں قیاست تک بی لوں گا۔ "وواس کی ساعتوں سے مل تک پورے اشحقال سے وستک منارا اللی آنگھیں مکین اندوں بر مکئی۔ منارا اللی منا شرط یا پہلا تحف آندو جواس کی آنگھوں سے مل تک کو قسل دے کر گزشتہ سارے نشان مثا اوراس رات کی محربیث بے زیادہ اجلی اور ایسے رکوں سے بچی می ہے مرف وہ محسوس کر عق می وہ ان ر کو اب کھونا سیں جاہتی تھی۔جب ی مجری نمازے قام نے ہو کرلان میں نکل آئی۔ نیلے آسان پر کسیں کہیں يك علك ربا تعالى ال كے چكر نگاتے ہوئے اے نگا۔ جسے اس كے قدم بمك رہے ہيں۔ ودياؤل رحمتي ين من ايز باكس تعا- عجيب سُرور كاعالم تعا-اس كامل جابا " محلك علا كرف إوروداس خوابيش كوديانا بحي سيس ہاتی ہی۔ لین سارہ کو آتے دیکھ کراس نے مسکرانے پر اکتفاکیا تھا۔ تعلق ہوئی مسکرایٹ تھی۔جب ہی سارہ في محفوظ اور معلوك انداز من توكاتها-"يابات ؟ ين تى لكرى او-" "من مجى؟"اس نے ب اختیار پر شوق جرت كا اظهار كيا۔"ميرا مطلب ، مجمع تو ہر شے تى لگ رى اس كامطاب ، تم نے نے آنے والے كے ليے مل كا دروا نه كول دا ب سارونے مسكراكر كما توود " بجھے مطلب پوچھنے بجائے تم بتاؤلوہ کون ہے؟" ساریائے اتنے بقین سے پوچھاکہ وہ اسے دیمنی رہ گئی۔ "ایسے کیاد کھے رہی ہو؟ تم جنے ہے چھانسیں سکتیں۔ کو نکہ تہمارا چرو کھلی کماب ، محبت انفرت مجر مت \_ بال؟"ساروك كتة وياس كى تعودى كركمالاوالى-" ایل ہوتم ایس کوئی ات نسیں ہے۔" والی جینب منانے کو برائی۔ "ا چھا! پھر میں بھائی جان ہے کہ دول کی کہ اس لڑکی پر وقت ضائع نہ کریں۔"سارہ لے کما تو فورا" اے یاد ارے داہ! خود تم نے تواہ میرا بھائی جان بنایا اور اب کون بھائی جان-" "افساره! تم-"وه جگرائي-"جناب! من اول جنوا كريك لتي مول-"يان ملكعلاني- مراس كي توريعان كريماك كي-اليه كي مجهم من تي آيا كياكر عدو جنيلائ-المخوا فين دُا جُست محى 2013 ﴿ 255

اس معاشرے اس معانول کی ہے۔ اچھی بھلی سمجھ دار الزکیاں بمک جاتی ہیں۔ باجور تو چرمعصوم ہے۔ " "اس کی معصومیت سے بی تومل ڈر کیا تھا۔اس روز اگر تمند آجاتی توجائے کیا ہوجا کے میں تمہار اس شكريداداكول اربد إتم في محدر برطاحسان كياب "مشير على في حسان مندى معلوب موكر كما "احمان وتم في بحديد بت كے بن-"والمردى سے مكرانى-" ختر کرری ہو؟ " حمشیر علی کواس کی اچانک افسرد کی اے اس میں اثر تی محسوس ہور ہی تھی۔ "مين ايرسب يراج ب-"ووجائے في محى كد همشير على قدم روحا كراس كے سامن أكيا-التي بحرية بحى بتايدك كيابهاري ماري زندكي الميدو مرب يراحسان كرفي مي كزرجائي ؟ وہ بھنے اورنہ بھنے کے در میان کھڑی اے دیکھنے لگی۔ "كيابم ايك دومرے كى ضرورت نسيس بن ميك ... ؟ تو پر كيوں نه احسان كارات چھوڑ كر حقوق و فرا تعلق راه ا بناليس؟ وه اس كي تعلى المحمول من و مجد كربولا بحرايك وم اس كالماتية تعام ليا-"میں تم سے شادی کرنا جاہتا ہوں ارب !" اربها في المتلى ا إنا التد تحنيجا جالم تعالى الله في كرفت مضبولا كميل-" میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم زندگی میں جن آسائٹوں کی عادی ہو 'شاید میں وہ جی حمیں نیں دے سکا۔ اس کے میں کوئی دعوا نہیں کروں گا۔ بس میں جو ہوں مصیب ابوں مجھوا بنالو۔ مجھ پر معملا زندگی پرترس کھاؤار بدا میں اب تشانہیں جل سکتا۔ بلکہ کے بیہ ہے کہ تمہارے بغیر نہیں جل سکتا۔"وواو مجانوں مواسكمائ عررباتحا وتم صرف ميري محبت عي نهين ميري زندگي بن علي مو-ايكسبار كدودك تم ميري مو- بحريا به انظار كي سطا يه چراهادد- من ملن كي أس من قيامت تك جي اول كا- كمددد اريد اكددو مم ميري موس اریہ کے دلنے چیکے ہے انگزائی لی۔ دہ تمبراکر پیچے بئی۔ تمریخ ایک جینکے ہے رکی تمی۔ کیونکہ اس کا افر شد علی کی فاجہ میں تنا تمشیر علی کی کرفت میں تھا۔ "ميراباته چھو ژوشام! مجھے جانے دو۔"اس نے کماتو شمشير على اس كا ہاتھ ديا كر چھو ژتے ہوئے مسكرايا فقاك اس نے بیشہ کی طرح جھیے ہے! پنایاتھ نہیں چھڑایا تھا۔اس کے لیجے میں التجا تھی اور انسان التجاویاں کر ماہے جمال بيبس موجا آب محواس في جذبول كے سامتے دہ بار كئى تھى۔ جانے تعمشير على خوش فهم موكميا تعالما ميدى

رات دهرے دهیرے بھیگ ری تھی۔ سارہ اور باجور کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آن بھی بند ہو گئی تھیں اورود جوید مجوری مخی که آن آوازول کے باعث دوسونسی داری آوالیا نئیں تھا۔ بلکہ دوجو مسلسل فسٹیرعلی کی ا نفی کرتی آری می اس نے جیسے ایک دم خود کو منوانے کی فعان کی تھی یا اس کا اپنادل "ند "ند"کی حمرار کرتے

" كي بم ايك دو سرك كي منرورت نسيس بن يليك جمو پر كيول نه احسان كاراسته جمو زُكر حقوق و فرائض كي راه اينا ليس جيس تم سے شادي كرنا جا بتا ہوں اربيد!" "شادی-"اس كول من ن مرے امكيں مراجار نے ليس-

المراقع والجست محى 2013 (256

منیں۔اللہ کا عکرے بجران کی طرف سے کوئی پریشانی میں ہے۔" " برا توسيف احد مونوں سے سکار نکال کرسوالیہ نظروں سے اسے و مجھنے لکے تصب "بن وو ميں کھ دنوں کے لیے اپنے الل ابا کے پاس جانا جاہ رہی ہوں کین سمجھ میں نہیں آرہا کیسے مادل ١٦٠ س نے کما تو تومیف احمد کتنی دریا تک اے دیکھتے رہ محتے غالبا مسوج رہے تھے کہ استے برسول بعد اے ي كوكم سجوداري -ليكن اب ميرے اندرور ساجيته كيا ہے - من اسين أكيلا شين چھوڑنا جاہتى-"ده زمیف احد کی اظروں ہے جزیرہو کراولی می-"بدل " توصیف احر التی در تک برسوج اندازش اثبات می مهلاتے رہے گھر آستے ہوئے۔ " بچار کی فکرمت کرد-ان کے اس میں ہوں۔ تم جانا جائتی ہو ضور جاؤ۔ بلکہ حمہیں ضور جانا جا ہیے۔" " ی- "توصیف احدفے آخریں جس طرح زوروے کر کمیا اس سے اس کا حساس جرم سوا ہو کیا تھا۔ " بجانا جائت مو؟ " انهول في وجمالوده بالقليار كم كن-"ابجی۔ نہیں رات کاسٹر نمیک نہیں ہے میج جمرے بعد نکاوتوں سرے بعد پہنچ جاؤگی اور اکیلے مت جانامیں ورائيور ميجدول كا-"توصيف احرف خودى اس كايروكرام سيث كروا-" نویک ہے امیں تیاری کرلتی ہوں۔اریہ ادر سارہ کو بھی ہتادوں۔"یا سمین اٹھے کھڑی ہوئی مجرا یک دم خیال تے یہ کئے تھے۔ اور بال ورائور کورات سمجاد تھے گا۔" " جي بات ب من مجي چٽا هول- بحول سے كمدويا- فكرند كريم- تم آرام سے جانا-"توصيف احمد پھر اے سل دے کرملے کے توں مارہ کو بکارتے ہوئے اربیا کے کرے می آئی۔ "بي مما!" ماماس كيجم أفي مي-" منا!" وهارى بارى اربيداورساره كود كيه كرول- يعين منح تمهارى تانو كياس جارى مول-" "نانو كياس جام يداور ماره دونول جران مولى ميس-" بال میں ایس نے غلط کما تھا کہ میرا کوئی تہیں ہے۔ یج توبیہ ہے کہ میں کسی تمیں ہوتی۔ یہ اس سے برط المیہ بَ كَهِ بِ كَمْ مِوسِيِّ بِوعَيْنِ فِي وَهُو كُو تَمَا كَرُوباً -" يا تعمين الحي غلط بياني راب بهت نادم تعي-" ناتوكمال رہتی ميں مما ايس كراجي ميں إساره نے يو معاتودہ نفي ميں سما كريول-" نبين ان كا كرميادق آبادش ب- من مي تكول كي توديسر تك وبال يستجول ك-" "مااہم بھی آب کے ساتھ چلتے ہیں تا۔"سارہ نے اختیاق سے کماتویا سمین اس کا کال چھو کردولی۔ "منور چلنابٹا ابھی میں ہو آؤں مجل کسٹ ٹائم ماجھ چلیں کے تعکیب اریب! "تى مما إسمايد في كونى بعوسي كياكو كلدوه بت بحد جان چى مى-"إجهامينا إمي كي تاري كراول جرجم مع جلدي المناب ان شاء الله فجرر من كل جاول كي-" "كياس كى مما؟ "اربد في حما-"كازى ي ميرامطلب تسار فيدى نے كما ب دورائور بھيج ديں كے دو لے جائے گا۔"ياسمين دونوں کو مطمئن کرے اپنے کرے میں جلی تی-الله الحب سى 2013 (259)

اوراب یا سمین کوتوصیف احمد کا آنا کھنا بھی تنبین تھا بلکہ جب تک وہ موجود رہے اس کے سارے ور خوف کی اور اب کے سار کرنے کھدروں میں جا جیسے اور ان کے جاتے ہی وہ پھر خا کف ہوجاتی تھی۔ بجیب میں سکونی تھی کو فراز میں مالیں التی اس کے سجدے طویل ہونے گئے رو رو کر اللہ ہے اپنے کناہوں کی معانی ماتھ اللہ تو ہے ہی مہران معانی کے ساتھ اللہ نے ساتھ اللہ نے اپنے کناہوں کی معانی ماتھ اللہ نے ساتھ کو وہ کچھ یا دولا یا تھا جس کی طرف اس کا دھیان ہی تھیں۔

ما آقاء

ماضی خواہ کتنا بد صورت ہو اپنے اندرائی کشش رکھتا ہے کہ انسان کو تھانوں سے تھینچ لا آ ہے۔ وہ ہے مد معظرت ہوئی تھی لیکن وقت اے جس موڑ پرلے تیا تھا اب وہ ہر طرف ہے تکسیں بنز کرکے مرف پنجا کی نمیں ان علق تھی اور دل میں جاورہا تھا کہ وہ اگر اپنے ال باپ کیاس پنچ جائے۔ ''یا سمین!' توصیف احریے اس کا اضطراب محسوس کرتے ہوئے اے بکارا۔

" تى ا" دوچو كك كرانس ديمينے كلى۔

"کیابات ہے 'خاصی ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ اریبہ بھی کمہ رہی تھی تم کچھ دنوں سے پریشان ہو۔ کیا بھر کو لی بات ہو کی ہے بچوں کی طرف سے۔ ''توصیف احمر نے رسان سے پوچھا تھا۔

المراعي ذا محت محت 258 258

«نسین ۱۰ میرافون می ریسیونمین کرتی-"وهشاکی انداز می بولا-"نع اس اے آب ی ووناراض موجا تی ہے" «الابس مودی ب ویے ابھی وہ تھک ہے۔ میں اس سے کموں کی حمیس فون کرلے او کے۔» ۔ نے مسکرا کر سمبر کو جیسے سیارا دیا تھا بھر کھر آنے تک دہ سمبراور سان کے بارے میں ہی سوچی رہی۔ سمبر رطابر وأربرائي نسيس محي بجرتعليم يافته مونے ساتھ اب اپنے پروں ہر بھی کمڑا ہو دیا تھا۔ اس کے خیال را ، کے لیے نمایت موندل تھا۔وہ یا سین کواس رہتے کے حق میں ہموار کر عتی می اوروہ ضرور کرے کی مرازي المحمدة ورسك ووجو كدر باتفاكه عظي ساروت شادي كرف كوفي تهي روك سكا-البونس!" رازی کی بات سوچ کراس نے نوت سے مرجعتا تھا۔اس وقت دہ کاریڈورے اندر داخل مان فن بربات كردى مى-اس نے سكون سے انظار كيا-جب مارہ فون رك كر پلتى تب يوجيخ كى-الليس اكدري محين بندره بين منت بن بنج جائي ك-"ساروتا كركن كل-" كاريد الجعية بهت شق " لے جائیں گی۔ کما تو ہے ممانے نہ کسٹے ٹائم لے جائیں گی۔ چلواب تم جلدی سے کھانا نگاؤ میں چینج ائے آتی ہوں۔"ووسارو کا کندھا تھیک کرائے کرے کی طرف برو کئے۔ وسط منى كى جھلسا دينےوال دويمر محى بجب بى ہر طرف ہو كا عالم تھا۔ كوكہ بيس با تيس سالوں بي بست مجھ مل دیا تعالیان راستوی تصاور کلی کے گزیر پیر بھی تعابہ مصدیکھتے ی اسمین سید می ہو میٹی اورجب ورائیور نے وسیف احمد کے بتائے ہوئے مکان کے سامنے گاڑی رد کی تویا سمین کی سائنس بھی رک کئی سمیں۔ کابی " بلم صاحبہ اکمر آلیا۔" ڈرائیورنے کمالیکن اس نے سابھی نمیں۔ دہ بے حس و حرکت بیٹی تھی۔ پھر ارائيورف ازكراس كے ليے وروان كولات بحى است كھ يا تسي جلا -ووجيے خواب كى حالت من كارى ب زكراده كلط دروازے من داخل موئى مى مروبورسى من بى رك كئى-سائے چھوٹاسا سخن جس من چنى ائیں ای اصلی رحمت کموچکی تھیں اور جو اس وقت براہ راست سورج کے نشانے پر تھا۔ اس نے دھندلائی المول سے اس جانب مرے کی طرف و کھنا جا الیکن اے کچھ تظر نسی آیا۔ "اللاست عمراكريكاراتما-ون باندرآجاؤ۔"آبال کی توازے جیے اس کے اندرنی مدح پو تک حی میں۔ بلک جمیکتے ای و محن یار اے کرے میں واعل ہوتے ہی رک تی۔ الى كردرى جاريائى پر جينى تحيى ان كے ات بي بنگها بهت دهيرے دهيرے حركت كرد باتھا۔ "الى!" يا تمين نے ترب كرجاريائى كے بائنتى نظى زمين پر كھنے نيكتے بى الى كے إس بكڑ ليے اورا محلے بل و بعب يعوث كررورى حي-

الله المن دا مجت محك 2013 (201

Ш

ر پیٹیکل کے دوران بی سمبری کال آنے کئی تھی۔اس وقت توارید نے اپنا سل قون آف کرویا تعالیم فارغ بوكرا بسال اللى تباس في مواكل أن كيالو ميرك عن جار فيكس آئي بوئ في آخرى من اس نے اکساتھاکہ وہ ستوریلا میں اس کا تظار کردیا ہے۔ اربیہ نے مجھ سوچ کر گاڑی ای رائے بروال مجدى دريش ميركيان جي ي-ميرب مدريثان بمغانا-"اب كيابوائي ؟" ريبات ميركي ريان عل ميسترى يوجها-" کی نمیں اور کچے ہونا بھی نمیں جاہیے۔ "سمیرنے کمالود، ندرے ج کراول۔ " دیکمومیرے پاس فالتووقت نمیں ہے۔ تنہیں جو بھی کمتاہے صاف کمو۔" " بجے کمناسین پوچمنا ہے۔ "میراس کے مزاج ہوانف تھا 'جب بی فورا "اصل بات پر آگیا۔ "تحساری رازی بھائی سے بات ہوئی؟ میرامطلب ہوہ دوسامہ سے شادی کا کہ رہ ہیں وتم نے اس ملے اپنے تھی اربید می اپنے کمرے میں جانا جاہتی تھی کہ لابی سے آتی سامہ کی آوازین کردک تی۔ المساري خيال مي جھے كياكر اچاہيے اوالنائميرے وجع كى۔ "تم ساره كوتو سمجما سكتي بو-" "سأره خود سمجه دار ب-اس كاكمناب كدوه مرتوعتى بيكن را زى سائدى كاسوج بعي نسي عتى اور بيلى ابراب نانو سے ملنے كار كاش بما بجھے اپنے ساتھ لے جاتم ہے" تم تكسيبات ميس بيكي كدساروا بي جان يين كي وسش بعي كريكي ب- اس تنايا توسميريدان موكيا مياجيه م كياكمدرى مو وكياكيا قعاساره في ٢٠٠ «اس بایت کوچمو ثد سیبه تاواب تمهارا کیا پروگرام ہے۔ "وہ دوبات سوچ کر آئی تھی ای طرف آئی۔ "مراروگرام؟ مميري مجهيم سي آيا-"بال اكريج في ماره ي محبت كرتي مو اس ي شادى كرنا جاحيد موتو آكيد موساتي كرفي شادی نمیں موجاتی۔"وہاب سمیر کوجا بچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ی بر برای سے بات کی ہے اور حمیس تو پاہے ای سارہ کو کتنا جاہتی ہیں۔ وہ خوش ہیں لیکن ان کا اس بر دروازے کودیکھتے ہوئے اس کی آتھ میں دھندلا کئیں۔ ''ہان میں نے ای سے بات کی ہے اور حمیس تو پاہے ای سارہ کو کتنا جاہتی ہیں۔ وہ خوش ہیں لیکن ان کا اس بر دروازے کودیکھتے ہوئے اس کی آتھ میں دھندلا کئیں۔ ے کہ یا سمین آئی نہیں مانیں گی- "سمير نے در پرده اے فدھے كا ظمار كيا تفا۔ ارب فورا " كو ميں بول قو كيالمتي مو- من جيجوباي كو؟" "منين ميراخيال ب يملي مجمع مما يات كريف دو "اس في كمانوسم وورا مبولا-"بال ميس بحي يي جابتا بول يهله تمياسمين آئي كوكنويس كرد جمري آهم برهول-" "عيك ب مما آجاتي و جريس ان عبات كول ك-" "آجائم مطلب إلمين آئي كمال بي؟" "وه آج مجى صادق آبادك ليه روانه مولى بير وبال ان كامهكسب" وهتا المسائق آباد جسميرني بول كندها وكائع جيموه سيس جاسا-" تعليك ب مير إلى و بحل ات موك في حميل بتادول كي-"وه الحد كمرى مولى-اسنو\_ساره ليي ٢٠٠٠ميرة يوجمانوه قدرے حرال مولى-"كول تمارى اس سات سي بولى؟" الله خوا عن دا الجست محل 2013 (260 1

تقربا" ؤیڑھ دو کھنے بعد یا سمین داہر آئی تواس کے چھے بدے بدے شاہرز اٹھائے ڈرائیور کو آتے و کھ کر الى دويامين كا جاك على جات بريتان مينى تحي كالمجي كم عالم فن إحد يمين كليس-ا سبن نے ڈرائیورے بی سب سامان رکھوایا مجراے جانے کا کمد کرائی کیص کے داس سے خود کو ہوا "جـ الل يمال في كرى والى -" مر سبكيا فالالى ب الالال الحي تك حرال معى معي-"بساب آب بال سيروس كي- بيرے ماتھ جليس كي- "جس طرح المال خاس كيات يردهيان ميس مامى كمرحه بحالن ي التي كلتر الله مندجي مندجي بهي ي المريه لقي-"می پہلے نمانوں پر کھا ؟ مثبت ہیں۔" یا سمین پینے میں شرادر می۔ جلدی سے بیک کھول کرائے کپڑے نا لے لین چرر کے دیے۔ اس بلاکی چیتی ہوئی کری ٹی کان لان پیننا محال تھا کہاں رہتی۔ بیک بند کرے اس الل كارك كول لياجس من كنتي كے تين دوئے ركھ تصور كاجو دا تكال كر كر يے تكل آئى۔ موپ کی شدت میں ایب کچھ کی آئی می اس نے دند پی سے بال کی بائی بعرولی سیلن جریائی باتھ روم تك لي جانااس كي لي مكن سين تھا۔ و، جمنيلاني عجم الني دهل كركيرون سيت وين وندي سينج بين كن اور فهندا شفاف إني سرر والتين ورا جاک بت بھے جل کئی می اس کے اتھ میں تیزی آئی بال کے بعر بعرفول خود پر بمائے بعرا کے باتھ سے مذبب طاتے موے سی دروہ یان کی مولی دھارے نیے معنی ری دروح تک می معندک اور آئی تھی اور جباس في ال كاجو را بساتوا ب بساخة بلس أن الخول كافي او في شلوار اورايس او نجاد ملاد مالا "يا مين!"ات نگاجي ابايكارتي موئ اندر آئ مول- يى وقت تخااورده اى جكه كعزى تحى بب ابات اندر آئے ہوئے اے بکارا تھا۔ اُن کے بیجھے تومیف احمد تھے جواے دکھ کرویو زعی میں بی رک کئے تھے۔ اس کی نظرین دیور می کی طرف انھے کئیں اور دل فے شد ت آرندی کہ کاش دود ت اوث آئے۔ "یا سمین!"اندر سے امال لے بکارات وہ جو تلفے کے ساتھ ہی تیزی سے اندر آئی تھی۔ "كسي نسيس الى إنهارى تحى-"وه كه كر پرتيزى بے بلى اور كجن عدد جار بليني انعالاتى- پران كياس مِنْ كُرِشَارِ مِن كَمَانا نَكِالا أوراتِ بِالله تَصَافِوا لِينا كُرانسِ كَمَلا تِي بوت يوجِي لي-"ال المركاراش الى كيے جلائے؟" "الله ويتاب "المال في العميثان سي كما "الله تونية الم ليكن وداوير ب توسيس فيتِلما كوني زريعه منا ما ب ايا كے بعد كون خيال كردما ب آب كا؟" وہ بطا ہرسد مع سادیا اعل اوج رہی می لین اس سے اندر عیب بازد معرفی می۔ " یا سیں بنی البحصے تو ہر میننے کی پہلی ماریج کو داکیا چھ سات ہزار دے جا ماہ۔ کہتا ہے امال تسمارا منی آرڈر آیا الله فوا عن دُاجُت من 2013 (203 1

"ارے کون ہے۔"امال کو اٹھ کر میٹنے میں وقت لگا پھراہتے جدوں سے لیٹی عورت ان کی پھیان میں الأص الية ووكون ري ب-كون بتاتو؟ احمال آائی بنی کو میں پھائٹی۔ میں ہوں یا سمین \_ یا سمین نے الما کے جواب سے موال یہ میں استمان استرط جذبات الی کی آواز بحرائی۔ مزید کچھ بولائی قبیم کیاتواس کی طرف انہیں پھیلاویر "استمان!" یا سمین فورا" اٹھ کران کی بانہوں میں سائٹی۔" الی ایجھے معاف کردیں بجھے معاف کردیں الا عرب آب كوبست و كوديد إلى-الوقوش باجامال كالمتداس كالل جرك ركاديا-"خوش؟" وال كاجرود يلمن لي-مول او فوق ب امن اور ترب المجي الله عبن ايك تني خوفي ي المنت رب بي اور تو ي الله مانكا- "مال كى آواز آنسووى يى دولى مولى سى-" کھاور مانگاہو کا ال ایک اور مانگاہو کا۔"اس کے روئے میں شدت آئی۔ منوشیاں نعیب والوں کوران آتی میں مجھ جیسے دنعیب سنجال سیریاتے۔" اليروكياكمدرى بي جي جي الريشان موليس توده فورا" التعليدل العالى الكسي ركز كرول. " كي سيل-" عراد حراد هرد كم كريو صف اللي المال إلى " اعبالا المال في كمرى أو كميني - "تير ابالوكي كر نصت بوكية "اس كول ير كمونسايرا القا-"إل إ أنه مال بوكت مت إدكرة ت محمه" "يالله!" س خ كرب آئلس بند كريس " جمع آن من اتي در موكل " مترب بيج محك بن بينا- عن بينا- عن اليرب المان كالوودي كالترب المان "أب كولي بالمال كدمير عن ي إي؟" الوصيف نايا تفا- المال كسيد مع ماد مددواب فاس ششدر كرديا-"إلى بملے توبت آ ، تفاتوميف يحربانسي كوئى بات يرى كلى ياكيا مواروه بحى او حركارات بحول كميا ي الله فوش رفع- ترب ساته واجعاب تا؟" " تى أ"دە نظرى چراكرا تھ كورى بولى-العرك لول كوانى آب بينى رين- "اس الال كواضح مدوك والمروجي كى-الربی سے بھوک کمال گلتی ہے۔ بس سورے ماشتا کر کے جیٹی ہوں۔ "اہاں کا جواب سنے تی وہ تیزی ہے۔ م

الله فوا عن دُا جُست منى 262 2013

باورمي تعاريان برآب السائماني فيالان والدوال "کون جیجا ہے۔ آپ نے بھی اکیا ہے ہو جہائیں؟" " لے کتابع چتی ہوں۔ کبی کسی کا مام لیتا ہے کبی کسی کا۔ میں وجانتی بھی نسیں۔" ملب بول متا رہی تھی جے ابان کے لیے یہ بات کوئی معنی نہ رحمتی ہو جبکہ ابتداعی وہ بھی اس طرح جران ہوئی تھیں جے اب "كولى رسيده فيهو ميرامطلب عداكيات بمي آب كوكولي يرجي محادث؟" "إلى بعي وتا ب محى تسين وتا- جل اب توكمانا كما ميايز اليس كرتي بين كل بيد كل في تحت موس یا سمین کیاتھے نوالہ کے کرای کے منسفی ڈال ہوا۔ البس ابنی جھے بھوک نسیں ہے۔"وویاتی ہے توالد نکل کراٹھ کھڑی ہوگی اور پہلے تربوز کاٹ کریدے المال کے سامنے رحمی برنکزی کا جمونا سامندوق جس میں ایا کے ضوری کاندات اور شایراب ال بھی کاغذو فیرودا کئے کی تھی جمل کراس میں رسید جائے کرنے کی اس کا جنس فطری تھا۔ جلدی اس کے باتھ منی آرا رکھ رسد آئی جس بصحوالے کا ام فیم احر لکھا تھا۔ العيم احميا المونوں كى ب أواز جنبش كے ساتھ دودائن پر ندردينے كل مام كھ ساسانگ رہاتمااور مر ایک ماے او آلیا۔ ایم اور تومیف اور کے اس میں کیشٹر تھا۔

اسنوابمائی جان آئے ہیں۔"سامعے اربہے کرے میں جماعے کراے اطلاع دی تو دہ چے کرلال "فمشير على وكول آيا ؟ "كو كله يدل اس كي بن راتى به بلكه اب د بنيل ليكن بهنول كالوسجو بمان اصل عي ده تم يعيد" "مارداس كأوكة بالدين كى-"جاؤ- آجور کو طوا واس ۔" وہ انجان بنے کی کوشش میں ناکام بونے کی توبید کار ترکاوراز کھول کراس "كيوربات كرى باور حميرية ب- يل كى سبات فيل كرعى لذااب ممان كوتم ي فباؤ-" ساب کر کرویں سے لیٹ می تواس کی سمجھ جی نہیں تاکیاکرے۔ شام افرری می توصیف احمر سمی میں وقت آسكة تج اور جائے مشرعلى كويدال و كو كروكيا مجس اس خيال كے آتے ى وہ تيزى سے كرے ے فل كرلاؤ يم يكن اوركن عي محك كروكي مى-فمشيرطى اورة صيف احرسات ساته اندر آرب تص

(باتى استعمادان شاءانش)

پاک سوسائل فلف کام کی پیکش پیال ای المال کاف کام کے بھی کیا ہے

-◊- پیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ ا پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھھ تنبد علی

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل ریشج الكسيشن 🚓 مركتاب كاالگ ♦ ويب سائك كي آسان براؤستك \*◊ - سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 مائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کے آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانتجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ بيريم كوالتيء تارمل كوالنيء كمير بيبذ كوالني ان سیریزازمظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

واحدويب سائف جهال بركتاب تورنث سے مجى داؤ تلودى جاسكتى ب

اؤ ٹلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 💠 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan







الله الحال الجن سي 2013 2019



ارا بیمای نے ہے اسکیجنگ کے کر ماجور کی تصویر بنائی تواریہ اے دیکھ کر فورا" پھیان کی۔اس نے قسشیر کو بنایا والبيدان كمرين خاطت ہے۔ حمشيراب ارب كودايس پنجانا جاہتاتھا اليكن ارب نسيس جاہتى ہے كوئي حمشير على و مع مع الله منعوبه مناتى ب- جس كے تحت مشير على اسے استال ميں داخل كرائے و ميف احركوا طلاع المناع وميف احداس كساته استال جاتي ادراييه وكرك آتي بي-العظم کود کی کراجلال کو محسوس ہواک وہ اس کی محبت ہے جی دستبردار شیں ہوسکتا تکر پھرساجدہ بیلم سے سارہ سے النائي كا الماركورية بدوهاراض بوجاتي مي - ثناسم كونون به بنادي بيدوه مارو بي وممتاب جر جائے نہ ناکراریہ کو بتاری ہے۔ اریبہ مارہ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اریبہ اے والد کے وفتر میں اجلال سے اشاروں ا اللون من اس بات كى تقديق كرتى ب- اجدال كے جرب كے مار ات اے دواب فى جا ما ب- مارہ مالات ے وال الدہ و كر فود محى كرنے كى كوشش كرتى ب

# بيسون ويول

ارسیت نے جاباکہ وہیں سے واپس لمن جائے لیکن ای بل توسیف احمد کی تظراس پر بڑی تھی۔ تب ناچار

الوظائم السلام كيس بوبيا ؟ توصيف احر كالخصوص الداز تها-

ا المرحق الماس کی نظری بلااراد، فعشیرعلی کی طرف انجد تمثیں۔ المحتوالیہ فعشیرعلی ہے۔ "توصیف احیرتعارف کرانے جارہے تھے کہ وہ بول پڑی۔

العلى الميري إمر ما تني مول الميس مجمع المول في البيتال يسجل تقال "وويت اعتاد سيولى-و المين آپ يد منيں جانتي مول كى كه جولاكى آپ مك زير علاج ربى ہے وہ اس كى بمن ہے۔ "توصيف احمد

ف الوووراساس كرول-

الير مجي جانتي مون ذيدي إلى كودن ملي المحصريا جلاب اورائمي عالباسيداني بمن علي آئي بي-" الاست كتے ہوئے مشرعلى كور يكمانواس نے يوں آہستات نفي ميں مرملايا بيسے يمن سے نسيس تم سے ده

" الله منسس اجوراجي آري -" "الما الموصفير على أمن فريش بوكرا أبول-"وصيف احدث كما بحرجات بات اربه سي وجع لك "البيكي مماكاون آيابيا؟"

" فينى الماخروت " في كوير-" الايدن: ما بروت مين في الهاب المول الموسيف احر آع بروك سب و همشير على كود كم كر بوجين كل-

الوالماء تم فيذي ٢٠٠٠ سب ہیں۔ اسری ہے رہائی تک کی ساری داستان سنا ڈالی پھر کما جھے اپنی غلامی میں لے لیں۔"اس کی اللہ علی علامی میں اس کی ماری داستان سنا ڈالی پھر کما جھے اپنی غلامی میں لے لیں۔"اس کی ملائل میں شرارت محموس کرےدہ بساختہ بولی می-

الم فواتين وانجت جوان 2013 (179)

آبان كاباب بدلے ميں اسے ليے ماجور كارشته ما تك ليتا ہے۔ حمشير غصر من آبان سے اپناراستدالك كرايتا الله تاجور كوائي مائد شرك آتا ب- آجوركوني بموتى ب-دها الميحال داخل كوان اب-ارب المسمين كوشهباز درانى كے ساتھ كازى ميں ديكه ليتى ب-اے تاكوار لكتا ب مكريا سمين جمونى كمانى سارا ي مطمئن كوچى بى لىك مريقى كىس مىزى تاركرنے كى سليام ارب كى ما قات أجور سابوتى ب اجلالِ را زی ارب سے ملنے اس کے کھر جا با ہے۔ سارہ کو کھڑ کی میں مکن کھڑے و ملیہ کر شرارت ہے ڈرا دیتا ہے۔ ہ ا پناتوا زن کھو کر کرنے لکتی ہوا جلال اے بازو دک میں تھام لیتا ہے۔ یا حمین اور شمباز درانی کی نازیا گفتگوس کرارید فصے میں انتیک نے کر تکل جاتی ہے۔ اس کا ایک بیدن و با آ

ہے۔ صفیر علی بدونت اسپتال پہنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔ اس اسپتال میں آجور بھی احل ہے۔ امریبہ ہوش میں کے کے بعد اپنے رنے اور سوج پر نادم ہوتی ہے۔ حمشیر عی توصیف احر کے ہوں میں کام کر ہاہے۔ توصیف انمرات سیف سے ایک ضروری فائل اکا کرجیانی صاحب کودیے کے لیے کہتے ہیں۔ بعد میں امیس یا چانا ہے کہ سیاسی ت فاكل كم سائد سرلاك روي جي عائب يس

وو حمضير يردم جوري كالزام لكات بي تووه بريشان موجا كاب-اميه كان كي اصليت جان كريالكل بدل جاتى بار

رازی ارب سے ملنے جا آے تواریداس کی اتھی من کر کھو الجھ ی جاتی ہے۔ آبور کو اپتال سے باہروت کو ا اربدات اب ما قد كرك آلى ب

توسیف احمد کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندی پر همشیر کی ب کنای جاہت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہوکرول کرفتہ سا اسپتال جاکر آبور کا معلوم کر آ ہے محرا ہے سیج معلومات نہیں مل یا تھی۔ اسپتال کا چوکیدار فضل کریم اے اپ ساتھ کے جاتا ہے۔ وہاں سے قسشیرانپ گاؤں جاتا ہے۔ محرا یا کو مابور کی گسٹری کے بارے میں نہیں جاتا۔ آباں کی شاری

یا تمین اربیدی جلداز جلد شادی کرنے کی فکریس پڑجاتی ہے۔ مکراریبہ دوٹوک انداز میں منع کردی ہے۔ یا سین جالاگ سے اپنے کھرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعو ۔ کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہوتا ہے۔ اے

و کچھ کرار پید مزید انجعن کاشکار ہوتی ہے۔

بلال اسندى كے كيے امريك جلاجا كا ب- اجلال اميد سے محبت كا اظمار كرتے كرتے اچاكك كريزال ہوجا كہ اجلال ب مدنادم مو آب ساره اس ب کو بعوالے کا کتی ہدود ملے جیے افغلوں می سمبرے بات كتى ب، قر اس کی طرف سے سخت جواب ملاہب همشیر کو اسپتال میں ارب نظر آجاتی ہے۔ وہ اس سے شدید نفرت محسوس آرا ہے ان کا کی میں ایس اے اغمار ایس اور کا بچے واپنی براے اغوا کرلیتا ہے۔

اریدے افوا ہوجانے پر سب پریشان ہوجاتے ہیں۔ اجلال ساجدہ بیکرے کددیتا ہے کہ اب دہ اریدے شادی ا نہیں کرے گا۔ شمشیراریدے تمیزے چش آ ماہے۔ کچھ دن بعد ارید کو محسوس ہو تا ہے کہ اس نے شمشیر کہ ہے جم

فتشیر علی کوارید المجی تکنے کلتی ہے۔ دہ ارب کو اپنا سل فون دے دیتا ہے کہ دہ جس سے جاہے رابط کرلے۔ ارب اجلال کو فون کرتی ہے جمردہ مرد مری سے بات کر آ ہے تو ارب کچھ بتائے بغیرفون بند کر جی ہے۔ فت شیر مل نے

الم فوا عن والجسك جول 2013 178

"و مُحك إلى أن أجاس و مراب." المعن كمان توائر المستعدد اللي كات كال كروجما مواع ملے تی ہیں۔ سمیرے بتایا تورہ اس را الم المن الون ما مسكد بم في آج تك كي كونس د كلما- توصيف بعالى بياه كرلائة السائل السائلة السائلة ال من وفالت بي المح أيا نداس كمنه الله المالماد" الميسب على سي جانيا-"وواكما كريولا-والمائم بس ساره كوجائة مو- "أمينها في وعن من كه كشي-مان کو آب می جائی میں ای او آپ کاخون ہادر آپ کوائے خون پر بھرو ساہونا چاہے۔ "اس لے کمانو المندخامون بو لس-من المراب المساح الماري الماري الماري الماري المين التي سيد" " بل كيل نسيل- منود كول كي- آكے جواللہ كومنظور كي تك آئے كي اسمين!" الميند في الم المركز " بل كيل نسيل- منود كول كي- آكے جواللہ كومنظور كي تك آئے كي المين !" الميند في الم المركز لی میں۔میراخیال ہے تناکی شادی تک تو آجا کیں گ۔" "ای مناکی شادی میں اب کچھ می دن ہیں۔"ساجدہ کیلم نے کما پھرا یک دم پچھیاد آنے پر دولیں۔ المستوارازي محى وشادى كے ليے ساره كا يام لے رہا تھا۔" مرازی مائی کا داغ فراب بسیراایک وم جذباتی بوکیاتا۔ میں بیں!"امین میری کمتاخی پر مرزنش کرنے لکیں۔"تمہارے برابرے دازی دو تم اس طرح بات کر میرے برابرہ وتے تومزا چکھا رہا۔ آپ خود سوچس ای اسب سے متنی تو اے بعد رازی معالی کویہ زیب وعب كروماه كالميل-" العجماحيس اس معاملے مي يو لئے كى ضرورت نسي ب-ساجده بعابمى خودرازى كى اس بات عالان الم المستعدة زميرت بوت كماتون مر يحل كرا فو كمرا بوا-الکی آئی زیادہ رات جمیں ہوئی تھی کیکن چھوٹے شہوں میں عشا کے بعد بی سناتا جماجا کا ہے۔ یا سمین نے ون الله وجاریائیال وال وی تعیل اوراب المال کے ساتھ بعثی تھی۔ طویل مدت بعدوہ ماروں بحرا آسان دیکھ رہی كالما العناج أرع بى اعد كم كرجرت بليس جمك ري ول- لتى در أرول كم ماته خاموت مع علیے ہوتے رہے۔ بحرایک مان نوعے براس نے مجرا کرودنوں باتھوں میں جروچمیالیا ہے بھین میں جمیایا الل محاوراي طرح مراكريارا تعل "الياسمال غنودي من معي-المل إلى ورا بسي المسلم المال كي ورهي محكمه المن المراب على "اعظى المحى مى درلى ب المجامى بخى-"ومات يعي كم كارال كود يمن كلى-"كياش يسل بحى درتى تتى-"

الحاصفائي عون 2013 الله

"فیڈی نے کہاہوگا اسند مورکھو۔"

"سی اور بخوش تیار ہو گئے جب ہی تو میرایاتھ پار کراند دلے آئے اور ابھی جاتے جاتے بھے اشارہ کرے ہیں ۔

کہ تم ہے بات کرلوں۔ بلکہ بات تو میں کرچکا ہوں۔ اب تسارا جو اب جاہتا ہوں۔ "و کتے ہوئے الحمینان ہے بینے کیا۔

اریبہ پھر کے کتے کتے رک کی ۔ خمشیر علی کے انداز اور الحمینان نے اے تھے میں بال دیا تھا۔ واقعی سونے بال بات می توصیف احمدار رہائی خطے میں کیوں لے آئے تھے۔

بات می توصیف احمدار رہائی خطے میں کیوں لے آئے تھے۔

"کیاسونے لکیس۔ میراتو خیال تھا تم ہر پہلوے سوج چکی ہوگی اور اس انتظار میں ہوگی کہ کب میراساسنا ہواور میں ماموش ہوجاؤ۔" وواس کی شوخی پریند باندھ کر گئی اور پھر آجور کواس سے ہی کرائے کرے ہے آئے۔

"ابس خاموش ہوجاؤ۔" وواس کی شوخی پریند باندھ کر گئی اور پھر آجور کواس سے ہی کرائے کرے ہی آ

سیرے مسلما ارب ہے جمون بولا تھا کہ وہ مارہ کے لیے است بات کرچکا ہے گوکہ اس کے لیے مسلمان نہیں تھا اور کیے اس کے است وہ پریشان ہو کیا تھا اور اس کے اس کے مشکل نہیں تھا لیکن جس طرح سارہ قریب آتے آتے دور ہوتی جارہ ہوتی جاس کے وہ پریشان ہو کیا تھا اور اس جس اس کو شارہ اس کے خوال میں وہ بادان تھی اور رازی اس کی باتوں کو ذاتی میں اڑاتی تھی اور اب تو بات ہی نہیں کرتی تھی ۔ اس کے خیال میں وہ بادان تھی اور رازی کے بہائے میں اور آتی جس اس بدب اربید نہائی ہے کہ دوا تھا کہ وہ خالی ہی کرتے ہوئے ہوئے میں کو روہ یا سمین کو طور پر آگے ہو معی تو اس جس اس کے خوال ہوئی ہے اور وہ یا سمین کو طور پر آگے ہو معی تو اس کے اور وہ یا سمین کو اس کے حق میں ہموار کر لے کی اس لیے وہ اس وقت امہینہ کیا ہی آبیشا تھا۔

اس کے حق میں ہموار کر لے کی اس لیے وہ اس وقت امہینہ کیا ہی آبیشا تھا۔

"ماں کو جمالی ہو اس کے سمانہ امہینہ اس کے کھا تو امہینہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
"ماں کو جمالیات ہے ؟"

ہمن ایس ہے۔ "وہ ای ! میں سارہ ہے شادی کرنا چاہتا ہوں۔"وہ رکا ضرور لیکن صاف گفتلوں میں اپنی بات کمہ کراہے ہَ کو دیکھنے نگا تھا۔

"سارہ ہے!"امہندسوچ میں پوشکیں۔ "سارہ انچھی ہے ای!"اس نے کماتوا مہندہ ایک وم اسے دکھ کرپولیں۔ " ہاں تو میں کب کمہ رہی ہوں! تچھی نسیں ہے۔ بلکہ بچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی تسارے لیے بہی سوڈ رکھاتھا۔" '' ''مجان الاسدڈ شام کا

ے ہیں۔ اور حوص ہو جا۔ "ہاں۔ کین بینا! میں سوچتی ہوں یا سمین ہمارے خاندان میں نہیں رہی ہی تو یا نہیں بیٹیوں کو ہے: ۔گا۔ نہیں۔ ارب کا بھی دیکھو 'رشتہ ختم کروا کے ہی ہم لیا ہے اس نے۔ ''امپیند کا غدشہ غلانسی تھا۔ ''ان باتوں کو چھوڑیں امی! آپ میری بات کریں اور آپ یا سمین آئی ہے نہیں توصیف اموں ہے! ت کریں۔ ''میرنے ٹو کتے ہوئے کہا۔ وزیر میں نہ مراکز میں اسمیر کے مضر کی دف ضور حلقہ ص جو کی اسمید میں ہے۔ میں میں اس مارانات

"توصیف بھائی ہمی یا سمین کی مرض کے بغیر ضیں چلیں مے ہمیو تکے یا سمین ماں ہے۔ شادی بیاہ کے معالمات توصیف بھائی اکیلے طے نمیں کرکتے ہمینعقدرے ابوی سے بولی تھیں۔

والحاداعيد جول 2013 180

مرى فيد ا جانك ارب كى إلى ملى مى نامجى ك عالم من ده است آس ياس ديمين كى - كمان مورما تما ك شايد من المان المان المراع من كوني تهين تعالياس في الماكن الماك علی ارمی میں اس کا وقت تھا۔ لیکن دہ بول بیدار ہوئی تھی۔ جیسے بیشہ سے اس کانیا ہی معمول رہا ہو۔ وہ ملک وی باوتی ما اس کا دهمیان یا سمین کی طرف چلا کیا۔ شاید اس کے لا شعور میں بیربات سمی کہ کھرمیں ور اس الله الله الله الله الما المناعب جب على الله فورا مدواره سون كي كوسش مين كي اور المعت الل آلى- پرسط مادے كرے يى جماعك كرد كھا-دوب جرسورياتھا-اس كى طرف سے معمن وراس فسامه كر كار كار كار كان كاللها كالتي تواديراس كقدم رك كي المعتبي رازي إلى سمجه ميں رہے۔"مارہ ازي كوجائے كيا سمجھائے كى كوشش كردى محى-اريدنے الدون المحد ميس سوجا- تيزي سيلت كرشتك روم من آني اوربست احتياط سكاروليس كايش دبا كر العن مجمتابون ساره!" رازی کمه رباقها-"بب تک اربیه کی شادی نهیں ہو جاتی۔ میری پیش رفت کا کوئی تعریف نظے گا۔ تم یمی کمنا چاہتی ہونال!که ارب کی شادی تک انظار کرداں۔" المکے ہے الیکن سے علی حمیس بتادوں کہ اربید کی شادی ہو گئے۔ تب بھی دہ امارے رہتے میں رکاوٹ ضرور الے المالی میدر کادث یی بولی ہے۔" را الله في كما توجهال ساره خاموش موى وبال اربب كاندر محشر بيا بو كميا نفاسة تكسيس بمي دهند لا من تحس الموان ؟"اي نے كار اليس ركه ريا اور خود كو تلمينتے ہوئے اپنے كمرے ميں آتے ہی بیڈ پر وہے كئے۔ وہ اپنی المالي على بدائعت بوافي مي-الكور كتيخ زخم كلفياتي بين- بهي بدكردار فحمرائي جاتي مول بمحى ركاوت-ساره بحي بيري سجعتي ب- هن اس علورازى كدميان ركاوت اولى مى المنظيم من جعيا كرسك يوى وكدائي ال جائى برتها جومسلسل اس كالمحمول من دهول جمونك رى الكالوراب واس مرجي كمه بمي حميل على حي مبالي كالوراب ما تركي كروال المانيخ ما تدكيل مارد الجحيار والوب بحصار والوس كادل يح في كركمه را تعاب المن اشتاكي بغير كرے نكل آئى-كيونكه اپني آجھول كى مرق د كيد كرده خود خا نف ہو كئي مى اورات يہ المام كالمس ماره كاستفيار يروه محث نديز الركالي استال ينج كراس فيلط جائ في بجرزا كنركاشف منتف مريضون كي جارج شيث لي كريزل النعل الخياف و خود كومصوف ركهنا جائتي ممي ليكن اس كاذبين باربار بعنك رباتها - تب اس خيال سے كه كسيس ويوس دسين من اس معظى نه موجائ وه بقيد كام الني سائمي واكثرر وال كر كم يطي آني-المسام المي المحي مهيس فون كرفيدالي مي-"ساروف ات ديات بي كما-العظريت ٢٠٠٠ وه وسيد حي اي كرب بن جانا جائي مي رك الي-الله العد الى الى كافون آما تعا- شاك مايون يهد آئى اى كمدرى معين مهم ضور آئيس-كيا خيال بي جلنا كالمتعيد المساوة في الربوجها توده بلا اداده توراسبولي ص-الله المن والجب جول 2013 ( 183 الله

ے جیمیاد میں۔"ال نے المانون خاموش ہو گئے۔اس نے بھی پلٹ کردیکھیاہی جیس تھا۔ "يا ممين!" لتني دير بعيد امال إلى السايكار الواس كمنه سي بول كي تواز تعلى محكة "جب توبياه كرجل كى تحي توجل تيري أباك ما تقد بت ازي تحي كداس في تجوير هلم كياب يرتيها إلى آرامے کتے تھے۔ اسمین ابھی کم عقل ہے اے کوئے کمرے کی پیجان میں ہے : جبسیاتی او کی تر اے با ملے گاکہ میں نے تھیک کیا ہے افلا۔ سمال کمد کرخاموش ہو کئیں و الدول کیدهم موحق میں اسمان مبوریت رہے۔ "جب سال پر سال کزرے تو میں پریشان ہو گئی۔ اللہ ہے یو چھتی میری یا سمین کب سیانی ہوگ۔ اے کر موث کمرے کی بچان موگ وہ کب آکر کھے گی کہ اس کے آبائے محملے کیا تھا۔ "اہاں پھراہے آب بل ا خاموش مو كنس توده أيك دم اثمه بيعي-البائے تحک کیا تعالی ا اعتراف كرتي بوئ مديزي رے رہے برے اور میں ہوتا ہے۔ اور کھولا تھا لیکن میں ید بخت اپنے اِتھوں سے در ند کر آپار ہی۔ میں اِب پچه پاگر بھی کھودیا اماں۔ سب کھودیا۔ شوہر کی محبت بہجوں کا اعتاد میرے پاس پچھ بھی نمیں ہے۔ میں بالل خالیا تھ موں۔ اس کے روئے میں شدت آئی۔ "يەنۇكياكمەرى بى جى ٢٠٠١ل اردى مىس-"بالالال المسية أب كواباكو اب لي ترسايا والله في مرى قسمت من محى ترسالك والب مربع میرے سامنے ہیں لیکن میں اسی نظر بحر کرد کھ نہیں عتی - میری افزشوں نے ہمارے بیج دیوار کھڑی کردنا ب- " ق الكيول عددى مى "ياسمين \_ ياسمين!" الاساس كاباند بكركرا في طرف تمينج لكيس "يوميف وكمتا تقاله توبيت خوش ب " بال ميں اے جلا كرخوش بوتى تھى۔ اس كى لنى كركے خوش بوتى تھى۔ اے ميں نے كوئى خوش سے راك مجر بحی اس نے جھے برداشت کیا۔ دوانسان نہیں فرشت ایل البائے جھے پر نہیں اس فرضتے پر علم کیا تا۔ می اس کے قابل نہیں تھی اور میں نے اس کے قابل بنے کی کوشش بھی نہیں گے۔ میں بہت بری بول ایال! الل بهت برى بول- بحصالله معاف ميس كرے كا۔" "ندند بني الساند كمد-"الل في المين كا مرائة سيني ركوليا اوراس كم بالطب من الكليال جين "چل! بيكر مجمع اورد كان دي-" "بمتدكونية الماس في آب كوس" و ترب كرول-"چل بس جي کرد"مان نے محرفوکا۔ " پہلے آب بھنے معانے کردیں۔ بل سے معانے کریں جھے۔"ووالمال کے دونوں ہاتھ تھام کرمنت کرے ال "بأن بال حب كرجا بكر شين موا-معاني ما تلى ب توتوميف سانك-ات خوش ركا- سكور-ات خوش ہو گاتواللہ بھی خوش ہو گا تھے ہے۔ تیراسا میں ہے۔ سامیں کوناراض نہ کر۔" المال بولے عاری تعیں اور توصیف احد کے سامنے جھکنے کے تصورے یا سمین کادل ہیضے لگاتھا۔

المن والجست جوان 2013 182

"میں آئیل۔"سارہ نے ای قدر کما تھا کہ وہول بڑی۔ "آگیلی کیوں؟میراخیال ہے ویڈی بھی اپنی فیمل کے ساتھ جائیں گے۔ تمویڈی کے ساتھ چلی جاتا۔ میں کچھ جِمایا شیس تھا۔ پھر بھی سارہ محکلی تھی۔ "کیونگہ میں نمیں جاہتی " انگ ای میہ سمجھیں کہ ہمارا گھرانہ اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جاہتا ہے۔ ہے کہ ممایدال نمیں ہیں۔ورنہ وہ بھی ضرور جاتیں۔ " اس نے کھالو سارہ نے پھرا صرار کیا۔ میں تاہم ماریں ہیں۔ "من چلول کی۔ میرامطلب ب مناکی شادی پر جاؤس کی محکد؟"اس نے سارہ کو مزد کھے کہنے کا موق و اس رعب ی بے بی طاری ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہاتھا جیے اس کی ذات بالکل بے سفی ہو کر رہ می ہو ۔ سوج بحی میں یاری تھی۔بس ایک اغظاس کے بین پر مسلسل بتھو ڑے برسار ہاتھا۔ " كان بند كرتى تو در در يوار بنتے ہوئے لگتے۔ تربی شام سے کچھ پہلے در گھرے نكل آئی تنی۔ رش ڈرائیو كرتم موئے اے بيانسيں تعاكمہ وہ كمال جا رہى ہے۔ يوں لگ رہاتھا جيے دہ دنيا كي آخرى حديار كرجائے كا جانے کمال کمال مخطع ہوئے جب اس نے گاڑی کو بریک نگائے تو خود سمجہ مسر بانی کہ طویل مسافت کے لیے مجے دروہ حش وی میں رہی۔ مجر کا ڈی سے از کراس نے بہت تیز قد موں سے کمیاؤنڈیار کیا۔ کیلن میرومیا چ منے ہوئے آپ می آپ اس کے قدم ست بڑھئے۔ کو تک ذہن میں اجا تک کسی سوچ نے جکہ بنائی می۔ يركرفت كرتي بوئاس نے تل كام جب رما بياتو سك "كون؟" كى آواز آئى - پھردروان كل كيا-"م المحمشير على في حسب عادت يملي ال كي مقب مين نظرود دُالي - محرسا من من كيا . اربدے اندرداخل ہو کرجب درداند مند ہونے کی توازین کی۔ تبایک وماس کی طرف پلٹی می۔ وسنوام آئی ہوں۔ پہلے م بچھے لے سئے تھے۔اب میں خود آئی ہوں۔ بھے لے چلو کس بہت دور۔ بعل کسی کی رسیائی نہ ہو \_ لے چلوشام ابجھے لے چلو میں رکاوٹ سیں بنتا جاہتی۔ مجھ پرے یہ الزام مثادو۔ میں كمدرى محى- فتشير على سجه كربعي فهين سجه رباتها-"بس شام ایس بهت تحک تی بول- میں توننا نسیں جاہتی۔ بچھے توشعے سے بھااو تم۔ تم بچھ سے شاوی اللہ كدي ال ١٤ س دورة من مجى كما تما - تم سريس من مان جداق توسيس كررب من وي دور بالى كالملا تھی۔ حمشیرعلی نے استی ہے اس کا ہمتہ تعام کراہے موقے پر بنھایا۔ پھراس کے لیےالی لے آیا۔ "ارب اتم جمئنے کے کیے نمیں مجملانے کے لیے پیدا کی ٹی ہو۔ "مشیرعلی نے کہتے ہوئے اس کے پیدا ک پاس کھنے نیک مید تراس نے موتے کی ہشت پر مرد کھ کر آ تکھیں بند کرلیں۔ ایسامان کون اسے دے سکیا تھا۔ "كوئي شيں-كوئي شيں-"دہ چكوں كے در كھول كرا ہے ديكھنے كئى- پھرايك دم اٹھ كر جانے كئي تو صفير فا

﴿ عیرای بیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ﴿ ڈاؤنلوڈ نگ ہے پہلے ای بیک کاپر نٹ پر یویو ہر پوسٹ کے ساتھ
 ﴿ پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گئیب کی تکمل رہے ۔
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لئک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہر ای بُک آن لائن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کو التی بناریل کو التی بمیرید کو التی ابن صفی کی تعمل رہے ابن صفی کی تعمل رہے ایڈ فری لنکس انکس کو یعیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھیرہ ضرور کریں کے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھیرہ ضرور کریں کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤ نلوڈ کریں

اليے دوست احباب كوويب سائٹ كالنك دير متعارف كرائيں

### WWW.PARISOCIETY/COM

Online Library For Pakistan



b.com/paksociety



يكاركرولا-

ور مراز آب ك مك آئير كى؟"اس فياسمين كيات كاجواب سي ديا-والماول كاينا اجلدي آجاوي كو فيك البي الله الله كوميراسلام كيے كامي تيران سے بات كروں كى-الله حافظ-"وہ سل نون ركھ كرانھ كورى والم الريان بث كميا تها فيم بعوك بحى لك رى كمي وه كمرے الل كر ماجور كويكارتے بوئے واكنك المالكة ول بنا إلى الى الناسطارين بيمي مين-التيلل!" ورك المعنى كريف كى تب اجور آتے موے بال-معلى فمازيزه ري مياجي!" الم من المبيعود ٣٠س في الوارادوائي سائي اشاره كيانو باجوروي بيند كئ. معمالي سيات موتى ب ٢٠٠٠ باجور كوريكية بي استحمشير على كاخيال ألياتها. الكياباتي كرتي بره تم يجهس كاندرا والك تجس بال اشاقار العال بال يوجهة بين- رمعاني كايوجهة بن جركت بين-" أجور بس كرچپ بهوكئ-الما كيتے بي جس كے مجس ميں افتياق مى شامل بوكيا تھا۔ المحت میں وہ اب ای شادی پر ہی مجھے اپنیاس لے جائیں کے۔" آبور کی شریملی بنسی پروہ محقوظ ہو کر پوچھنے الأفيا إكب كررب بي تهارب بماني شادي؟" المع اليس بالى إلى تودعا كرتى بول مجلدى بعائى كى شادى بو-" آجور في كما توده اس كى بليث بس سالن والت " کو پھرولس وعوندونا بھائی کے لیے۔" المعلى وعويدول-" آجور كے ليے جيسيات احكن تحل-الل قواور كون دُعويز عد كا- ٣٠ في كمت اوت سالن كي دُش ايك طرف ركعي بحر بابور كود كم كريو چيخ المحامية مَاؤُ-تم اليخ بعالى كيالي كيسي ولمن لانا عابتي مو؟" الله إلى الجورات و كم كر جمك كل-التاؤيل؟ ووجائے باجانا جائی گ-"آب براتونسیسانیں رہاجی؟" آجورنے پوچھاتوہ مسکراکرہولی۔ نے اہمی مجی جھیک کریتا یا تو وہ اے ویکھے گئی۔ بولی کچھ كالمحمد من سوچى بول أب آب جيسى-" كب كورانكاباتي؟" آجور خا نف بوكل-معمل کھانا کھاؤ۔"وہ آجور کو کھانے کی طرف متوجہ کرے خود ہمی کھانے میں معموف ہوگئی تھی۔

"ابحى كي مت كوشام! من براول ك-إل براول ك-"وه كمر تيزى عبا برنكل تتى-وہ کمرے میں باربار سارہ کا آنا جانا محسوس کررہی تھی۔ لیکن قصدا "اس کی طرف متوجہ نسیں ہوئی اور فا کئی۔ یوب نظریں جمائے رقیمیں جیسے بہت ضروری لیکچرڈ بمن تشین کررہی ہو۔ جب سارہ نے اسے پکارا تب اس نے جو نکنے کی ایکنگ کی می۔ تم بحي چلونال استبر.!"ساره بيات كتني بار كريكي تقى ودان سى كرك ساره كو مركما و كيد كريول. العن تمے کے کمدری ہوں۔"سارہ عاج ہو کرونل تھی۔ المعرائ كمانال شادي من جلول كي الجمي تم جاؤ وفيدي أشخة كياجهم سن كد كريوهما-"آرے ہیں۔ انجی فون آیا تھا۔ کھرے نکل بھے ہیں۔" "بس توتم جاؤاورد مِموكوني ميرايو يحصية كمدرية كد-"دوسون كلي كيا كي "كمدون كي اربداي مرضى كمالك ب "مارون جل كركما ليكن اس فرورا" ائدك ـ "بال اليدى كمناساب جاؤ بليز إص وسرب مورى مول-" سارہ باراش باراض می جلی گئی۔ تب اس نے کری کی پشت ہے کمر تکالی۔ اس کے ذہن میں مختلف موجیس کڈیڈ مورى ميس-لين اس وتبتده مرف ايك بات سوچتا جائتي مى وه واستير على عشادي كاكمه آني مى -كيا مرف فراري خاطريا جيساكه فمشيرعلى في كماتفا-"كيابم أيك ومركى مرورت سيرين ع ؟" " قرار ب مرورت " ده ان ی دوباتوں میں الجھ رہی تھی کہ سل فون کی نون نے اس کی توجہ تھینج ل ۔ اسکرین پر یا عمین کاتمبرد کو کراس نے فورا "کال کی سی ووعليكم السلام بينا إلىسى موج "ياسمين كي آوازس كراس كاول بعر آيا-النس تحیک بول مما! آپ کومس کردی بول- "سے کمانوا حمین بارے بول-"ميرى جان البحى مجھيدون عي موے بي-" "توكيا آپ كابهت زا دون دبال رئے كايروكرام بي اس فرراسيو جما۔ " ميں كيا بتاؤى بيثا! اصل ميں تمهاري نالي امال اليلي بيں۔ اسيس بھی سيس جموز نا جا بہتے۔ اور تم لو كول كا خيال بھی ہے۔ کچھ سمجھ میں آرہا کیا کروں۔"یا سمین کی بے بی اس کی توازے ظاہر سی۔ "تومما!آبنالي الى كوساتھ لے آئي ناب" العين توبيدي عاه ربي مون مينا اور تمهاري ناتي المان سے مجي كمدر بي مون ليكن ده ان بي تمين رہيں-بتاؤ إساره اور حماد كيے جي- مهيس عك تو ميس كرد ہے؟" يا مين في خودى بات بدل دى-" تسیس ممال سارہ اہمی ڈیڈی کے ساتھ آئی ای کی طرف کئی ہے شاک ایوں میں۔" اس فے بتایا تویا سمین کے به التداريو تعالما-

"اريمه!ميرى بات سنو-"

المن أن الجست جوان 2013 186

قرق میں بڑے گا۔ بس یا اور کچھ بھی سنتا جا ہے ہو ؟" دوسلگ سنگ کردول رہی تھی۔ ممرمون بيني الصديمي كيا-الي سفاك ودو بحي نيس تقي-"يمال بر محف كوانى برى ب- جرش كول ندا بناسورون اور جھے اسے ليے جو تعك كے كامين وي كون ك- مجي تم- "ن ميركوسائ من جمود كرتيز قد مول ساس طرف أنى جمال توصيف احر خالده ك مائه مرجليس بينا؟ توصيف احمرية ساره كود كيد كريو بيما توخالده كنة كلي-"موصيف إس يس ركون ك-" " تحیک ہے چرمیں سارہ کو لے کرجارہا ہوں۔" توصیف احمد اٹھ کھڑے ہوئے چرساجدہ بیٹم کواپنے جانے کا علاقوں سارہ سے رہے یرا مرار کرنے لیس سین وارب کے اکیے ہونے کابمانہ کرے توصیف احدے ساتھ الخل اورجو تك خالده وبين رك كلي محى اس ليه اس في سلي توصيف احر كاسلهنگ موث نكال كرامين ويا جر الن كاجك اور دوده كا كلاس ان كے بيد روم على ركھ كرائي كرے على جاتے ہوئے اس نے يوسى ارب كے المراي م جماعك كرد كممااورات مسكند كي كرويي كل "معم سبق یاد کرری ہویا کوئی مسئلہ در پیش ہے ؟" مسيق يادكردى محى- الرسيات كماتوساره شعروع من بوع الدر آلى-کتب علی کا دستور زالا دیکما اس کو چمنی نہ کی جس نے سبق یاد کیا ا مقرطدی سی آئیں مرامطاب مایوں مندی دفیوش او کان بلاگلا رہتا ہے۔ اربیال اس ا المال تعابلا كالمين عن ويدي كوج س أى - "سايه كوباتس منافيس كمال عاصل بوكياتها-الويدى كوج سى؟ ارس سواليد نظول سعويلف للى-معصل میں خالدہ آئی کودیوں رکنا تھا۔ اور ڈیڈی میری دجہ بیٹھے تھے 'بے جارے بور ہورہ تھاس کے عرباً كا جمود كرديدى كم سائع أنى-"ساروفية كرطول حالىك-المحيدى ابكران يس ٢٠٠ ريد ني محل معني كمرے عرب عرب في دوره وغيروان كے كرے على ركه دوا ب اوراب على سونے جارى مول - تم المسوجاد-بالى سبق كل ياد كرليما-" المن المتحان ب- ارب جائے كمال كمومئ تقى-سارەنے محسوس منروركياليكن چيز نے بازرى اور مع بخرام كراس كمراء عن الل كل مي الأحمين الحجه ان يخياد نهي آرب؟ حمال في حمين كوملن ديد كروجها-"توقيساد آئيساد آئيسال انج بحي محصاد كردبيس"يا مين الل كاستعد سجد كرول مي-المروائة أرام في منى بالله ويماوده تعدا" أه مركول-"أرام عوسي مول اللي"

الوجي جااب كريجون كواكيلائيس جمورت زمانه خراب ب فدانخاسته كوئي اوجي جبوعي توسال

المامن دا مين جون 2013 189

الله ساره مناک ایول میں آگریزیشان ہوئی تھی۔ ایک طرف رازی تعادہ سری طرف سمیراوردونوں بی جیسے موقع کی اللاش من تف كه كسين وواكلي ال جائية بهائي بمائي سائے اس كياس بھي آرب تف اور يمال ووونون مي ال ے کی ہے جی بات سیس کرنا جاہتی تھی۔ جب محدوں کی نظروں کے پیغام نظرانداز کرتے ہوئے وہ امیندے یاں بیٹھ کئی۔ جس پر آتے جاتے ایک دلا کوں نے اے ٹوکا بھی کہ وہ کیا مہماتوں کی طمیع بیٹھ کئی ہے۔ کو کہ اے الله خود بهي عجيب سالك رما تعاليكن وه كياكرتي- عجيب مشكل مين مجنس عن تعي-"كيابوائي تمهاري طبيعت وتمك ب-"اميندا - دب دب ولي كروجها-"جی پھو تھوایس میاں آتے ہوئے ہیر مڑکیا تھا۔ ای می درد مورہا ہے۔ تعکے علاجی میں جارہا۔"ا بوقت بيضخ كالمانه وجو كياقعاب الريبكس موج توقيس الى وكماؤ-"مندف تويش كابركت بوعاى كايرد يكتاجا إتواس سيل موجو موج سي ب " بعر بمى مرجار آيود يكس كي الش كرايا-" "اجهاد دها مين عابى ساب ميك كن مولى بي- "مديد كانداز من مجيب ى كموج مى-"تى و آب فى ساب موجود ؟ ال فالوارى ما في الوارى ما الميريتاراقد-"منسككاتوه حران مولى-"مير- ميركوس فيتايا ميرامطلب سي يعات حاقي الري محي ، كدماجده بيكم في المينه كويكارليا-"اواميندارسم شروع كو-"اميندائم كرحلي كئي توده المميركوليي با"سوچ مي يه بمول ي كي كدده أن تقروں سے بچنے کی خاطراب کے ساتھ جیٹی تھی۔ جب ممبراس کے سرم آن کھڑا ہوا تب جو نکنے کے ساتھ رہ اٹھ کرمانے کی تھی کہ سمبراے کلائی ہے پکڑ کر تھینے ہوئےلان کے آخری کونے میں لے آیا۔ "يه كيام كتب و"ورى مرصلك كي مي-الاوردوم كروى و وكياب؟ ميراناى كاندازش كما تعا المياكرري مون من وجهس في محطف الي كلائي جعزال محي-المرام ارسيري محبت يرواكاوال راي مو- التمير في الماست بحراء الداني كما-" إلى والروى مول مجر ج" وه بجائے بادم موتے تف كرول واس كى ديده دليرى رحمير مكراكميا تھا۔ "تم توبالكل عي احساس ال عاري مو كل موساره أيا جريس على حميس غلط معجما تعالم تم كيا شروع التي على تھیں ؟ ب حس ' ب موت رہمبرا نتائی اسف سے بولتے ہوئے مکدم تیز ہوگیا۔"ارے چور بھی سا ہ سات کھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تم نے تو انسیں بھی ات دے دی۔ اپنے تی کھر میں نقب لگاتے ہوئے تمہارا دل سیں " دنسیں. !" دہ ہٹ دھری براتر آئی تھی۔ سمبر کامل چاہا میں کامنہ نوچ لے۔ منبط کی کوشش میں اس کا چو سرخ ہو کمیا تھا' بشکل ایک انفظ کمہ سکا۔ "ال ير مير المت بري اول مي بال- مول عن بري مي يحمد كوركي بدواه مين ب- كوتي مر يج بجع الله الحلال الجلك جول 2013 الله

المفيا"وارزكرولي مي-مطبس الله کے کاموی جائے۔" المب كمان بي جلد آيا كے بيتے ؟ اشاء اللہ بوے ہو كتے ہوں كے اس نے كمانوالى فعندى سالس معينے كر "إن إيمي بوكي بندره سوله سال ك-" المنتم الدت مواني - تيرك الماك بعداتو برجك جانا آناره كيا-اب جميله كالل المامي نه رب ورنه انسيل مع بحول كى خرال جاتى مى- ١٠١٠ في بتايا توده يو محيف الى-الورجيله آياتي ميان و" المراع الى فيوسال بحربعد ى دوسرى كولي محى-"مان يل كربولي تعيل-الا الوكرني محيامان اسال وسال كى بى كوده كيد سنوال كيت تصد اكر امون اى بون كواين إس له آت من مورکوروی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم س کاذین اب تھا تق سویے لگا تھا۔ الليد وو فيك كدرى ب-موسي رماعورت كيايد اللي في الدى والا الكالي الدى والا الكاب بين موكر العلمي المال اجله آيا كريون على آتے ہيں۔" ין שם פו לטוניקנבות-المليس بحي رہتے ،ول- كا زى ب مال محسنه ذير ه محسنه كي كا-شام سے سلے واپس بھي آجا كي حميہ جليس الله العماريا ول جاه رباي جمله آياك موح خوش موجائك-انابياركرتي حمي وجوي اسكي م كشة الريم روائع في على الله کواسمین کا مرارے زیادہ جیلہ کی یادنے مجبور کردیا تھا۔ و ایک بار میلے اماں کے ساتھ جیلہ کے سسرال آچکی تھی۔ ایں وقت جیلہ کی نئی نن شادی ہوئی تھی اور والملط كيرول من إدهر أوهر آني جاتي مكلصاد في المين كوبست اليمي للي للي-الجي بعي دواس وقت من مولي السالة بي المي جيله فن س شرت كالسليه فك كالريال كالار فراما في مولى جائك ك والكابطول من كتنه منظر كموم ريست كه اجانك ساري منظر كذفه و محته اس كي ماعتول في كياسنا تعا-الكالم الدوجيل في موكن كود علي حوالي كويتاري مي-النافوالل في موكن محي الركي كوخون تمويخ على محي-" الله وجيله آيا\_جيله آياكول في موكن من و"يا سمين في متوحش موكر يوجيها-المد معن من جيله كي يي كيات كردي مول- المبيله كي سوكن في كما-معرب مرامطلب أب في علاج ميل رايا ؟" و المارابيداس كمان برلك كيام الناس و الديجاي سي-" الورازى ٢٠٠٧س في وجعاب كالتع يوجعا-المسام كابحائي شرك كيا بحروي علاج موا-اب توچني مونى مازى موتى ب-شرك مواجى لك مى ب المراعن دا جيك جول 2013 191

فاعال دلافي كوحش كا اليمي مي بحي سوچي مول امان إليكن اب من آب كويمال چمو و كرسيس جادك كي- "ياسمين ايخ طل من فحان چی محی کدائیس ساتھ کے کربی جائے گا۔ "كيل ضد كرتى بياسمين!ميرا آخرى وقت جل را بي بجيراد حرى وقن موناب تيري إباك ساتد-" " نھیک ہے جب وقت آئے گا۔ توایا کے ساتھ ہی وقن ہوجائے گا'انجی تو چلیں۔ کیا آپ کومیرے بجوں کو ويكف كا ان سے ملنے كاشوق سيں ؟ "يا سمين في موكر كما-" لے! یہ خیال مجھاب آرہا ہے۔ جب مجے پرا کیے تعے تب مجھے خیال نمیں آیا تھاکہ آکرنانانانی کی کوریس والتي وتراا الرست رو كف المال اب اس ير مري النس-"كول ربية روسية ووخود آجات ميركياس آب كوك كر-"يا مين برا مان كربولي مح-"بالاب وجميل الزاموي" مني الزام نيس دے ربی المال خرچھوڑیں یہ بتائیں آپ میرے ساتھ چلیں گی کہ نبیں ہے اسمین نے شكوك شكايت بختي كافا لمربوجها المارف بواب سيس رماتو كيف كلي-''نمکیک ہے بچھے بھی جانے کونہ کمیں۔آگر آپائے گھریں نہیں رکھنا جاہتیں تو میں جمیلہ کیا کے پاس پلی مار کا ہے'' یا سمین الل کوید بادر کرانا جامتی سمی که دوانسی کے بغیرائے کھرنسی جائے گا۔ ای کوشش میں جائے اس ے کس کو ہے ہے تکل کرجیا۔ آیا کا نام اس کی زبان پر آکیا تھا۔ جس بردہ خود بی جران حی-" حسيس جيله اب كمال في كي-وه ب جاري تو بخول كي خوشيال مجي نه و مجمد سكي- "مال ديكه كريوليس تواسيَّة يه آب كيا كمه رى بي المان جيله آيا۔" "ال كزركى الوف الوك كر مرفي بين كي خبرى ندر كلي سب يو محتر تي تيرا - كتر تي كون ب ويس ايا مِنْ كُوكَه مِحرِلِيث كِرِيقِ نِيهِ آلَى- "مال بِحرائي آوا زهن بول رى تحيير- أس كي تظمون مِن جميل- سائني تحي-جلیدامان کی میجی تھی۔اللہ لے جیے خامی فرصت سے بتایا تھا۔ خواہسور تی سے بماتھ خوب سے تی میں بھی لگا۔ بورا مخداس کے کن کا آتھا۔ سلقہ عمرا یاس پر حتم تعاد ہرایک کے کام آئی می۔ بے عد محبت کرے وال يا مسين كوده بهت الحجي لكتي تحى- زياره وقت أى كياس رهتي اورجب جميله بياه كرقيري كاؤل جاري محي والمسين بهتروني معي بارا ملداداس موكياتها-پھرجیلہ بھی بھی آتی تھی۔ آخری پارجب اسمین نے اے دیکھا تھا تو اس کے ساتھ اس کایا جج چوسال کا بنا تفاجوجيله يى كى طرح سمجد دارى كى ياتيس كر ناتفا-اس كى نظرون مين ده خوابصورت ذبين بحيد آيا تووه تزب ل-"امال!كب مواجيله كياكانقال؟" ومبت سال ہو کئے بٹی ایم الکیول رحساب لکانے کلیس پرولیں۔ "بارہ چودہ سال۔" "باره چوده سال-" يحدوقت كايما سين جلاا ورسال صديال بيت تعي-الاس مری جوانی می تفاوی اسمال روئے تئیں تواس کے آنسو می جھل کئے۔ الورامان جميله آيا كا تو أيك بيناجي تعاما؟" " إلى مجري موتى مال دوسال كى تعى بينى كداور ، جيله كابلادا الكيام "مال في آنسويو محصة بوت الله الم المن والجست جول 2013 190

وی منت سے دودونوں خاموش میٹے تھے۔ اربہ کی نظری کلام وال سے پرے سمندر کی جھاگ اڑاتی اہوں رہی منت سے دودون خاموش میں اور حرائی ہوئی باربار اربہ کے چرے پر بھی پڑری تھیں۔ کو کہ جب دن کی اور سے نام میں اس سے لیے گیا تھیں کہ دو اور سے سے کی تواس کے لیے شام بھی اور کیا تھا اور کی اور سے بھی اس کے گئا و کیا تھا اور کی اور سے بھی اس کے مائے میں کہ دو ہو شادی کی بات کرئی تھی اس سے مخرف نہ میں اس کے چرے پر کزشتہ شام کا کوئی عکس نمیں تھا۔ اس کے پر عکس دو بہت پر سکون نظر آرہی تھی۔ یوں میں اس کے چرے ہوگا آرہی تھی۔ یوں میں تھا۔ اس کے پر عکس دو بہت پر سکون نظر آرہی تھی۔ یوں میں خوان کی بیوں بھی تھا۔ اس کے پر عکس دو بہت پر سکون نظر آرہی تھی۔ یوں بھی خوان کے برعم دو بہت پر سکون نظر آرہی تھی۔ یوں بھی خوان کے بود ہر شے ساکن ہو جاتی ہے۔ کہ دوقت اور گزرا بھرار یہ نے اس کے خوان وہ سکرا کرگا ہی وال

المول المسترخ المسترخ البات من مهلایا کارخود کور کنے کا اور کرکے کئے گئی۔
المول اللہ کی میں نے م سے بنو کر کہ کا تھا۔ وہ سیا جا بک اور ایک و تی خیال کے تحت کی گئی ہاتی تھی۔
المولی کے دیتے خود نمیں بنا کہ میں تمہمارے کر تک کیے آئی تھی۔ لین پھر میں نے موجاتو بھے پر اور اک بواکہ
المولی کے درت کے تھیل ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی عمل و خل نمیں۔ ہمارا عمل ہے ہے کہ ہم کمیں خود کو زیرو تی
حوالے درتے ہوئے ہیں اور کمیں کمی کی گئی کرتے ہیں اور جو عمل ہم سے انجائے میں ہوجا باہ ہے ہم کوئی
المولی میں دیتے جالا تکہ سب ہے انہ موق عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمیں تب " آخری لفظ پر اس کے ہونت
المولی میں تب میں موسے تو وہ اس حالت میں است کیے گئی۔
المولی میں میں میں موسے تو وہ اس حالت میں است دیکھے گئی۔
المولی میں میں دیکھ میں است کیے گئی۔

الورش نے بھی شاید زندگی میں مہلی بارائ انجائے عمل کوسومالو جھے ای زندگی میں آنے والے سارے مواج پیرش آنے لکے سید ھی مشفاف سزک پر چلتے ہوئے اچانک کسیں پاؤں پھسل جائے تو ہمیں وہیں رک جانا ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے رکنے کا اشارہ ہو با ہے۔ لیکن ہم نہیں مجھتے اور ذعم میں پھراٹھ کرجوا کئے لگتے الدید پر آئی معاد ہند ہما گنا ہمیں کھائی میں لے جا آہے۔ "دو پھر خاصوش ہوگئے۔

مشیرطی رصدیاں بت کئیں۔ میروال! اب و سائس مینج کر کویا خود کو کسی فقیے ہے آزاد کرکے کویا ہوئی تھی۔ ایک فیصلے مرف دل کے ہوتے ہیں۔ داغ تمادہ نہیں ہو آ ۔ اور کچھ نصلے مرف داغ کے جن پر طل احتجاج کر آدہ جا یا ہے۔ لیکن پائیدار نصلے دہ ہی ہوتے ہیں بجن پر دل اور دماغ دو توں منتی ہوں۔ میں نہیں جائی 'جھے کر از کرنے کا تمہارا فیصلہ دل کا تمایا دماغ کا۔ لیکن میں پوری سچائی ہے اعتراف کردہی ہوں کہ رات تمہارے اسے میں موجے ہوئے میرے دل اور دماغ نے تمہارے حق میں کے جو ڈکر کی تھی۔ جب بی اب میں تمہارے علی خور

مرار میں اس میں ہے۔ اس میں ہے گرا کرخود کوئی ڈیمی ملنے کی مبارک باددی تھی۔ الم مسلم میں میں میں میں میں میں کا کرخود کوئی ڈیمی ملنے کی مبارک باددی تھی۔ باتی آئندہ ادان شاءاللہ اے "آئی تھی پیچانی نمیں جاری تھی۔ "خانون کی بات ہے آئی تھی جان میں جان آئی تھی۔
"شکرے اور جملہ آیا کا بٹراکیا کر آے؟"
" تا نمیں وہیں شہر میں کمیں نوکرے "خانون نے بتایا تو یا سمین کود چپکا لگا تھا۔
" توکر پر معالک انہیں ہے۔ جمیلہ آیا کو تو بت شوق تھا۔ کہتی تھیں جیئے کو پر معالک کریوا آوی بنا کمیں گے۔
" توکر پر معالک انہیں ہے۔ جمیلہ آیا کو تو بت شوق تھا۔ کہتی تھیں جیئے کو پر معالک کریوا آوی بنا کمیں گے۔
" بی تھا بھی بست ذہین۔"
" بی تو جالاک۔ " ووایئے انداز میں بول رہی تھی۔

م من اس لیے آئی تھی کہ جمیلہ تیا کے بچوں سے ملاقات ہوجائے گی لیکن شایدان سے ملنا قست بیری منبی تھا۔"یا سمین کواب مال مینسنادو بحربو کیا۔ "اور جمہس سمکرنیس مکمیلہ مواقا خبر آئی جاتی تھی ۔ تھرکمالی رہتی ہو جاتا یہ نے جناکر رہے۔

" إلى جمهيس ميلے حميل و يكسار بواتو خير آتی جاتی تھيں۔ تم كمال رہتی ہو و جم سے برتاكر بوچھا۔ "هنس المال كے ساتھ ہى ہوتى ہوں۔ چكيس المال۔"

یا سمین آپنے بارے میں تعظیونمیں کرنا جاہتی تھی۔ جب بی غلط بیانی کرکے اٹھے کھڑی ہوئی اور امال کا ہاتھ پکر کرانمیں انھانے کئی تھی کہ جیلہ کے شوہر کو آتے و کمیہ کررگ تی۔ دعلہ ان ملکے مداری ہے۔"

"وعليكم السلام!" وها معين كوبها في كوشش كرف تك توان كي يوى ول برى-

" ہوا تی آئی جن سیدان کی بئی ہے۔" " جھا۔ اچھاالسلام علیم ہوا تی آبری مدت بعد ہماری او آئی۔ " وہ کہتے ہوئے الماں کے سامنے ہیں گئے۔ " بس بیٹا یہ تیرا جاجا نہیں رہا تو پھر کس کے ساتھ آئی جاتی۔ ابھی یہ یا سمین لے کر آئی ہے۔ جیلہ کے بجاں

ے کے آئی تھی۔ پروازی مالی نمیں ہیں۔ ''اماں کو خود بھی بچوں سے نیہ گئے کاافسری ہورہا ہے۔ ''ہاں۔ وہ دونوں بمن مجمائی شہر تیں ہیں۔اصل میں ماج کوئی ہی ہوگئی تھی۔ فمشیرا سے علاج کے لیے لے کیاتو پھرا ہے ہاں ہی رکھ لیا۔اچھا ہے وہ مجی وہاں اکیلا تھا۔''کہا شمشیر علی کے منہ پراسے براجھلا کتے تھے۔ ک

"ال بتایا تیری یوی ف اب تو تعیک ہے تا ماجور۔ "المال نے بوچھاتو ماجور کے نام پر یا سمین جو کی تھ۔ " آجور۔ "اس کی نظروں میں مجبوراور جمیلہ کا چہوا کیسساتھ آن بیایا تھا۔

" ادر جله آلا ين بي بيه ٢٠٠٠ وجرت واستيال من كمري وجدري مي-

"ہاں۔ آوابھی اُسے دیکھنٹی تو سمجھتی جمیلیہ آئی ہے۔ بالکل جمیلہ پر پڑی ہے۔ تاک 'قتشہ 'رنگ دے۔ ممال نے کہاتویا سمین دل بی طورے بولی تھی۔

"ال وبالكل جيل آياكي المرحب"

معنوں بنیمی اتنی بنائے جائے گی اوا ہی کو شرت بھی بائے گ۔ چل اٹھو۔ لی و تی لے کے آ۔ "ابا۔ بیوی کو تو تئے ہوئے کمر کا تو یا سمین بول بڑی۔

"ا تىدورى آلى بىدىدىي شونى كماك والاي

"ور ہوجائے کی جمائی اچر آئیں کے تو ضرور کھائیں پئیں گے۔" یا سمین کواب جانے کی جلدی تھی۔ سمولت سے منع کرے اہل کو بھی اٹھا دیا تھا۔

الما أليك جول 2013 192

الم الم الحب بول 2013 (193



ا یک عرصے بعد یا سمین کواپنے والدین یاد آتے ہیں تو دہ توصیف احمدے اجازت لے کران سے ملنے چلی جاتی ہے۔
درسرے شرمیں ہونے کی دجہ سے دہ نتا کی شادی میں شرکت نہیں کریاتی۔ توصیف احمد پرید راز کھل جاتا ہے کہ آجو راور
ششیر بمن بھائی ہیں۔ یا سمین اپنی والدہ کے ساتھ اپنی مرحومہ کزن کے بچوں سے ملنے جاتی ہے۔ وہاں اسے باتوں میں پا
جاتا ہے کہ ان کے گھر مقیم آجو ران کی مرحومہ کزن تی ہی ہے۔ سارہ اور رازی کی نون پر گفتگو من لینے کے بعد ارب مزید
دلہرواشتہ ہو جاتی ہے اور شمشیر کے پروائی تا کی ہای بھر لیتی ہے۔

# الكيسويي قيلاك

" پاہاہ !" شمشیرعلی نے پورا سرچھ گرا کرخود کوئی زندگی ملنے کی مبارک باددی تھی پھراہے و کھے کربولا۔ " نم نے تومیری جان ہی تکال دی تھی۔" وہد سے مجھے کے تعدید سے اس المجموعی تعدید اللہ میں بھی سکتے ہوں سے اور تم بھرشاں کونا "مدیرہ

" دبیں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جان نے بھی سکتی ہوں اور دے بھی سکتی ہوں۔ یہ بات تم بیشہ یا در کھنا۔ "وہ بہت سیاٹ کہتے میں یولی تھی۔

" ''ارے ہم تو ابھی ہے دھونس جمانے لگیں۔'' وہ اب اپنی جون میں آنے لگا تھا کیونکہ اس کا مل شاد ہو کر اٹھ کھیلیال کرنے کوچاہنے لگا تھا۔

"يه محض وهونس نميس بي شام إن وه بنوزسات ملى-

"جانتا ہوں بابا 'جانتا ہوں۔ "ودونوں اٹھ اٹھا کربولا۔ "اور تم یہ بھی جانتے ہوکہ میں انگیجٹر تھی۔ "ارب جانے کیا کہنے جارہی تھی کہ وہ ایک وم خاموش ہوگیا۔ "میری متنی چارسال رہی۔" وہ کئے گئی۔"اور وہ چارسال میری زندگی کے خوب صورت سال تھے تعیش کی ایے جزیرے پر سفر کررہی تھی جہاں سورج بھی آنکھ بند کرکے طلوع ہو یا تھا اور اس دوران میں نے بھی سوجا بھی نمیں تھا کہ میرا یہ سفرعار منی بھی ہوسکتا ہے یا اس کا کہیں اختتام بھی ہوگا اور تری میری سب بری غلطی تھی۔ نگھے سوچنا چاہے تھا کہ روح کو بھی ایک دن جم سے لکلنا ہے" تکلیف تو ہوتی ہے 'لیکن پھر جسم آرام اجا با ہے تو شخصر علی اٹم سمجھ کے ہوتا تم۔ جس محص کی محبت میری کس نس میں سائی تھی ماس کے نگلے یا نکالنے میں مجھے گئی اذرت اٹھائی بڑی ہوگی 'سمجھ کے ہوتا تم۔ جس وہ سوالیہ نشان بی تھی ماس کے نگلے یا نکالنے میں مجھے گئی اذرت

﴿ وَا ثَمِن دُا جُست جولا كَى 2013 243

آباں کا باپ بدلے میں اپنے لیے آبور کا رشتہ انگ لیتا ہے۔ شمشیر غصر میں آباں سے ابنا راستہ الگ کرلیتا ہے اور کوئی بی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسپتال داخل کرا وہ تا ہے۔

آبور کو اپنے ساتھ شہرلے آبا ہے۔ آبور کوئی بی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسپتال داخل کرا اور تا ہے۔

اریبہ'یا سمین کو شہباز در انی کے ساتھ گاڑی میں دکھے لیتی ہے۔ اسے ناگوار لگتا ہے جمریا سمین جھوٹی کھائی سناگراہے مطمئن کریتی ہے۔ ٹی بی کے مریض کی کیس ہسٹری تیا رکرنے کے سلسلے میں اریبہ کی طلاقات آبور سے ہوتی ہے۔

اجلال رازی' اریبہ سے ملنے اس کے گھر جا آ ہے۔ سارہ کو کھڑکی میں کمن کھڑے دکھے کر شرارت سے ڈرا دیتا ہے۔

ابنا توازن کھوکر کرنے لگتی ہے تواجلال اسے بازدوں میں تھام لیتا ہے۔

ابنا توازن کھوکر کرنے لگتی ہے تواجلال اسے بازدوں میں تھام لیتا ہے۔

یا سمین اور شہباز درانی کی نازیا گفتگوین کراریہ غصے میں بائیک لے کرنگل جاتی ہے۔ اس کا ایک نے اس ہوجا آ ہے۔ خمشیر علی بردقت اسپتال پہنچا کراس کی جان بچالیتا ہے۔ اس اسپتال میں آجور بھی داخل ہے۔ اریبہ ہوش میں آئے کے بعد اپنے ردیے اور سوچ پر نادم ہوتی ہے۔ خمشیر علی توصیف احمد کے آفس میں کام کرنا ہے۔ توصیف احمد اسے سیف ہے آیک ضروری فاکل نکال کر جیلانی صاحب کو دینے کے لیے گئتے ہیں۔ بعد میں اسیں بتا چلاہے کہ سیف میں ہے فاکل کے ساتھ سترلاکھ روئے بھی غائب ہیں۔

ے فاکل کے ساتھ سترلا کھ روپے بھی غائب ہیں۔ وہ ششیر پر رقم چوری کا الزام نگاتے ہیں تووہ پریشان ہوجا تا ہے۔ اریبہ 'مال کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہے اور

نظرب رہے لکتی ہے۔

رازی اربیہ ہے ملنے جاتا ہے تواریہ اس کی اتیں من کر کھے الجھ می جاتی ہے۔ ماجور کواسپتال ہے با ہردد تے دیکھ کر اربیہ اے اپنے ساتھ گھرلے آتی ہے۔

ر بیست کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندی پر شمشیر کی ہے تمنائی ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہو کرول گرفتہ ما اسپتال جاکر ناجور کا معلوم کرتا ہے محراب سے معلومات نہیں ملیا تھی۔ اسپتال کا چوکیدار فضل کریم اے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دہاں ہے شمشیرا نے گاؤں جاتا ہے۔ مگرابا کو آجور کی گشدگی کے بارے میں نہیں بتا آ۔ آبال کی شادی معدداتی سے دہاں ہے شمشیرا نے گاؤں جاتا ہے۔ مگرابا کو آجور کی گشدگی کے بارے میں نہیں بتا آ۔ آبال کی شادی

یا سمین ارب کی جلد از جلد شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے۔ محرار بیدونوک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین چالا کی ہے اپنے تحرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعو۔ کرتی ہے۔ اجلال مضطرب سادعوت میں شریک ہو تا ہے۔ ا

ر کھے کراریبہ مزیدالجھن کاشکار ہوتی ہے۔

بلال اسٹڈی کے کیے امریکہ چلا جا آ ہے۔ اجلال ارب سے محبت کا اظہار کرتے کرتے اچا نک گریزال ہوجا آ ہے۔ اجلال بے حدنادم ہو آ ہے۔ سارہ اے سب بچر بھولنے کا کہتی ہے۔ وہ ڈھکے چھے لفظوں میں سمیرے بات کرتی ہے۔ گر اس کی طرف سے سخت جواب ملا ہے۔ شمشیر کو اسپتال میں ارب نظر آ جاتی ہے۔ وہ اس سے شدید نفرت محسوس کر آ ہے اور کالجے ہے واپسی پر اے اغوا کرلیتا ہے۔

اریبہ کے اغوا ہوجانے پر سب پریشان ہوجاتے ہیں۔اجلال ماجدہ بیکم سے کمہ دیتا ہے کہ اب وہ اریبہ سے شلاکا نمیں کرے گا۔ شمشیراریبہ سے تمیزے پیش آنا ہے۔ بچھ دن بعد اریبہ کو محسوس ہو تا ہے کہ اس نے شمشیر کو پہلے بھا

وَاتِّن دُاجُت جولا لَى 2013 242

شمتیر علی بند منعی ہونیوں پر جمائے اسے دیکھے جارہا تھا۔اس کے سوال پر بلکیس کرا کرا ثبات کا اظہار کیا ہ تدرت انسان کو کیے کیے اور کمال کمال ملاتی ہے اور اس ملن میں کیا بھیدے ، یہ تو بھید کھلنے پر ہی سمجھ میں آیا تدرے رک کوہ پر کئے گی۔ جے۔ "دوال آباجور بیار تھی ناتوار یہ پہلے استال میں اس کاعلاج کردہی تھی پھراہے اپنے ساتھ گھرلے آئی تھی پے دہ میرے گھرمیں ہے 'لیکن امال الجھے بیا نہیں تھا کہ وہ جمیلہ آپاکی بٹی ہے۔ یہ تواہمی بیا چلاہے 'میں خود امیں بیرے تنہیں اس لیے بتارہی ہوں کہ اگر مجھی میرے ماضی کوسوچتے ہوئے تنہارے ول میں کو کی اور پدا ہوتواس برگرفت مت کرتا۔ کیونکہ میں ای زندگی ہےوہ جار سال نکا نے پر قاور سیس ہوں میلن ہے ہیں تھی سے کوں گی کہ ان چار سالوں کی خوب صورتی مسخ ہو کر اتنا بھیا تک روب دھار چی ہے کہ بلث کرو الحنالودوری بات ميس شايد تصور مي جمي سيس لا على -"وه خاموش بوكر پر كلاس وال سيا برديكين على تص-دران بورای مول-"یا حمین فيتا یا-''اور جملہ کا بیٹان بھی تیرے گھر میں نوکرے ؟الان نے پوچھا تو یا سمین چونک کرانمیں دیکھنے گلی پھرسوچتے نمشیرعلی نے اس کی آنکھوں میں ہلک می محسوس کی پھر ہونٹوں سے اٹھ یکنے کرا کربولا۔ "تم في وسنامين ووجوالي جواني مين جس كي كوني كهاني نه مو-" موئ اندازيس لفي من مهلا كربولي-" نہیں ہیں کاتو مجھے پتا نہیں ہے 'اربیہ نے تو بتایا تھا۔" یا سمین پھرسوچ میں پڑگئی۔ " جِل اچھا ہے 'بچی تیرے پاس آرام سے ہے اور اب تو تجھے پتا جل کیا ہے اب زیادہ خیال رکھنا آجور کا۔ بن سرے اربه نب اختيار جرواس كي طرف مورا تقا-"ہاں! یہ سے ہے۔وہ کنے لگا۔" کوئی راستہ سیدهامنول کو شیس جا آ۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبل ردها ہے کہ اگر تہارے راستے میں کوئی مشکل میں آئی تولیث کرد کھے لو اکسی تم غلط ست پر تو تہیں جارہے -ld2-Ul"-- 6:50l "كين الى إلى كابعاني جيله آيا كابيا-"ياسمين كاذبن الجه كيا تعاات اربه كيات ياو تقى اس في ماجور اس کامطلب مشکلیں ہمیں ماری منول تک لے جاتی ہیں۔ تم این دل سے سارے فد شات مناد الوارید اورائے دل میں صرف اس بھین کو پختہ کرلوکہ آج ہے پہلے ہماری زندگی میں جو بھی آیا یا آئی وہ مارے راسے کی كارے من كما تفاكر اس كاكوني سي ب مشکلیں یا آزمائش تھیں اور ہمیں ان مشکلوں کا شکر گزار ہوتا جاہیۓ جن کی بدولت ہماری منزل تک ر**مالی** م "بتايا تو هاجيله كي سوكن نے كه اس كابينا شريس كيس توكر ہے۔" "إلى كيكن بسة"وه كجه كمت كمت كت رك كن چريس ميس موباكل فون تكالا اور امال كياس سائه كر محن مكن مولى-"وه أيك لحظ كور كا پير كيف لگا-وابھی تم نے کہا تھا کہ جانے میں نے ول کے اٹھوں مجبور ہو کر تنہیں بردیوز کیا تھایا یہ میرے دماغ کا فیصلہ تھا ت مِي آكراريبه كالمبرطايا-میں بھی تمہیں بنا دوں اربید اکد میرا ول توت ہی تمهاری تمنا کرنے نگا تھا جب ایک چھونے سے مکان جم "السلام عليم مما إ"اريبك فورا"اس كى كالريسوكي محى-تهارے وجودے مجھے کمر کا حساس ہونے لگاتھا الیکن میں صرف مل کی نہیں مانتا آگر بچھے صرف مل کی انتی مولیا ''وعلیم السلام بیٹا اکیسی ہو؟''یا سمین نے کوشش ہے اپنادھیان اربیہ کی طرف منتقل کیا تھا۔ "بالكل تويك مما! آپ كب آربي بين ؟"اربيد نے جواب كے ساتھ يو چھا۔ تواس وقت ميرك سامن تم مين آبال مولى-" "آجاؤل كى مينا اجلدي آؤل كى-تم بتاؤ "كمريس سب تحك بين؟" "تابال- "اربيد كي مون فيموا موكرده كي "تى سب تھىك بى مماالىكن آپ جھے كھ پريشان لگ رى بيں-"ارب نے كماتويا سمين كرى سائس تھينج كر "ہاں! ایک ادھوری داستان مجھے ہے بھی منسوب ہے اور تہماری طرح میں بھی اپنی زندگی ہے وہ اہ وسال نکالنے پر قادر نہیں ہوں کیکن یہ یقین ہے کہوں گا کہ ان ماہ وسال کا میری استدہ زندگی میں کمیں دخل نہیں میں بند "رِيشان نميں موں بيٹا اِتم ايك بات بوچھنا جاہتی موں-" شیرعلی نے بتا کریقین سے کماتوار یہ سرچھکا کرجانے کیاسو چنے تکی۔وہ کچھ دیراس کے جھکے ہوئے سرکور کیا "بیا۔! وہ جو اڑکی باجور ہمارے کھر میں ہے ہتم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔" ربا پر کھ کمنا جا بتا تھا کہ وہ ایک وم سراونجا کرے بول-بالمین کیات یوری تهیں ہوئی تھی کہ اریبہ بول بری-"و، تومیس فیوں ہی کے دوا تھامما! اصل میں تاجور سوتیلی ایس کی ستائی ہوئی تھی مجراس کا بھائی اے اپنے ساتھ "كمال؟" وه كمه كرستياليا بحرسر كهجاتي بوع بولا-"بال چلنا جاسي-" لے آیا تھا 'لیکن پیمال مسئلہ میہ تھا کہ وہ سپارا دن بمن کو اسکیے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ وہ جاب کر تا ہے ارببانے ملے اس کے اٹھنے کا نظار کیا پھراس کے ساتھ چلتے ہوئے در دیدہ تظرول سے ائ کیے میں تاجور کوائے ساتھ کے آئی تھی۔" اعتراف کیاکہ اس پوری دنیا میں ہے واحد مخص ہے جس کے ساتھ وہ سرا تھا کر چل عتی ہے۔ "تماس کے بھائی کوجانتی ہو؟" یا سمین نے فورا "بوچھا۔ "جى مما! آجور كے بھائى كانام مشير على ہے جب ميرا بائيك المكسيدن بوا تھاتب مشير على نے مجھے "ال اجبله آبای بنی آجور میرے اس ب میرے گھریں ہے۔" یا سمین نے گھر آتے ہی امال کو بتایا 'وہ تمام راستہ اس مجیب اتفاق پر جیران تھی اور بھی سوچی رہی تھی کھی۔ ابپتال پہنچایا تھااور میں تب ہے ہی اہے جانتی ہوں۔اس نے مجھے پر بلکہ سمجھیں تو آپ پر بھی احسان کیا تھااور مں اس اخبان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتی 'لیکن اس کی پر اہلم سمجھتے ہوئے میں تاجور کو کھرلے آئی تھی۔''مریبہ اب

و المن دا الجسك جولائي 2013 245

﴿ فُوا ثَمِن وَا بُحب جولا فَي 2013 244

" اليا عال إلى المحريس سب خريت ٢٠٠٠ س في مرجعى لكادث يوجها-٣٠ جماليا إس ياس لي فون كياب كه من شادى كرنا جابتا بول-"وه اصل بات براكيا-''ضرور کر۔ کس نے منع کیا ہے بہن سے فارغ ہو گیا ہے ؟'۴ بائے پوچھانوں سمجھانہیں۔ ''ک سال میں "میں باجور کا پوچھ رہا ہون۔ تاجور کی شادی کردی ہے؟ ایاس کے مر مجھنے پر جمنی اے تھے۔ "سنيس -"وه جي جر اليا- اهس كيم اجور كي شادى كرسكا مول ابا إميري يوى آئے كي توده يه كام كرے كي-"ا چھاتو کرشادی کے آبوی۔" بانے کماتواں نے پہلے خود پر منبط کیا بھر کھنے لگا۔ الما ایوی ایے بی تو تمیں آجاتی تا آپ آئیں میرا مطلب ہے میرارشنہ لے کرجائیں محتوبات بے گ " لے میں کیے آجاؤں ؛ ادھر کھر کون دیکھے گا ؟" بائے کماتووہ جز بر ہو کربولا۔ "ايكەن كى توبات بابا !" "نه بترالك ون او آف جان من لك جائكا " تجميد وكرنا ب آب كر-" اے ایا ہے زیادہ امید تو نہیں تھی اس ایک موہوم می آس کہ شاید اس کی شادی کامن کرخوش ہوجا کیں وہ بھی نوٹ کئی تو بھنی در وہ کم صم بیشارہا۔ پھر پہلے اس نے جائے بنانے میں اپنادھیان بنایا۔اس کے بعد سکون سے توصيف احركا تمبرملايا تفاله "مر امن آب سلناعا جامامول-"اس في جھو شين كما تھا۔ "حينك يوسر إمين آربامول" سِلْ آف كرتے بى اس كے اندر بكل دور كئى۔جب سب كھا ہے بى كرنا ب تو بحرور كيوں-تيارى ميں اس



فواتمن دا بحسك جولاكى 2013 و205

ایے حباب مشیرعلی کومتعارف کرارہی تھی۔ "إلى بيا إية تم في بهت الجماكيا- "مؤرى طور رياسمين أي كمه سكى-"ليكن مما أآب كواس وقت باجور كاخيال ليسي أكميا؟" اربيه في وجها-دجس بیٹالیوں می بلکہ میں آوں کی تو بناوس کی اور ہاں جمشیر علی " باجورے ملنے آیا ہے ؟" یا سمین فی التے التيانة يوجماتما "ج آآ! لاج" ٢٥ جهامينا! تعكب "ياسمين ني سل أف كرك يون سهلايا جين العي بعي اس كى مجه سمحه من أما مو مراال كياس آتي يولي كي-"بسال إب طني تاري كري-" "بائي إمس كمال كي تاري كون بالمال إحد عصف لكيس-"ميرے ساتھ ميرے گھر-"وونوروے كركنے لكى-"صدن كري الى إيسال اكيلى يدى رہتى بين وال ي بي ان كرماته آب كالل بمل جائكا-" "بہاں بھی محلوالے آتے جاتے رہے ہیں۔"ماں کے انداز میں بچوں کی می اراضی تھی۔ "إل ديكه ليا ب مين في كون كون أياجا ما ب عجر بهي مين آب كوچمو وكر مين جاسكي ال فدا كے ليے جي پر رحم کریں۔ کیا آپ مجھتی ہیں اب بیمان سے جا کرمیں چین سے رہ سکوں کی جہیں امال!میرا دھیان ہرو**ت** أب كي طرف رے كا-"يا حمين رونے كلي توامان خاموش موكتي-٬۶۶ آب میرے ساتھ نہیں چلیں گی توہیں سمجھوں گی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔"یا سمین روتے ہوئے تھ "ا چھابس جيپ بوجا ورازراس بات يروف لكتى ہے۔"كال سے اس كارونا برواشت شيس بواقعا۔

کی تھی۔ ''اچھابس چپہوجا'ذرازراس بات پہرونے لگتی ہے۔''اماں سے اس کارونا برواشت نہیں ہوا تھا۔ ''میری قسمت میں ہی رونا لکھا ہے۔'' وہ کمہ کرائھنے لگی تواماں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ ''چل رہی ہوں پر دیکھ' پھرمجھے ادھر ہی لے آنا۔'' یاسمین اماں کامطلب سمجھ کر چپ ہوگئی تھی۔

to to to

شمشیرعلی بهت خوش تفااور خوشی میں بو کھلا بھی گیا تھا۔ بچھ میں نہیں آرہا تفاکیا کرے بھی بچن بھی کے برخوں کی تر تیب بدلنے لگتا۔ بھی لاؤر بھی رکھے کملے اوھرے اوھر کر آپھر سوچنا کہ اریبہ کو کیا چیز کہاں ان بھی گئے۔ وہ خود گھر میں زیادہ سامان بھرنے کا قائل نہیں تھا۔ لیکن اریبہ کے لیے اے اور بہت می چزوں کی ضورت محسوس ہونے گئی تھی۔ مزید گھر میں جو تھوڑا بہت سامان تھا۔ وہ بھی پرانا لگنے لگا تھا نشاید اس کے کہ وہ خود اس وقت خوشی کی انتہار تھا اور چاہتا تھا اریبہ کے لیے سارا جہان خرید لائے قالبا از ندگی کے ساتھ محبت کا معیار بھی بدل گیا تھا کیونکہ آباں کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ بسرطال اس وقت گھر کی سے مسیف تھی سوچے ہوئے اے اوپائک خیال آیا کہ ابھی اے توصیف احمدے بات کرنی ہے۔ جہا نہیں وہ اے اپنی بنی کے سوچے ہوئے اے اوپائک خیال آیا کہ ابھی اے توصیف احمدے بات کرنی ہے۔ جہا نہیں وہ اے اپنی بنی کے لیے پیند کرتے بھی بی کہ نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سیل فون اٹھا کر پہلے ابا کوفون کیا تھا۔ دوسیف احمد سے اس فون اٹھا کر پہلے ابا کوفون کیا تھا۔ دوسیف احمد سے کہا وہائی ابار وفون کیا تھا۔ دوسیف احمد کی کے اس کے ماتھ ہی اس نے سیل فون اٹھا کر پہلے ابا کوفون کیا تھا۔ دوسیف احمد کی کا اظہار کہ شکوہ کہ اسے دنوں بعد میری یا وہائی دوسیف احمد میری یا وہائی۔ دوسیف احمد میری یا وہائی دوسیف احمد میری یا وہائی دوسیف احمد میں کیا تھا۔ دوسیف احمد میں کیا وہائی دوسیف کیا کہائی دوسیف کی دوسیف کیا کہائی دوسیف کیا کہائی کر کے کہائی کی کہائی کی کیا کہائی کی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی کیا کہائی

﴿ فُوا تَمِن دُا بُسِت جولا تى 2013 246

ال آف كرك البيد علادي معادى تقى-

تنین دن بعد نتاکی شادی تھی تو اس سلسلے میں اربیہ 'سارہ اور یاجورکے ساتھ شاینگ کے لیے نقلی تھی۔ کیڑوں ے ساتھ میجنگ سینڈ لڑوہ لے چکی تھیں۔اس کے بعد سارہ اور باجور جیولری دیکھ رہی تھیں جب اس نے شمشیر علی کی کال رئیبور کی تھی۔اے جیواری کا بالکل شوق نہیں تھا۔اس لیے دہ ایک طرف کھڑی تھی اور کیونکہ حمشیر علی نے اس کی بات ہی شہیں بنی تھی اور آنے کا کہا تھا تو اس کی نظریں گلاس ڈورے یا ہر بھٹک رہی تھیں۔ اِس وتت تک وہ بالکل نار مل تھی ملین جیسے ہی خود کار زینے سے شمشیر علی کا چرو نمودار ہوا۔اس کے اندر ہاکیل مج کئی تنی۔بالکل غیرارادی طور پر اس نے ایک نظر سارہ اور باجور کودیکھا پھر گلاس ڈورد حلیل کر تیزند موں سے خود کار زے کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔

شمشيرعلى اسدوكم كردلكشي سه مسكرايا بجرقريب آكربولا تقاب

"تهارے ڈیڈی توبتارے تھے" آجوراور سارہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔"

"م كمركة تقي اس في بماخته يوجها-''ہاں توصیف صاحب سے کام تھا۔ ''شمشیر علی کے چرے پر معنی خیز مسکراہٹ بھیل گئی تھی۔ المحا اساره اور تاجوروبال جيولري ديكه ربي بي-"اريبه نے اس كى معنى خيز مسكراہت كتراكروكان كى طرف اشاره كيانووه أيك نظراد هرذال كريو جحضالكا

"كس كليلي من الله من تهاري شادي كي تياري موراي هي؟"

"اجھی تو میری کزن کی شادی ہے۔" وہ کمہ کر پھر تیز قد موں سے واپس پلٹی تو شمشیر علی بھی اس کے ساتھ آگیا اور ماجور کے مرر چیتمار کربولا۔

"إعالي إلى كي آعيج" أجورات ديكه كرفوش موكل. "اللام عليم-"ماره في است ديمه كرملام كيا-

"وعليم السلام كيسى موج"وه خوش ولى مسكرايا توساره بدوهياني من اساور اريبه كوساته ساته ويجي

"جلدى كروساره إسمريد في ساره كى تظرول كنفيو زموكرات توكاتووه جوتك كرول-"ال بس وه بيك كرربائي تمويال في منك كروو-"

اریبہ کاؤنٹری طرف بردھ می الیکن اس کے برس کھولنے تک شمشیر علی نے بے منٹ کردی تودہ کچھ ناراضی

"كيك بى بات ے مح كرويا ميں-"وہ مسكرا كربولا تووہ سارہ اور تاجور كوجلدى آنے كا كہتے ہوئے دكان سے نكل

شیر علی ٔ سارہ اور تاجور کو ساتھ لے کراس کے پاس آتے ہی بولا۔ ''ميراخيال ہے۔اب کچھ ريفرشمنٹ ہوجائے''

"جي سي إلىمين بمليه ي دريه وكلي ب-"وه علت دكهاني للي-' کھودیرا درسی۔''وہ دھیرے ہے بولا۔اس کے کہتے میں ''میری خاطر''کامان تھا۔وہ سارہ کودیکھنے گلی۔

و المن دُا جُست جولائي 2013 (249

نے صرف وس منٹ لگائے اور تقریبا سبیس منٹ بعدوہ توصیف احمہ کے سامنے کھڑا تھا۔ وربیٹھو شمشیر علی ایس ٹھیک ہے تا؟ "توصیف احمہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے یو چھا۔ بی سید و بید یک "کوئی افیشل را الم ہے؟" توصیف احمد سگارہاتھ میں لے کراے دیکھنے لگے۔ "نو سر امیں اس دفت آفیشل کام سے نہیں بلکہ پرسل کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔"وہ فیصلہ تقوریہ میں میں میں

" المركبي المركب المراج المرا

"سر إم ارببت شادي كرنا جابتا مول-"

توصيف احمر في اختيار الكيول من دب سكار يركر فت مضوط كي تحى-

ضمشیر علی نے اپنی بات حمد کر نظریں جھکالی تھیں اور اپنے چرے پر توصیف احمد کی نظریں محسوس کرتے ہوئے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔

ومهول إلى كتني در بعد توصيف احمه في بنكار ابحر كرفقط اس قدر بوجها- وتهمار عال باب؟

"جی! میری مال میرے بچین میں انتقال کر آئی تھیں <sup>ہم</sup>س وقت میری بھن آجور سال بھر کی تھی مجرمیرے باب نے دوسری شادی کرلی اوروہ اب بال بچوں میں یوں مکن ہوگئے کہ میں اور آبور کمیں پس منظر میں چلے مجھے تفے بحراللہ نے جھے ہمت دی میں نے خود محنت مزدوری کرکے تعلیم حاصل کی اور آج میں آپ کے سامنے جو

کھے بھی ہوں۔ اپنی محنت کے بل بوتے پر ہوں۔ اس میں اللہ کی مدد کے سوائسی کا حتیٰ کے میرے باپ کا تعاو**ن بھی** میں میں

اس نے بغیر کسی چکچاہٹ کے مخضرا "بنادیا جس پر توصیف احد نے کوئی تبعرہ نہیں کیااور اس پرے نظرین مثا

شمشیرعلی بہت کوشش ہے بھی ان کے چربے یہ کوئی ماثر نہیں کھوج سکاتو آس و زاس میں کھر کیا۔ " تھیک ہے شمشیر علی !" توصیف احمد سگارسلگانے کے بعد اے دیکھ کربولے "میں ارب کی در سے ا کروں گا اور ارب کی مرضی معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ تم جانتے ہو 'وہ پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے۔ آگر دور

بندكرك كي تو پرشايد بجهاوراس كدر كو بهي اعتراض ميس موگا-"

"جى..!"س كاول الكور ب لينے نگا تھا اور اب توصيف احمر كے سامنے بيشا بھى نہيں جارہا تھا۔ وهي جاول سريونوه ايك دم اته كفراموا-

مبیں جاول سمید وہ بیت رہ کھ طرا ہو۔ "ہاں۔"توصیف احمہ نے سراونچا کرکے اسے دیکھا۔"م بنی بس سے نہیں ملومے؟"

"مَعِلُّو كِير آجانا البحي اربيدات أو ننك يركع تي بي "توصيف احديظا برسيده مادے انداز من بولے تھے الیکن ان کے چربے پر محظوظ مسکراہٹ محسوس ہورہی تھی۔

" تھیک ہے سر امیں پھر آجاؤں گا۔"وہ جلدی سے ان سے ہاتھ ملا کریا ہرنکل آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی است

"كمال ہواريبه؟" نون دييو ہوتے ہي اس نے بوجھا۔

٢٠ چهابھيك ہے۔ ابھى دہاں سے تكلنامت ميں آرہا ہوں۔ ٢٠سے ارب كو كھ كنے كاموقع بى شيس ديا اور

و فواتمن دُاجُت جولائي 2013 248

''ارے یہ تو تج مجاری بمن نگل اور تعالی جان بھی اپنے ہیں۔''سارہ نے خوش ہوکر کما تو وہ اس شے رشتے کو ہے ہوئے زیر لب مسکر الی بھر یا جو رکو دیکھنے گلی امال اسے سننے سے لگائے کہ رہی تھیں۔ ''تیری ماں بڑی نیک عورت تھی۔ نیکوں کی اولا دکو اللہ رکئے نمیں دیتا۔ آب تفاظت کر نا ہے ان کی۔ دیکھ تو سے ابنوں میں آگئی ہے۔'' باجور سمجھ رہی تھی یا نمیں 'بس سم ہلائے جا رہی تھی۔ اریہ نے بے اختیاریا سمین کو دیکھا بھر فورا '' نظرین جراکراپنے کمرے میں آگئی۔ وہ اچانک متعاد کیفیات میں گرگئی تھی۔ بظا ہر سب بچھ ٹھیک اور اچھالگ رہا تھا بر جانے کیوں دل اداس ہو کیا تھا۔ ''شام کو با چلے گا کہ ہم کزن ہیں تو۔''اس نے سوچے ہوئے پرس میں سے سیل فون نکال لیا کہ شمشیر علی کو اس نے رشتے کے بارے میں بتائے 'کین بھر کچھ سوچ کراس نے سیل واپس رکھ دیا تھا۔

000

رات کے کھانے پر توصیف احربھی موجود تھے۔ ای وقت یا سمین نے انہیں آجور کے بارے میں بتایا کہ وہ
اس کی ماموں زاد بمن کی بٹی ہے۔ جس پر توصیف احرچو نک کر آجور کو دیکھنے لگے۔ پچھ بولے نہیں تھے 'کیونکہ
ان کا زبمن پہلے ہی شمشیر علی کو سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں جو پچھ بتایا تھا تو یہ نہیں تھا کہ انہیں اس کی
بازس پر یقین نہیں تھا۔ یقین کے باوجود بھی انہیں اپنے طور پر اس کا قبلی بیک کراؤنڈ دیکھنا تھا جو اب اچا تک ان
کے سامنے آگیا تھا تو انہیں اظمینان محسوس ہورہا تھا۔

'' اس کابھائی شمصیرعلی' مجھے سارہ نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے آفس میں ہو تا ہے۔'' یا سمین نے کہا تو وہ اثبات میں سرما اگر ہوئے۔

"ہاں میرے نے آفس میں تی ایم ہے۔" "جی ایم \_!" یا سمین حران ہوئی۔"اس کا مطلب ہے پڑھالکھا ہے۔" " طاہر ہے ۔ کسی ان پڑھ کو تو میں جی ایم بنانے ہے رہا۔ اچھا' محنی ایمان دار لڑکا ہے۔" توصیف احمہ نے دوسری بات کتے ہوئے اربیہ پر نظروالی تھی جس کے چرے پر ایک رنگ امرایا تھا۔ "بجھے خوشی ہوئی۔ جمیلہ آیا کا خواب پورا ہو گیا۔" یا سمین نے کہا بھر آجو رہے پوچھنے گی۔ "بیٹا! تم نے شمشیر کو بتایا؟"

"جی خالہ ایھائی بہت خوش ہوئے۔ کمہ رہے تھے ہمبج آپ سے ملنے آئیں گے۔" باجور کی جھجک فطری تق۔وہ خوشی کا برملااظمار نہیں کر سکتی تھی۔ ان جھ

''اوے آسارہ بٹیاا کھانے کے بعد مجھے کافی دے دیتا ؟''توصیف احد نے اٹھتے ہوئے کماتویا سمین یہی سمجھی کہ دہ آبور اور شمشیر کے موضوع سے اکتاکر جارہے ہیں۔ اس نے کن اکھیوں سے انہیں جاتے ہوئے کہ کھااور پچھ فاکف ہوگئی کہ پانہیں توصیف احمد اب اس کے دشتہ داروں کو یسال برداشت کریں گے کہ نہیں۔ ''آپ کیاسوچے لگیں مما۔''سارہتے ہوچھاتو وہ جو تک کریولی۔

' کچھ نہیں بیٹا! تم جلدی ہے ڈیڈی کے کیے کائی بنادو۔ میں اماں کودیکھ لوں نِی جگہ پر پتا نہیں اسٹیں نیز ستی کے نہید ''

مست المستدر المين مما إمين ما أمين ما أمين المال كے ساتھ سوؤل گل۔"سارہ شوق سے بولی تو یا سمین سر لاتے ہوئے وُلْمُنگ نِمِسِل سے اٹھ آئی اور پہلے اس نے امال کی طرف سے اطمینان کیا پھرا ہے کمرے ہیں آتے ہوئے رک گئی۔

وَا ثَمِن ذَا بُحست جولائي 251 2013

«میں شیک بول گ-"سارونے فورا" کماتوں ماجورے بوچھے لگا۔ و چلو بھر۔ "وہ کولڈ کار نرکی طرف بردھ کمیاتوا ریبد سارہ کے باندیس چنکی کاٹ کربول۔ "تمى تأ- بے جارے بھائى جان استے بيارے كمدرے تے اور بيارے توكوئى زمر بھى بلائے تولى ايا چاہیے۔"سارہ کی شوجی پروہ دانت پیس کربہ گئے۔ بھر کولڈ کار نر پر دہ مشکشل شمشیر علی کو نظرانداز کرنے کی کومشش میں گلی رہی۔ جانے دہ اتنا ہے افت**یار کیل** "آب کھ اور پئیں گی؟ اس نے شیک کا گلاس خالی کیا تو وہ بوچھے لگا۔ "نوتهينكس-"دهائه كمرى موتى - "مجلوساره إ" "آب بھی ہارے ساتھ چلیں تا بھائی جان ؟ "سارہ نے اٹھتے ہوئے شمشیر علی سے کما تو وہ مسکر آکر بولا۔ " كِر أول كالمِلم فرصت أول كا-" "ضرور-چلوِ ماجور-"سارہ ماجورے ساتھ شاپر زاٹھانے کلی توشمشیر علی ارب کودیجھنے لگا۔اعتراف کے بعد حیانے اس کی آمکھوں کوبو جھل کردیا تھا۔وہ تظرین چراتی اچھی لگ رہی تھی۔اس کامل چاہا اسے بتائے کہوں ابھیاس کے ڈیڈی سے اسانگ کر آرا ہے۔ ہ ماہ ربیر ہے کیا ہو گیا ہے۔" اربیہ کو اُس کی نظروں سے تھیراہث ہونے تھی توساں اور تاجور پر جینجملاتے ہوئے چل بڑی اور رائے میں بھی انہیں سخت ست کتے ہوئے گھر آئی تویا سمین کے ساتھ امال کو دکھے کر فوٹن والسلام عليم مما-"وه اور ساره ايك سائقه يا سمين سے ليني تھيں۔ ''خوش رہو بیٹا۔ دیکھو جس تمہاری نائی امال کو لے آئی ہوں۔'' یا سمین دونوں کو بیار کرکے امال ہے بول۔ ال اليه آب كي نواسيان بين-اريبداورساره-" والسلام عليم نافي الله إن وونول ياسمين كوچھو و كرامال سے ليك كئيں۔ ''ہاں' نائی کود یکھانوںار آگیا۔''امال کی محبت الد آئی۔باری باری دونوں کوچو سنے لکیں۔ " آجورا آؤبیٹا۔" یا عمین نے آجور کی طرف باشیں پھیلا میں تواریبہ چونک کراہے دیکھنے جرت میں کھر گئی کہ اسکے بل یا سمین باجور کو تھینج کرسینے سے لگاتے ہوئے رورہی تھی۔ "مما!" ريبهٔ ساره كوادهر متوجه كرتي هوئ الحد كريا سمين كياس آلئ-یا سمین نے اتھ کے اِشارے۔اے تسلی دی بھر آجور کوامال کے قریب کر کے بول۔ "ال ایہ ہے جملہ آیا کی بنی۔" "جبله آیا-"اربهاورساره نے متر محصنے انداز میں ایک دو سرے کود کھیا جبکہ آجور حران تھی۔ "اب بینا اجملہ تیامیری اموں زاد بس تھیں "اجوران ہی کی بٹی ہے اور ویکھیو بجھے بتا ہی تہیں تھا۔" یا تھین ائے آنسو پو تجھتے ہوئے بتانے لگی۔ ''ابھی میں امال کے ساتھ اس کے گھر کئی تھی تووہاں سے مجھے بتا جلا کہ پیدائو

والمن دائيت جولائي 2013

میری ای ہے۔میری پاری جیلہ آیا کی بٹی۔"

توصیف احمدوہیں بیٹھے تھے اور جانے کس سوچ میں کم تھے کہ انہیں یا سمین کے آنے کا بتاہی نہیں چلا۔ المين جھيليول سے آنگھيں رکز كرائيس ديكھنے كي-"ان الجمع اربیہ ہے متعلق بات کرتی ہے۔ بیٹھ جاؤ آرام ہے۔"انہوں نے کماتو یا سمین کسی روبوٹ کی اس ایمی کسی روبوٹ کی اس کی اس کی بیٹھ کئی۔ اس کی بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ ختم ہوگئی تھی۔ اس کی بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ ختم ہوگئی تھی۔ "توصیف" اپ شین ان کی سوج تک رسانی کی کوشش میں ناکام ہو کریا عمین نے دهیرے سے پکارا۔ "بهول-"توصيف احمه چونک کراہے دیکھنے لکے۔یا عمین کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کے۔ ودبيخو ، مجھے كھ بات كرنى ہے۔ "توصيف احمد نے سمولت سے كما توده كھرائ طور پر قياس كرتے ہوئان وصيف احر كافي كالهونث لي كركمت لك كے سامنے بیٹھتے ی بے اختیار بولی تھی۔ "اریدے لیےروبونل آیا ہے۔ میں شام ہے ای کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ اچھا ہوائم آگئیں۔ میں اس "مال آنالسیں جاہ رہی تھیں۔ میں زیرد تی-" معافے كوطول سيس رينا جا بتا يجھے اوكا يندے متم اريب كى مرضى معلوم كراوتو-" "إل! اجھاكيا - بت اچھاكيا يم انسي اپ ساتھ لے أكبي وبال كوئي ان كاخيال كرنے والا نسيس تعليد "كون ٢٠٠٠ يا مين نے بے صبري سے بوجھا-توصیف اجرف اس کی سوج بریانی چیرویا تھا۔ "تمشير على ميں اے بہت عرصے ہے جانتا ہوں البتہ ہيہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہاری کسی عزیزہ کا بیٹا "ال ليكن آب ميرامطلب "آب تويمال سى الى كاخيال كرد ب تصدان كا خراجات كم لم م توصیف احد نے بتاتے ہوئے کما تو یاسمین انہیں دیکھنے گئی۔ وہ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت میں گھر گئی تھی۔ زندگی کے اسرار ورموز سمجھنا آسیان نہیں ہے۔ طویل سفر کے بعد جب یہ انکشاف ہو آہے کہ ہم وہیں کھڑے اباندر فم بھیج رہے ہیں۔"یا عمین احسان مندی سے معلوب ہو کربولی تھی۔ 'ميرا خيال بي ميرا فرض بنها تعا-تم اے احسان مت سمجھو۔''توصيف احمه كا ظرف تعاكم الهول م جانے کے بحائے اسمین کو بھی ٹوک دیا تھا۔ میں جہاں سے چلے تھے تو عقل کام کرنا چھوڑو تی ہے۔ "كيےنه معجموں احسان! ميں نے بيٹي ہوكر مجمى لميث كران كى خبرنه لى اور آپ نے ميرى بدسلوكى كے باوجود ' یں جا ہتا ہوں تم چلدی اربیدی مرضی معلوم کرلوبلکہ ابھی آگروہ ایگری کرتی ہے تو بھر میں ثناکی شادی ہے مير على باب كاخيال كيا- آپ انسان ميس-" سلاريد كانكاح كرون كا- "كوسيف احرجان كياسو يم منص تص "دبس- بچھے فرشتہ مت بناؤ۔ "توصیف احمد ہاتھ اٹھا کربو لے تویا سمین نے سرچھکالیا اور اپنی ہمتیں کیجا کرنے "اتن جلدي-"يا مينِ الجِيم لِيْ-"ہاں ایس آئی بنٹی کو کمنی کمپلکس کاشکار نہیں ہونے دینا جاہتا۔ ثنا کی شادی پر کوئی میری بنٹی پر ترس کھائے "یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس لیے تم ابھی اریبہ سے بات کرلو۔ وقت کم ہے۔ صرف دودن۔ "انہوں نے کہا تو یا سمین ۔ وه توصیف احمه سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔وہ کمنا چاہتی تھی کہ ان کی چاہت کو سمجھنے کے باوجودوہ قصد اسمانہیں انت بہنچائی رہی وہ ان کی کہنگارے اور جب تک وہ اے معاف سیس کریں مے۔اللہ بھی اے معاف میں قدرے ساتے میں بولی تھی۔ كرے گا۔ ده يري سوچ راي تھي كه ساره توصيف احد كے ليے كانى لے آئى۔ "اگراریدنے منع کردیا؟" 'قِيدُى! آبِ كَاسِل آف ب كيا؟'ماره نے كافى كاكم سائيد تيل پر ركه كر بوچھاتويا سمين بلااراده متوجه "نهیں کرے گی۔ ارب منع نہیں کرے گ۔" توصیف احمداتے پریقین ایسے ہی نہیں تھے انہیں شمشیرعلی کا خور آگرار بہے شادی کا کہنا بہت کچے سمجھا گیا تھا۔ " پہائیں بیٹا!وہاں سٹنگ روم میں رکھا ہے۔ کیوں کیا ہوا۔" "وہ خالدہ آئی کا فون آیا تھا۔ پوچھ رہی تھیں۔ آپ بہیں رکیس کے "سارہ نے بتایا تووہ اثبات میں سمالا کی اس وقت ساجدہ بیکم' امیساور خالدہ تینوں خواتین کاموضوع یا سمین تھی۔بات اس کے میکے ہے شروع ہوئی ''ال اِ آپانہیں فون کرکے بتادہ میں آج بہیں ہوں۔'' ''جی!''سارہ جل گئ توانہوںنے کافی کا کمسا ٹھا کریا سمین کودیکھا۔وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ''کیا بات ہے۔ بچھے لگ رہا ہے ہتم کسی البحص میں ہو۔''انہوںنے کما تو یا سمین ایک دم اٹھ کران کے پاس '' یمی کہ اتنے برسوں بعد یہ اچانک اس کامیکہ کہاں ہے آگیا 'پھراسیں اس میں بھی یا سمین کی چالیں نظر آنے لكين اميسه كاكهنا تفاكه يا حمين كاين المال اس كے سامنے آھئے ہيں۔وہ جو لسي كوخا طريس سيس لاتي تھي تو اریبہ کی کمشد کی پر رازی ہے رشتہ ختم ہوجانے کی دجہ ہے اب کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔اس کیے وہ میکے کے بہانے تھیں چکی تمی ہے صرف ثنا کی شادی ہے فرار کی خا طرکہ خاندان والوں کاسامنا سیں کرسکتی تھی۔ د بچھے معاف کریں توصیف! میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور انجانے میں نہیں بلکہ جان ہو جھ کر آپ کوزک پہنچاتی رہی۔ اپنی جھوٹی اتا اور ضد میں میں یہ بھی بھول گئی کہ میں کسی اور کا نہیں'ا پنا اور اپنی اولاد کا امید کی اس بات سے ساجدہ بیکم اور خالدہ اتفاق کررہی تھیں کہ اس وقت باسمین آئی۔اس کے دونول ہا تھوں یں شانیگ بیک تھے اور چرے پر تھکتی ہوئی مسکراہٹ سے لگ رہاتھا بجیسے وہ کوئی محاذمی کرکے آرہی ہو۔ "السلام عليكم!" ياسمين نے قريب آگر سلام كيا توامهند ہو كھلا كئيں۔ليكن ساجدہ بيكم نے خوب صورتی سے نتصان کررای مول-"وه رونے لی-توصیف احمر کے لیے اب یہ ساری باتیں ہے معنی تھیں کیونکہ انہوں نے خود کو اس کاپایند نہیں رکھا تھا۔ وہ "وعليكم السلام إبرى عمرب تمهارى-ابھى بم تمهارا بى ذكركررب تھے" ا بی زند کی جی رہے تھے بھروہ بت پر میٹیل تھے اس کے یاسمین کے رونے کانوٹس کے بغیر کہنے لگے "اچھا۔" یا سمین نے اس بات کو طول شیں دیا۔ کیونکہ سب کے چروں سے اس نے سمجھ کیا تھا کہ اس کاذکر "بمول جاؤسب-بیدماضی پر کڑھنے کا وقت تھیں ہے۔اس وقت جمیں اپنے بچوں کا مستعبل سوچتا ہے۔" الله خواتين دُاجَست جولائي 2013 (253 الله المن دُائِسَت جولائي 2013 252

. كملابث سوار بوكن تحى-تعیں برسوں ہی آجاتی۔ لیکن میری امال کی طبیعت تھیک شیس تھی اس کیے میں رک تی اور شاید انجی تھی۔ آیاتی- لیکن ادھر توصیف نے۔" یا سمین نے قصدا "بات ادھوری جھو ڈکرشاپنگ بیک اٹھا کے ادران میں ہے لخمشيرعلی تو پہلے ہی تقدّر پر یعین رکھتا تھا اور تقدیر کی ستم ظریفوں پر جہاں پہلے وہ رویا تھا تواب تقدیر کے پیٹا كانے برہے پناہ خوش تھا۔جب باجورنے اسے بتایا تھا كہ یا سمین اس كى خالہ ہے تودہ اس وقت اس سے ملنے كو "جمائهی اید ناکاجو را ہے۔ یہ آپ کا\_اوریہ جبواری سیٹ ناکے لیے ہے۔" "ماشاءالله" اميند في جيواري سيد وكي كرب ساخته كما- "الله بمنتانفيب كرب" عجين موكياتها اس وقت اس اربه سے رشتے داري كے احساس سے زيادہ ائي امال كاخيال آيا تھاكہ ياسمين اں کی ال کی قریمی عزیز ہے۔ بھین میں اس نے اپنے نانا نائی کو دیکھا تھا اور ان کی آغوش میں اے اپنی مال کی ذ خبو لمن تھی۔ پھرنانا نائی کے بعد وہ اس خوشیو کو ترس کیا تھا۔ تو اب اے یہ خیال آیا تھا کہ خالہ بھی ہاں جیسی دبچوں کو بھی لے آتیں۔ شادی کا گھر ہے۔ یہ ہی تو موقع ہو آئے لڑکیاں بس کھیل لیتی ہیں۔ "ماجد بیل ہ آئے۔ بسرحال رات اس نے بمشکل کائی تھی اور مسج ناشتا کے بغیری توصیف ولا بہنچ کیا تھا۔ جہاں یا سمین نے ے کلے نگایا اور پھریہ مڑدہ بھی سنایا تھا کہ توصیف احراس کے رہتے ہے نہ صرف خوش ہیں۔ بلکہ فورا"اس کا "كسيك آق بعابهي أميرك الم كمين افرا تفري محي بيد اربيه كانكاح بال-" ادرار به کانکاح بھی کرناچاہتے ہیں۔ همشیرعلی کو کو کہ فوراس کی منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لیکن اس نے کوئی "اربيه كانكاح؟"ساجده بيم مجحنے نه مجھنے كى كيفيت ميں كفر كئيں۔ جبكه امينعا فحيل بڑي تھيں۔ وال بھی نمیں اٹھایا تھا۔وہ یا سمین کی باتوں پر "جی اور حیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ "ہی کہتارہا تھا۔ اس کے بعد اس کا بہت دل مجلا تھا کہ وہ آر بہت ملے ۔ لیکن وہ ہی شیس آئی تھی اور رات ہے اس نے اپنا " مجتمع بما نہیں تھا۔ توصیف نے آنا" فانا" طے کرکے مجھے بلالیا۔ویے بات تو کافی پہلے سے جل رہی یل فون بھی بند کرر کھا تھا ہے اواب اس سے بات کرنے سے جھیک رہی تھی یا اے ترایا مقصد تھا۔ تھی۔" یا سمین کر ہاتیں بتانے میں توریعے بھی کمال حاصل تھا۔ ابھی بھی اس نے خوب صورتی سے ساری ہات اس نے آتے ہوئے سارہ سے کما تھا کہ وہ آرہہ کاسل فون آن کرے اور پھر کھر آگروہ کل اپنے نکاح کی تیاریوں كرساته وتنفو تفي اس كانمبرۋا كل كردما تعا-كهيں سه پسريس جاكرار يبديه اس كى كال ريبيوكى تھى۔ ان ميرے خدا إلىسى ظالم الركى موسيس كل سے ياكل موريا موں اور منح توميرا بارث فيل مونے والا تھا۔"وہ وجھا! خبر۔ کل شام میں ارب کا نکاح ہے۔ آپ سب کو ضرور آنا ہے۔ آئی جلدی میں کارڈلو نہیں چھپ سکے۔اس لیے میں خود آگئی ہوں۔امیند!تم سے پمیس کمہ دوں یا تمہارے کھر آؤں؟"یا سمین نے اچا تک امینہ بھونے بی شروع ہو کیا تھا کہ ادھرار ببدنے نری سے ٹوکا۔ "کیوں؟"وہ **سریننے کے انداز میں بولا۔"لینی تم سمجھتی ہی نہیں۔**" وارے نہیں بھابھی! بس آپنے کمہ دیا۔ نہ بھی کہتیں تو میں ضرور آتی۔ بھیجی کی خوشی میں ممیں نہیں آوں گی توکون آئے گا۔ ''امیند خالت مٹانے کوخوشی کا ظہار کرنے لکیس توساجدہ بیٹم کو بھی کمنا پڑا۔ الأكرتم بير كمناجاه رہے ہوكہ ميرے كزن ہونے كا شرف حاصل ہونے يرتم خوشى سياكل ہوئے جارے تھے ركجراتی جلدی نكاح كاس كرتمهارا بارث قبل مونے والا تھاتو یہ تو كوئی اليي باتنس مہيں ہیں۔ اریبہ ابھی بھی نری ہے بولی تھی۔ شمشیرعلی نے سیل فون کان سے ہٹا کرا سے یوں دیکھا۔ جیسے اریبہ کا چرود کیھ الاو بھردویارہ کان سے لگا کربولا۔ "بال!واقعيبية توكوني اليي باتي نهيس بي-" "توصیف کے جانے والے ہیں۔" یا سمین اس قدر کمہ کراٹھ کھڑی ہوئی۔" جیما بھا بھی اگھر میں بہت کا الجرئم كيول ياكل مورب تع ٢٦ب اربيه كالحظوظ لهجه محسوس مور باتفا-"باں چلواللہ مبارک کرے۔ تہیں بھی بہت مبارک ہو۔"ساجدہ بیٹم نے کہاتویا سمین مسکرائی۔ **پھرخدا** سماع جام 'یہ میں تمہیں بعد میں بناؤں گا۔ ابھی تم بناؤ۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟"اس نے بظا ہرسیدھے سادے انداز مريون بوجها تفاكداريبه بساخة بولي تمحي وسیری تو کچھ سجھ میں نہیں آرہا۔خالدہ بھابھی! آپ کوتو بھائی توصیف نے بتایا ہوگا؟" یا سمین کے جاتے عل المرف نكاح ؟ يار حقتى بھى متوقع ہے؟ "وہ كوشش ہے بھی خود پر قابو نہيں ركھ سكا۔ شرير ہو كميا تھا۔ امیندنے خالدہ سے بوچھاتو خالدہ جواس عرصے میں خاموش سرچھکائے جیٹھی تھیں 'تا کواری ہے بولیں۔ الم کیاجاہے ہوج "خلاف توقع ارہے نے سجیدگ سے بوجھاتودہ رک کربولا۔ "نہیں اُوصیف میرے ساتھ اس کھرکے معاملے شیئر نہیں کرتے اور نہ میں یو چھتی ہوں۔" میری چاہت تم ہواور جیساتم چاہوگ۔" و خرابہ توا بھی بات ہے۔ "ساجدہ بیکم نے خالدہ کی کیفیت مجھتے ہوئے کمہ کربات بدل دی۔ و چلواب بیکی "توجم انظار كرد-"وه فورا "بول-"بو عم- "اس نے سرتشکیم خم کیا۔ پھر پوچھنے لگا۔ "ایک بات مانوگی؟" "ال الجھے بھی تحرجاتا رہے گا۔ طیبہ کمال ہے ہمیر کو فون کردے۔ آگر جمیں لے جائے" امیند پر اب وأفرا من ذا بحب جولاني 2013 وي الله الحبث جولا كي 2013 (255)

كن لفظول مين ہورہا تھا۔ ایک ایک چیز تکال کرماجدہ بیلم کے سامنے رکھنے گئی۔ نے کماتویا حمین بس کردول۔ "ماكس!ارىيدكانكاح؟كب؟كمان؟جمين توياي تمين-" توصيف احمدير دال دي تھي۔ پھريظا ہرسادگ سے ساجدہ بيلم سے يو چھنے لکی۔ "آپ کوتوتوصیف نے بتایا ہو گانا بھا بھی؟" ورسيس-"ساجده سيلم جزيز بوكي تعيس-"ال الممين إير توكم كي بات ب" "ويے بھابھی إكمال كيا ہاريبه كارشتہ؟"اميندتي وجھا۔ باتين نديناتي رمو- وكه تياري كرو- تكاحين بهي ب ادلاناتو مو كاناب-"

اسدن کا فنکیشن ہے ای اِجلدی کمال فارغ ہوں گے؟"وہ اپنے حساب سے بولا تو ساجدہ بیکم نے چونک کر ے کھا۔ پھرسانس مینج کربولیں۔ البن سندى كف كشف كات سيس كررى-" الهراية ومواليه تظروب ويلهن لكا-"كل أربيه كانكاح ب-"ساجده بيتم كمه كر نظرين چرا كئين-جبكه ده يون ديجه كيا- جيساس كي ساعتوں نے الله سا ہو۔ چرساجدہ بیکم کی خاموشی محسوس کرکے بولا۔ "بال إرج يا ممين أني تهي-وه بي بتأكن ب- بلكه بلادا بهي دے في ب-جاناتورو ياك-" ''باِں! کیکن اس طرح اچانک ... میرا مطلب ہے 'کل تک توالی کوئی بات نہیں تھی۔''وہ یقین اور غیریقینی تم كيے كمد عنة مو كل تك إلي بات نميں تھى؟"ماجدہ بيلم كے تو كئے يروہ صاف كوئى سے كينے نگا۔ "كل ميري ساره سے بات ہوئی تھی۔اس نے تواشار ہا" بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھرای آپ سوچیں آگر پہلے ے سے طے ہو باتو بچاجان دین کا میال رکھتے کیا اسیں بتا نہیں ہے کل ثاکی مندی ہے؟" "كور بتائميں ہے۔ سارى تاريخيں وہ خود توطے كر كئے تھے۔اس كے باد جود انہوں نے خيال نہيں كيا۔ ابھى مرف اکاح می کرنا تھا تو تناکی شادی کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔" "آب نے بیدبات یا سمین آئی ہے مہیں کہی؟" "کیے کہتی ؟ یا سمین توخودائے آپ کوانچان طاہر کررہی تقی۔ کمدر بی تقی توصیف نے سب آنا"فانا" طے رے اے بیکے بلوالیا مجھے توبیہ بات بھتم تھیں ہورہی۔"ساجدہ بیکم کو غصر جائے کس بات پر تھا۔ " حرا آب کوان سب بالوں ہے کیالیمادیا۔ بیرہا میں اربیہ کا نکاح کمال اور کس سے ہورہا ہے؟ اب بیرمت كريج كأكه يا تمين أني كوبير بهي بنا تهين تفا-"اس في ساجده يمكم كامودٌ تحيك كرف كي خاطر بلكا يُعلكا ازراز القيار سا- ببكدوه أن الص زياده محسوس كررباتها-میں نے زیادہ میں کریدا۔جویا سمین نے کہامن لیا تھا۔وہ بھی میں لے نہیں مصندنے بوچھا تھا۔" ال تواسمين آنى كيابتايا تفاج ومت كوشش اينا تجسس جهيارها تفا-

## رہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول

فيعمدت برمال توبعورت وميال مضوطط آفستهي

تتليال، پھول اورخوشبو راحت جبیں قیمت: 250 روپے 😤 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزه افتخار تیمت: 600 روپ الم محبت بيال مبين لننی جدون تیمت: 250 روپے

عوانے کا پینة: مکتبہء عمران ڈانجسٹ، 37۔اروو بازار، کراچی ۔فون:32216361

﴿ فُوا ثَمِن وَاتِحْت جولا فَي 2013 (257)

"تم ایک دن رک جاؤ۔ بھرتو تہیں ایک نہیں 'ہریات منوانے کا اختیار حاصل ہوجائے گا۔ "اریبہ سجیلامی کیل اس نے کچھ بتایا نہیں تھا۔ پھر بھی دہ محسوس کرکے بولا۔ دىعين اختيار كاناجائز استعال گناه سمجهتا مول-"جانتی ہوں۔ لیکن اپنے معالمے میں عمیں حمہیں جائز اور ناجائزے آزاد کررہی ہوں۔ حمہیں جہاں کے میں غلط ہوں اور ٹو کئے ہسمجھانے کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہور ہاتو بے شک میرا حلیہ بگا ڈوینا۔ بچھے شوٹ می کرسکتے ہو۔ میں ایناخون بما بھی تنہیں معاف کررہی ہوں۔"وہ جانے کس احساس میں کھری تھی۔ مشیر علی تحک کیا۔ "ارب ائم تھیک توہو۔ یہ سب کھے تمہاری مرضی ہے ہورہا ہے تال ؟" "بال-"اربباغ"بال" كتة بي سل فون بند كرديا تعا-وہ بریشان ہوگیا۔ کیا ہوگیا تھا اے ؟ کمال تو جان دیے لینے کی بات کررہی تھی اور اب ایک دم جیے ہتھیاروال دیئے تھے۔اس کی دل کرفتی محسوس کرتے ہوئے مشیر علی کا ہرشے سے جی اچائے ہو گیا۔ ''خوشیوں میں یہ کون سارنگ کھل جا تا ہے کہ ساری چمک دمک ماند پر جاتی ہے۔''اس نے سوچے ہوئے اریبه کانمبرزائی کیااور حسب توقع "یاورو آف" من کر پہلے مایوس ہوا۔ پھراُ جانگ خیال آنے پر ناجور **کوفون گیات** اس کی هنگتی ہوئی آواز آئی تھی۔ ''جمائی انجھے اتنا چھالگ رہاہے۔بہت خوتی ہورہی ہے۔'' "اجها اکل کی تیاری کرلی؟"اصل میں دہ ارب کی تیاری بوچھنا جا ہتا تھا۔ "جي إخاليه ميرے ليے اتنے اچھے اچھے سوٹ لائي ہیں۔وہ ہی پہنوں کی اور سارہ کمہ رہی تھی مہم رات میں مندی بھی لگائیں گے۔" تاجور نے بتایا تووہ بظا ہر سر سری انداز میں پوچھنے لگا۔

"اوراريبه كياكردى بيع؟"

"ارب باجی این کمرے میں ہیں۔ ابھی سارہ انہیں بہت تک کررہی تھی۔ چھٹررہی تھی آپ کا نام لے لے کر۔" آجور مزے کے کرتارہی تھی کہ اس نے بے صبری سے ٹوکا۔

"پھرار بید باجی شراکراپ کمرے میں بند ہو گئیں۔" آجور منے لگی تودہ تصور کی آنکھے امید کو شرائے

ادھر تاجورہا نہیں کیا کمدری تھی۔اس نے موں ہاں "کرے فون بند کردیا۔ پھراہے آب بوبرطایا تھا۔

را زی اینے کمرے میں ساجدہ بیکم کو بیٹھے دیکھ کریہ ہی سمجھا کہ دہ اس سے کل ہونے والے ثنا کی م**ندی ک**ے فنكشن كے انظامات كے بارے ميں يوچيس كى اور ابھى ٹريفک جام ميں تھنے كے باعث اس كا ذہن اس مكا طرح جنج رہاتھا کہ وہ مزید مغزماری نہیں کر سکتا تھا۔اس کیےان کے پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگا۔ "سارے انتظام ہوگئے ہیں ای! آپ اظمینان رکھیں۔ کسی چیزگی کمی محسوس نہیں ہوگ۔ بس آپ سے کمہ دیں 'وقت کیاباندی کریں۔نوبج کلب پہنچ جائیں سب۔" "نوبجے۔۔ ہاں!وہاں سے توہم جلدی فارغ ہوجا تمیں گے۔"ساجدہ بیکم نے اریبہ کے نکاح کاسوچے ہوئے

﴿ فُوا تَمِن دُا بُسِتْ جولا لَى 2013 256

جرای کبک گاؤائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤ نلوژنگ ہے پہلے ای کبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود موادی چیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے ساتھ برنٹ کے ساتھ برنٹ کے ساتھ برنٹ کے ساتھ برنٹ کے ساتھ تبدیل

مشہور مصنفین کی گئٹ کی مکمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لئگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بِهِ أَنِّ كُوالتِّى فِي دُّى الفِ فَا مَكْرَ ﴿ بِهِ الْ نَبِكَ آن الاَثَن بِرُّ هِنَّ كَى سَبُولت ﴿ مَا مَا نِهِ قُرَاتَجِستُ كَى تَيْن مُخْتَلف سَائِزُ وَل مِيْنِ اللّهِ وُثِنَّك سِيرَ يُمْ لُوالتِّي وَرِيلَ لَوَالْقِي بَيْرِيدُ لُوالتِّي جِيرِيمُ لُوالتِّي وَرِيلَ لَوَالْقِي بَيْرِيدُ لُوالتِّي ابنِ صَفِّى كَي مُكمل رَبِيْ

<اْ \* ایڈ فری لنگس ، لنگس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ ہے جھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے اور نالوڈ تگ کے ایور کوسٹ پر شہر وضر ور کریں ڈاؤنلوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب ڈاؤنلوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

ائے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WARRESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



الیں وقومیف کے جائے والے "ماجہ بیم اے ہوں وکھنے لگیں۔ جیسے وقومیف اور کی والوں ہے والوں ہے والوں ہے والوں ہے اس کا بھی او حراو حر بھنے ذکا تھا۔ کیکن والی کھڑا ہوا۔
"ام چھا جھیں۔ اب آپ آرام کریں۔ بھے بھی مبح جلدی افستا ہے۔"
ماجہ و بیم سمجھ کئیں۔ وہ اس موضوع ہے بھٹا ہا ورہا ہے۔ جب بی بھو کے بغیرا ٹھر کر جلی گئی۔ تعالیم ہی رازی کو نگا۔ جیسے وہ اس موضوع ہے بھٹا ہوں ہے ہو جس کہ ہماری کے اوائیوں کے ہوجو ہوں اس کے ہوجو ہوں کہ موسوع ہے ہوجو ہوں کہ ہوت خود تری کا شکار اس لڑی پر اے ٹیس کریں کہا تھا۔
"رازی آئیا تم اب بھی بھوے شاوی کرتا جا جے ہوجو ہوں وہ تری کا شکار اس لڑی پر اے ٹیس کریا تھا۔
"بال الیکن کروں گا جس۔"
"بال الیکن کروں گا جس۔"

کائی آدواے بتا سکنا کہ اس کے "بنیں" میں کیاا مرار تھا۔ وہ جان لی تو شاید خودی اے فور کی رکی ط حاتی۔ جب ہردد صورتوں میں جدائی مقدر ہونے جاری تھی تو پھر خاموش رہنای بمتر تھا۔ اب وہ خوو تری کھی تھا۔ بینے پر بھاری ہوجو سے سائس لینا وشوار ہو کیا تھا۔ اس نے بیدھ کر کھڑکی کھول دی۔ لیکن ہوا ساکن تھے۔ پوری کا نکات نے جسے دم سادھ لیا تھا۔

000

المبارک ہو۔ "سارونے چونک کراے دیکھاتوں کئے نگا۔ "زندگی جینا آسان نسی ہے۔ ہمیں من انی توکرنے تا نسی وہی۔ جانتی ہوا بھی میراکیا دل جاند ہا ہے۔ "نسیں اور بتائے گابھی مت میں نسی سنتا جاہتی۔ "سارہ کے تھے کیجنے اے خاموش کر واقعا۔ "آپ نے اربیہ کوخودے بدخن کرنے کے بوڈراے رچائے اس کے لیے شکریہ۔ باق آپ ہے۔ کی امید مت رکھیں۔"

سارة بنوز تحفي اندازي كم كريك عن ووسائيس كمزاقد (أخرى قط استدماه ان شاماند)

و المن الجن جولا كي 2013 (258

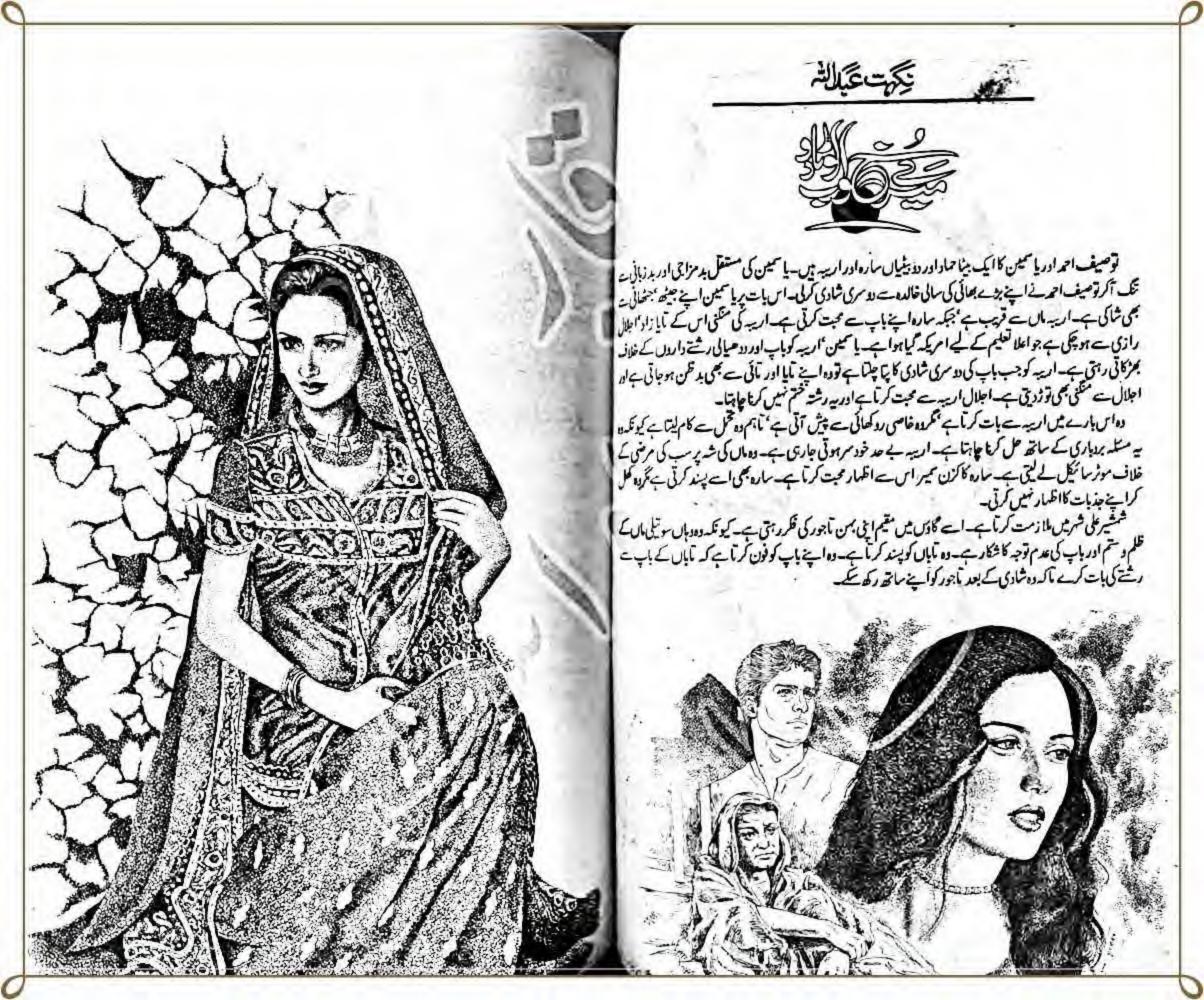

ادائی ہے کہ جس میں تھے کہ کر باجور کی تصویر بنائی توارید اے دیکے کر فورا "پھیان گئے۔ اس نے شمشیر کو بتایا اس کے گھر جس میں باہتی ہے کوئی ششیر اس ارب کو والیں پہنچانا جا بتا تھا، لیکن ارب نہیں جا ہتی ہے کوئی ششیر اس ارب کو سر بیانی ہے۔ جس کے محت ششیر علی اے استقال میں داخل کرائے توصیف احمد کو اطلاع کر بیا ہے ہوں اس کے سماجہ اس کے ساتھ اس اور ارب کو گھرلے آتے ہیں۔

المان کردی کے کر اجلال کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی محب سے بھی دستبردار نہیں ہو سکنا گر پھر ساجدہ بیگم ہے ساوے میں کردی کے ذوائش کا اظہار کردیتا ہے۔ وہ ناراض ہوجاتی ہیں۔ نا ممبر کو فون پہتا دی ہے۔ وہ سارہ سے پوچھتا ہے 'پھر جات کے بیان میں اس بات کی تصریق کرتی ہے۔ اور بہ اس بات کو تعدیق کر نے کہ کو شریق کرتی ہے۔ اجلال کے چرے کے ماثر اس سے جو اس لی جاتا ہے۔ سارہ طالات سے خوف ڈوں یہ وکر دور کئی کرنے کی کو شش کرتی ہے۔ اجلال کے چرے کے ماثر اس سے جو اب لی جا با ہے۔ سارہ طالات سے خوف ڈوں یہ وکر دور کئی کرنے کی کو شش کرتی ہے۔

آپ مرصے بودیا سمین کواپنے والدین یاد آنے ہیں تو وہ توسیف احمہ ہے اجازت لے کران سے ملنے چلی جاتی ہے۔
وہ سے شہر میں ہونے کی وجہ ہے وہ نتا کی شادی میں شرکت نہیں کریاتی۔ توصیف احمہ پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ باجوراور
اللہ میں بھائی ہیں۔ یا سمین اپنی والدہ کے ساتھ اپنی مرحومہ کزن کے بچوں سے ملنے جاتی ہے۔ وہاں اسے باتوں میں بتا ہے کہ ان کے کر مقیم آبجوران کی مرحومہ کزن کی بنی ہے۔ سامہ اور رازی کی فون پر تفتکوس کینے کے بعد اربیہ مزید
وہائی ہوجاتی ہے اور شمشیر کے پروپونل کی ہائی بھرلتی ہے۔
وہائی ہوجاتی ہے اور شمشیر کے پروپونل کی ہائی بھرلتی ہے۔

## المَاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

گرفان ہوگیا تھا۔ سب ناکی شادی میں جلے تھے۔ ارب تبدیل کرکے نانی امال کے پاس آہیٹھی۔ اے المین ہورہا تھاکہ وہ اب بک اسے انمول رشتے ہے محروم رہی تھی۔ بغرض دب ریا نانی امال جب آئی المین ہورہا تھاکہ وہ اب بک اسے انمول رشتے ہے محروم رہی تھی۔ بھی واری محمد ہے جاری تھیں۔ استیری ال نے ادھ مجھے جالیا ہی نہیں تھاکہ جری شادی ہے۔ بتا دیتی توجی تیرے لیے بچھے لے آئی ایسے ہی مقال ہے تھی۔ مقال اتھ آئی ہوں۔ "نانی امال ای افسوس میں بیٹھی تھیں۔ "اس نے نانی امال کے تھے میں انہیں ڈال میں انہیں ڈال ایسے انہیں دال کے تھے میں انہیں ڈال کے تھے میں انہیں ڈال

المامراماك انتناق بيرضي كلي-

و کے آپ میرے کے کیالا تیں؟" "جو کچھ تیرے کے جمع کیاہے ' لے آئی۔" نانی اماں نے کمانوں مزید مجس ہوگئ۔

معمور کے میرے کیے ٹیاجع کیا ہے آپ نے؟" مقبل بٹی اور تین جوڑے ہیں اور اپنے وقت کے جاندی کے برتن میں نے سنجال رکھے تھے۔یا سمین تو تاک محل جرماتی تھی تجھے بھی ہے تئیں ایجھے لکیس کے کہ نہیں۔" نانی اماں نے بتائے ہوئے اس کا چرود کھاتوان کا طار کو کا خدا میں میں میں نے جھے کا کا ہے کہ

الماسطة كى خاطراس نے بناہ خوشى كا ظهار كيا۔ "المسئرى ان اس المجھے توجاندى كے برتن بهت المجھے لگتے ہیں۔" "المسئر كان اللہ كان اللہ كان اللہ كان اللہ كان محس آباں کا باپ بدلے میں اپنے لیے آبور کا رشتہ انگ لیتا ہے۔ فعشیر غصر میں آباں سے اپنا داستہ الگا کرلئا ہوں ابور کو ان استہ الگا کرلئا ہوں ہے۔ دوا سے اسپتال داخل کروا رہا ہے۔ آبور کو ٹی بی ہوتی ہے۔ اسے ناکوار گلا ہے جمریا سمین جو ٹی کھائی ساکھا مطعمتن کرتی ہے۔ اسے ناکوار گلا ہے جمریا سمین جو ٹی کھائی ساکھا مطعمتن کرتی ہے۔ فی بی ہمری تیا دکرنے کے سلسطے میں اربیہ کی طاقات آبور سے ہوتی ہے۔ مطعمتن کرتی ہے۔ فی اس کے محریا آ ہے۔ مارہ کو کھڑی میں مگن کھڑے دکھے کر شرارت سے ذرا رہا ہے۔ ابنا توا ذن کھو کر گرنے دکھے کر شرارت سے ذرا رہا ہے۔ ابنا توا ذن کھو کر گرنے دکھے کر شرارت سے ذرا رہا ہے۔ ابنا توا ذن کھو کر گرنے دکھے کر شرارت سے ذرا رہا ہے۔

یا سمین اور شعباز درانی کی نازیا تفظوی کرارید تھے جس بانیک لے کر نکل جاتی ہے۔ اس کا ایک بندن اور ا جسٹسر علی برونت اپنال پنچاکراس کی جان بچالیتا ہے۔ ای اپنتال میں باجور بھی داخل ہے۔ اربید ہوش میں آلے کے بعد اپنے روسیے اور سوج پر نادم ہوتی ہے۔ فسٹسر علی توصیف احمر کے آخس میں کام کر باہے۔ توصیف احمر اے سیف سے ایک ضروری فائل نکال کرجیلانی صاحب کو دینے کے لیے کتے ہیں۔ بعد میں انہیں بتا چارا ہے کہ سیف بی

ے فائل کے ساتھ سرلاکھ ردیے بھی عائب ہیں۔ وہ ششیر روقم چوری کا الزام نگاتے ہیں قودہ پریشان ہوجا آ ہے۔ الریب 'مال کی اصلیت جان کربالکل بدل جاتی ہوار۔ مضطرب رہنے گئی ہے۔

رازی اربیہ علے جا آ ہے واریہ اس کی آتی من کر کھوالی می جاتی ہے۔ آجور کو استال سے اہردات دیکور اربدا سے اپنے ماتھ گھرلے آتی ہے۔

توصیف احمد کے سابقہ چوکیدار الیاس کی نشاندی پر قسمشیر کی ہے گنائی ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ رہا ہو کرول گرفتہ ما اسپتال جاکر آبور کا معلوم کرنا ہے مگراے سیج معلوبات نمیں لیا تیں۔ اسپتال کاچوکیدار فضل کریم اے اپنا ماتھ لے جاتا ہے۔ وہاں سے همشیرانپ گاؤں جاتا ہے۔ مگرابا کو آبور کی گمشدگی کے بارے میں نمیں بتا آ۔ آبال کی شادی ہوجاتی ہے۔

یا سمین ارب کی جلد از جلد شادی کرنے کی فکر میں پڑجاتی ہے۔ محرار بیدود توک انداز میں منع کردیتی ہے۔ یا سمین چالا کی سے اپنے محرتمام رشتے داروں کو دعوت پر مدعو ۔ کرتی ہے۔ اجلال مصطرب سادیوت میں شریک ہو آ ہے۔ اے

ديكه كراريبه مزيدا بحسن كاشكار بوتى ب

بلال استذى كے ليے امريكہ چلا جا آ ہے۔ اجلال ارب ہے محبت كا ظمار كرتے كرتے اچاك كريزان ہوجا آ ہے۔ اجلال استدى كے بعد عادم ہو آ ہے۔ مارہ اے ب كو بعولئے كاكمتی ہے۔ وہ وہ تھے چھے لفظوں میں ممیرے بات كرتى ہے۔ گر اس كى طرف سے سخت جواب لما ہے۔ شمشير كوابيتال میں ارب نظر آجاتی ہے۔ وہ اس سے شديد نفرت محسوس كرا ہم اور كالج ہے والى پراسے انواكر ليتا ہے۔

ارید کے افوا ہوجائے پرسپریشان ہوجائے ہیں۔ اجلال ماجدہ بھم سے کد دیتا ہے کہ اب دواریہ سے شادلا میں کے گا۔ ششیرارید سے تمیز سے بھی دن بعد ارید کو محسوس ہو تا ہے کہ اس نے ششیرکو پہلے جی کسی دیکھا ہے۔ کسی دیکھا ہے۔

مشیر علی کوارید اچھی تکنے لگتی ہے۔وہ ارید کواینا سل فون دے دیتا ہے کہ وہ جس سے جا ہے رابط کرلے۔ ارید اجلال کو فون کرتی ہے جمروہ سروم کی سے بات کر آ ہے قوارید پچھے بنائے بغیرفون بند کردی ہے۔ ششیر علی نے

الم الحالم الجسك ستبر 2013 (146 الله

رو کا برن کا ایس کا بھی بھی غیر بقین کی تھیں۔ ساتھ ؟" نان امال البحی بھی غیر بقین کی تھیں۔ ایک خواتین ڈا انجسٹ ستبر 2013 (147 ﷺ

الله الماره الله مع مودول كي لي ركاوت على تونى مولى تقى - الريب بظام بلك تفيك انداز في بولى جمر ساره كو وعاوس كارعك في موكياتنا-ر ماواں ارس میں اور اس کے میں اور کیا۔ کم آن سارہ آ اور کب تک چھپاؤگ اور کول جھپاؤگ۔ میری تو ہریات کرید اس میں اور اپنے معالمے میں اتنی را زواری۔ "اربیہ نے اپنے ملکے میلکے انداز میں فرق نہیں آنے کو کر وجہ تی رہی ہواور اپنے معالمے میں اتنی را زواری۔ "اربیہ نے اپنے ملکے میلکے انداز میں فرق نہیں آنے اللاج می کا افتیار نسیں ہو تا سارہ! یہ می میں میں میں ہے ہے ایمان ہوسکتا ہے۔ اگر تمہارا مل رازی کے دوں کو ارسا اگر میرادل بے ایمانی کا مر تکب ہو او میں کلائی کی ٹس کا نے کے بجائے دل میں چھرا کھونپ لجے۔ دان ہے جس نے میری زبان پر الے وال رکے ہیں۔ دونہ میں ج چے کر ساری دنیا کو بتاتی کہ میرے مان كابول "مان كاضط جواب دے كيا-معمن ان آب و چاہا سمجم لیا۔ من اور رازی۔ نمیں اربید! ہارے دل بے ایمان نمیں ہوئے ہو مجی کیے گئے تھے۔ رازی م ے محبت کرتے ہیں اور میں تمیرے ، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی محبت راس نمیں آئی بالثايرانل عنى ماري مختين نارسائي للمدوى في محل جي على الات فيهار عظاف مرسى لي تعي-" سان ساس لينے كوركى اور اربيد جوغورے اسے سنے كلى تھى بالفتيار بولى تھى۔ المرف ميرے خلاف مارد ايس كذنيب بولى مي-" "بياق بعد كيات بسساره كالمح من دكه على اورجائ كيا بكه تعاد اريبه جرات ويمي كي الماري قستون كافيعله تواس سے يملي مو كيا تھا۔ خصوصالميرے نصيب پر توسيا ي جي اُئي تھي۔ اس دوز جب تمهارا بائلک ایکسیلنٹ موا تھا۔ حمیس تو پھراللہ نے نئ زندگی دے دی میکن میری زندگی شرحتم موتے والعامر حمول من دوب كي-" مان و لتے ہوئے باربار تعوک کل رہی تھی۔اریبہ نے اس کے دل پر بھاری بوجھ محسوس کرکے خود کو پھی بھی من عبازر کھااورات ہو گئے رہا۔ المسي روزرازي تم سے لئے آئے تھے مروموسم كى بلكى بارش ميں وہ بدي موؤميں تھے۔ تمهارى ناراضي كے و الماران قاران قاكد و زردى تهميل الينساني أوننك برلے جائيں مح الين تم نميں تھيں ميں نمار نكل كادرانفاق بي سي في من ركما تعاجم تهمار عياس تعا- إجانك رازي يجيب - اور پيم بيم الما الور مح میں رازی نے میرے ساتھ۔"سارہ کی آواز ساتھ چھوڑ کی اور ارسے کے حواس۔ مجر لتی ویر بعد فالموش فضاهی سلی اجری تھی۔ معرض وي سين رق السيد! 'ڈازی!''ارید کے میں وجود میں اچانک شرارے بحر کئے تھے۔''رازی اعاکر سکتا ہے اور تم بحر بھی اس کے د القرار المحمة آزار ينجاتي راس-" العيم اربيه إمن تهنين آزار بنجان كاسوج مي نهيل على-"سان تزب المحي-الكيل كما تم راتول كوچىپ چەپ گرفون پر رازى ب باتىل ئىس كىكى تىمىن؟" الرقع على الكين فون مين نهيس رازي كرتے تھے۔ وہ مجھے یہ سمجھانے كى كوشش كرتے تھے كہ اس فلطى ك الم أفوا فين والجست ستبر 2013 (149 18

"بالكل لي جاوس كان الل إبت سنهال كرد كمون كي اب والي جزي تاياب بير." "كيابر" عالي المال جمي ميس" سیارات مان میں ہیں۔ اس میں میں ہیں۔ اب توسب کھوٹائی کھوٹا ہے تانی امان! کھرا پکھ بھی نہیں۔ ا معیرامطلب ہے اپنی چیزیں اب نمیں میں ہیں۔ اب توسب کھوٹائی کھوٹا ہے تانی امان!کھرا پکھ بھی نہیں۔ ا "ال بني إقيامت كي نشاني ب-" "ان بي اليامت في التاب بهم الوك و با نسيس ك آئيس ك-" ووا تله كمزي بوئي مجرد باني المال الله المراب آئيس ك-" ووا تله كمزي بوئي مجرد باني المال الله المرابي ال تين جار كاليس آئي موئي تحيس اور أيك مسهم تفا-"ماتیا آج بھے نیز نہیں آئےگ۔" ارب کے مونوں پر مسکراہٹ میل می سیل فون رکھ کراس نے آسس بند کرلیں تو پھر نیزند کی دادیوں م ارتے تک اس بے طویل سفرطے کیا تھا۔ رات تناكى مندى سے والى بہت در بيس مونى تھي۔اس وقت اربيد سوچكى تھي جب بى ساره اے اس ك نکاح سے متعلق ہونے والی باتیں شیں بتا سکی تھی الیکن بتانے کو بہت ہے چین بھی تھی۔ اس بے چین کے باعث ناشتا کول کرکے جائے کا کپ لیے ہوار یہ کے تمرے میں آئی توں اسے دیکھ کربول۔ "رات سولی بھی تو درے محی-ایک بجے تو دہاں ہے واپسی ہوئی تھی-"سارہ بتاتے ہوئے اطمینان ہ صوفے میں وسس کی۔ "اركال كيارامندي كالنكشن؟" الممندي كافتكشف-"ساروسى تواريدف فورا" يوجها-

"كول-بدمزل بوكن محى كولى؟" "ميں-"سان في من سرماايا-"فجر؟" مديد قدر الجمي نظرون اسديمن لي-

" پھر یہ کہ-"سارہ جائے گاکپ ایک طرف رکھ کر مزالیتے ہوئے بتانے گلی-" تھا تو ٹاک مندی کاف کشن لیکن سب کاموضوع تفتگو تمیمارا نگاح تقیا-سب لوگ مماکومبارک پاددے رہے تھے اور پچ اربیہ!مماا در ڈیڈی او میں نے ایک ساتھ انتا خوش کھی نہیں دیکھا۔شاید ہارے بچپن میں کھی مماڈیڈی اس طرح اکتفے خوش ہوئے

احورباق لوگ .... میرامطلب سب لوگ خوش تنے؟ جمریبہ نے سارہ کی پوری بات بینے کے بعد پوچھا۔ مر "ہاں بظا ہر توسب بی خوشی کا ظمار کردہے تھے اور اگر لوگوں ہے تہماری مرادر ازی ہے تو کل سے پھے انهول نے بی مجھے مبارک باددی تھی۔"سارہ نے ہنوز محظوظ انداز میں بتایا تواریب بلاارارہ بولی تھی۔ "ظام إس كراية كادكوث جودور موكى تعيد" "ركادث!"ساردكويعي كى في بست او تجالى ت دهكاد دواكداس كى اوركى سائس اور ينجى ينجى ماكا

المن دُا جُست عبر 2013 148

ملافي مرف وي كريكتے ہيں۔ اس كناه كے بعد كوئي دو سرا فخص جميے قبول نہيں كرسكا۔ جمعے اس كاروا نسي ارب اکر جھے کوئی تعل کرنا ہے یا شیں۔ میراطل رازی کو قبول نیس کرنا میر تم بتاؤ کیا میں آیک تیم ساتا ساتھ زندگی تا عنی ہوں۔ اس سے اجھا ہے میں مرحاؤں۔ م کار در در این اور است کی این است می این از در اس کا دل جیسے کی شیخے میں آگیا تھا اور ذہن کی اسکرین لا سارہ رونے کی تواریبہ اے دیکھیے کی جبکہ اندر اس کا دل جیسے کی شیخے میں آگیا تھا اور ذہن کی اسکرین لا جیسے کوئی مسلسل بنن آن آف کردہا ہو۔ جائے کب کب سے منظرا یک ایک کر سے یاد آرہے سے 'جرا یک ع بوري طميح روش مو كرمقر كما تفا ودعوست كمدرى تحي ام میں میں میں کو سوچے ہوئے تسارے طبی کوئی تبہیدا ہوتواس ر کرفت مت کرنا کیل کریں۔ ایم کر مجمی میرے مامنی کو سوچے ہوئے تسارے طبی میں کوئی تبہیدا ہوتواس ر کرفت مت کرنا کیل کریں ائی زندگی ہے وہ جارسال فکالنے پر قادر نہیں ہوں الکن میں یہ نقین ہے کموں کی کہ ان جارسالوں کی خوب صورتی منع ہوکراتا بھیانک روپ دھار چی ہے کہ پلٹ کرویکتا تودوری بات میں شاید تصور میں ہی تیں سأروف ويتعمون مجاريه كي فيرمعمولي خاموشي محسوس كرليد " بجھے معاف کردواریہ! میں آیک آتا مود کے سامنے بی ہونے کیاد جود تمہاری گناہ گار ہوں۔ عملاکا کموں کہ اس میں میراقصور نمیں لیکن۔" ساری اسٹیں کجاکر کے اربیہ کے انتقار آیا آتھ رکھ دیا۔ "م تنالنا و تع كيها خائع كل رين-"ريه مم مماء ازم بولى برايك وم مان كود كي كركها-"جهر جي بحروساسين كياجه "جمت ارسوچا الیکن احت نمیں ہوئی۔ مجررازی می منع کرتے تھے۔"ساں سرچھا کر کنے گی۔ "رازی کتے تھے گناہ سے براکناہ اس کا اشتمار لگانا ہے۔ جس بات کا پردہ خدانے رکھ لیا "اے عیاں مت " پھراب کیوں 'اب کیوں تم عیاں ہو گئیں ؟ "اریبہ کے انداز میں مجیب سی جارحیت تھی۔ " کیا یہ بھی رازی فے کہا ہے کہ اب وارید دائے ہے بیٹ کی ہے اب اے سبمالا۔" " بنیں مجھے تمہاری حدے بیوا بر کمانیاں مارے ڈال رہی ہیں۔ مجھے اور برداشت میں ہو بالریب !" ساں مجردونے ملی محمی کہ یاسمین کی آوازین کراریہ بیلی کی ی تیزی ہے اسمی اور سان کو کلائی ہے مجنے کر واش روم من وهل وما اورخود بيركي جاور تحيك كرية كي المرب إلى المين العنكارة موسة اندر آني محى-"جى ممالهمريد في اي معوفيت ترك سيس كي-"مِثَالِسارة منس التي؟" والمحري على الماش روم من باريد اب سيدهي موكرات بال سينت كلي وه ياسمين كي طرف ديم ے کروز کردی گی۔ ، ریر رون م-اور چها بینا ایس به بوچه آنی تقی که تم دونول کی تیاری ب تا این مین اینا کی شادی میں چلنا ہے؟" یا سین فے يوجعانووه بدولي سيول "جي مما اچليں م\_" " ان بیٹا! خاندان کی پہلی شادی ہے۔ ہمیں لوگوں کو باتش بنانے کاموقع نمیں دیتا جا ہے۔ ما سمین کی اس بات پر اس نے بمشکل خود کو بولنے ہے رو کا قبا۔ ورنہ اس کے ماس کنے کو بہت کچھ تھا۔ وی ھ سار مكتى تحىكه يهم پرانگليال المان عافي سيلے سبائے اين كربانوں من جما تكيں۔" فوا عن دائجت ستبر 2013 150

فمشيرعلى اس وقت آفس س فكلا توسيدها توصيف ولا آليا-اس اريد براب تموزا تموزا غيم آليان کیوں کہ وہ اس کا فون زیسے مس کردی تھی اور نہ بی اس کے نیکسٹ کا جواب دیا تھا۔وجہ خواہ کوئی بھی ہوا، کے لیے قابل قبول میں تھی۔ آخروہ اے سیات کی سزادے رہی تھی۔وہ شاکی مور باتھا۔اب یا سمین اور ا المال كے پاس بيٹے ہوئے بھی اے آدھ الحنشہ ہو كميا تھا اور اس كا كىيں پتا نہيں تھا جبكہ حمشير على كويفين قاكر اس کی آراور موجود کے بے جرمیں ہوگ۔ آخراےیا سمین سے بوچھابی برا۔ الميداورساره مررشين بي كيا؟"

"مين مدول بين- أصل مي آيان كي كزن كي شادى ب نا تودد لول اي تياري من كلي مولى بين-"يا مي في مولت بتايا توقدر موك كده يو محض لكا

"آئ ای اسبے ل ساموں؟"

"بال كيول نميں-دولال من رائث يراريبه كا كمراب وہيں چلے جاؤ۔" يا سمين نے اجازت كے ساتھ ارب کے کمرے کی نشان دی بھی کردی تو وہ شکریہ کمہ کراس طرف آگیا۔

اس نے مل میں دہرایا مجردروا نو ملکے سے بچا کرمینڈل محمادیا اور پھی انظار کے بعد اس خیال سے دروان پرا کھول دیا کہ اربیہ جمال بھی ہوگی اے دیکھے لے گ۔

ادراس سامنے ی کمڑی می کسی کمی سوچ میں کم۔ مشیر علی کو ڈھونڈ نے سے بھی اس کے چرے اور آ تھوں میں کوئی ایسا تا تر نمیں ملا جواس کے دل کوچھولیتا۔وہ دروازے کے پیجای سٹش و پیج میں کھڑا رہا کہ قدم أتح برمائ ياوايس بلث جائ بجر كجه سوج كرمك ي كهنكهارا تواريبه جو عى اورات ديك بى بى

وم ندر آسکناموں؟ مشمشیرعلی نے اجازت طلب ک " آجاؤ كيكن كوئى سوال مت كرنا- " كرنبه في كما توده في اختيار بولا-

" یمی کہ میں کیاسوچ رہی تھی اور میں تمہمارا فون کیوں نہیں اٹینڈ کررہی تھی وغیروغیرہ" "تمہمار سے اس جواب نہیں ہے یا تم جواب رہتا نہیں چاہئیں۔" وہ خود کو آگے بوصف روک رہا تھا۔

وجوامی سجدلول؟ بشمشيرعلى في زوروك كركماتوونظا برب نيازى يك كني كى

"تم يى سمجوك ناكم من إيناكم شده جزيره تلاش كرفي من نكل محى-" شمشير على اس كردست قيان؛ جنملاتے ہوئے بکدم اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔

وسنوا من تصول واتن كرف ميس آيا- مرف بير كن آيا مول كه من اي زعري من آف والاس فوب صورت مورُ كوانجوائي كرنا جابتا مول تم بليز تجمع مزيد كسي امتحان من مت والو-"

وستاروں سے آعے جمال اور بھی ہیں۔ ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں۔"اریب اپ آب بول گا مشير على في برو كراس كاللاني تقام ل-

استوابه مت بحولناكه من اسوفت تهيس الياماته لے جابھي سكا مولد"

المن والجسك ستبر 2013 152

معالی جانا ہے؟ اس کے خاتے آرام ہے بتھیارڈالے کہ اس نے مزید جبنجا کراس کی کلائی چھوڈدی
در میں جانا ہے؟ اس کی طرف مند موڈ کردوٹھ کریٹھ کیا۔ اربیہ کو بے انقیار نہی آئی۔ ہونڈل پر ہاتھ رکھ کرنہی
در میں ہوئے کہنے گئی۔
در میں ہوئی ہے شام احمیس ہا تو ہے میری کزن کی شادی ہے۔ پھراہمی کل بی تو ہمارا نکاح ہوا ہے تم ہے ممبری
در میں ہوگیا ہے شام احمیس کے سب لوگ۔ " و من بر م مجمع مجور كررى مو- أكر ميرا فون النينة كركتين توص مجى يمال ند آما-" ومنوز رو مع انداز معرفی انسارے یہاں آئے پر تو کوئی اپندی نہیں ہے اور جہاں تک فون اٹینڈنہ کرنے کی بات ہے تو آئی ایم موری اصل میں میں نانی اماں کے پاس محی-رات دیرے اپنے کمرے میں آئی تب تمہاری مس کالزویکمی

میں تم بھے کال بک نہیں کر سکتی تھیں؟"وہ بہت شاکی ہورہاتھا۔ وکر سکتی تھی 'لکین رات زیادہ ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا تم سوکتے ہو گے اس لیے حمہیں ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجا۔" دہ بہت دھیرج سے بول رہی تھی۔ محمشیر علی جا کہتی نظموں سے جن میں نفکی بھی تھی اسے دیکھنے

"بر مان مورب مو؟" اربد اس كي نظرون كو سجه كريو جمانوده ايك وم الله كمر إموا-معی جانا ہوں۔ جب تم ابنی کزن کی شادی سے فارغ ہو جاؤتو تھے بتائے کی زحت کرلیا۔" امید خاصوش ہوگئے۔اس کی بات کے جواب میں اثبات میں سر تک نمیں ہلایا اوروہ بھی رکا نہیں سیز قد موں عوال الله

عا کورخست کرکے اجلال دا زی ساجدہ بیلم کے ساتھ کھر آیا تو کمری خاموتی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ کو کہ ملے کا کریں زیادہ افراد تو تھیں تھے 'چر بھی سانا محسوس ہورہا تھا۔ دل ایک فرض کی ادائی پر اھمینان جاہتا تھا' مین اجلال را ذی کے لیے کمیں اهمینان نہیں تھا۔ اس کی سجھیٹر نہیں آرہاتھا کہ اچا تک سارہ کو کیا ہو کیا ہے۔ ال كاع مجان كبد بحيد بحيد برسل مقام رجا كمن مونى محتيس سين ك عراد كن مول-معلى الله مرا يحد الماسب كهدواؤير لكادما عالا تكمه ميرا يكي شيل براتها-" العاب فعد كف لكا تعام ماجده بيم كي لين تكسوه بمثل خود يرجرك رما بجرائ كمراع لمرع عمل آيالو تبديل الم ملے ملے لگا۔ وہ ای وقت سارہ سے بات کرنا جاہتا تھا، لیکن فورا "کال کرنے ہے رک کیا کیوں کہ اس کے خال میں ساں بھی ابھی کمر پہنی ہوگی اور جینج کرکے وہ اربیہ کے ساتھ باتوں میں معموف ہوگ جیے اور کیول کی مارت ہوئی ہے کی بھی تقریب والبی پروال موجود ہر محض پر سمبو کرتی ہیں۔ اب یا تمیں ایسا تھا کہ سمیں النكل اوبرطل اس خيال سے خود ير مزيد جركنا يزيوا تھا۔ سكريث ساكاتے ہوئے اس كى تطرون ميں و منظر آن ا المام الميداور ساره مين لان مين داخل موئي محين - دونون كاندا زليا ديا ساتفاا ورخصوصا" اے تو يون نظر المازالدي تحين جيده دبال موجودين به مو مجردونول ياسمين كے ساتھ جس ميل پر جيسيں تو محروبال المحق الماس مي مي غيري شادي من شريك بوني بول-

المن والمحت عمر 2013 (153)

دواریہ ہے تو نمیں آلین ساں ہے ضرور شاکی ہورہا تھا اور ایک بار تواس کا مل جایا تھا کہ دہ بحری محلا اے جمجو ژوالے کہ اے کسیات کا زعم ہے۔ زعم تودی تھا جو دہ کنوا چک ہے۔ بمایا ہو پیکی ہے داریان عرف کردہ مجر می اے اپنانا جاہتا ہے۔ اجلال رازی نے سر جنکا لیکن اس کے اعد راجا تک تفریحر کیا تھا۔ سکریٹ ایش زے میں مس کرائی

توصیف ولا کے خاموش ماحول میں نیلی فون کی مھنٹی دور تک سنائی دی تھی۔ اربید نے چند کے انظار کیا کم كرے الل الى و جانى مى اس وقت رازى فون كريا تعاداس في ساره كے كرے من جمايك كديمار دیوار کی طرف کردٹ کیے جانے سوری تھی یا جاگ رہی تھی۔اد حرفون کی تھنی مسلسِل نج رہی تھی۔ای ساره كى كمرے كادرواندا حقياط سے بندكيا "محرلالي من آكرفون كاريبورا ماليا اليكن بولى كي سي-"ساره!" وحرب رازي نيار كريم ساره كايعن كرنا جاياتها-معمول-"اريد في او وفي وانتول من دياكر على كاواد لكال-

و كيا بوكيا بي ماره حميس؟" را زي اجا تك محت را قال ١٠٠٥ كوني نادان عاسجه في ميس بوجو حميس باربار مجمانارے گا۔ تم خود المجی طرح سمجھ علی ہو کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نمیں ہے۔ پر تمہیں عرک عامي كم مرائي علمي رنادم مو ك ك سائق حميس مزيد سى رسوائي سے محفوظ ر كھنا چاہتا موں اوراس ك كے بچے كيا كچے كمونا يراب تم جانتي موسيس فائي اولين محبت ارب كو كموديا جس سےدري كالصورى مير کے سہان مدح تھا۔ مرف اس کیے کہ میرا شار ان لوگوں میں نہ ہوجوا پی غلطیوں پر بھی پلٹ کر بھی نہیں دکھتے بلکہ النا ازام اس مظلوم کے مرد کا دیتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے سارہ الیکن میں ایسا نہیں کرسکتا کوں کہ میں میزان پر کمڑا ہونے سے ور نامول میں بے ممیر سی مول سارہ میں بے ممیر سی مول حالا تک شیطان نے مجھے بہت برکایا تھا کہ میرا بچھ نہیں بڑا۔ میں اسبہ سے شادی کرکے یہ ملک ہی چھوڑ جادی۔ یہ مشکل میں قا سارہ!لیکن میں نے یمال شیطان کو کامیاب میں ہونے دیا۔ میں اپنی نظروں میں گر کمیا مزید میں نے خود کوارید کی نظروں سے بھی گرادیا۔اس سے بری سزااور کیا ہوگی میرے کیا۔ اگر تعمارے زویک اس سے بری کوئی مزا

موتوده مجيد يوالوجمي الكن بليز محمه اللف مت دوكو-تم. تم س ري مونا؟" اريدكى آكمول كيان لبريهو يحتي وإنى كوكنير آب ى آباس كاسك نكل سى "رومت ساره!" رازي كي آوازيو جمل مو كئ متى-"ب شك اپنا اللك مم خودد مدوارين الكين يد كي ع ہے کہ ہم سے وہی عمل مردوہ و آ ہے جو ازل سے ہماری مدے رکھے دیا گیاہو آ ہے اس کے بعد ہماری رکھ اول ب مجماس رکاش مرخرو بوفورساره این تهارایداحسان دندگی مرادر کون گا-" اريد نے جرت بے ريسور كود كما مراستى سے كيال روكوديا اور دان بير كى اس كواغ س كلف موجيس كند موت كلي مي اورول مجيب أنداز عدم كرما تفاعده مجد مي بارى مى كدوكيا محسوس كردى

"رازی! اس نے سوچنا چاہا الیکن ساعنوں پر قیمشیر علی کا ادانے وستک دے ڈال د کمیا ہم ایک دو مرے کی ضرورت نہیں بن چکے تو پھر کیوں نہ احسان کا راستہ چھوڑ کر حقوق و فرائض کا <sup>راہ</sup>

﴿ فَوَا ثَمِنَ وَا بُحِث مُعْمِرِ 2013 154

المالات كالحرجي توركامرا أكياتا بجس وكرفت كرتي بوئ است ابنامارادهيان ادم ختل

-0 -60 والمناع رابيرها

دال الولی اللہ و اللہ وم اللہ من من کہ ٹھٹھک گئے۔ اس سے چدر قدم کے فاصلے پر ساں کھڑی بے مدخاموش الکول سے السے دکھے رہی تھی۔ پھرا ایسے بی سیاٹ لیج میں پوچھنے گئی۔ الکول سے السے دکھے رہی تھی۔ پھرا ایسے بی سیاٹ لیج میں پوچھنے گئی۔

الماكدر عقرازي؟"

" الذي الس في اختيار كرون مو و كر شلى فون كود كلما بحرقدر على الداني يولى تقى-

"إلى دازى\_رازى يى كافون تعا-" "وى ويس بوچه رسى مول-كياكمه رب تف"ساره كى كماتوده مخت بول-

المبيك كيالما آيا عن محب"

موم فراس بادا ہے کہ م ۔ " میں فرکو نس بنایا میں کھ بول ای نسی ۔ رازی کی محتار ہاکہ دہ اسمی ۔ " دورا سوک کرکنے کی ۔ سی فرکو نسی بنایا ۔ میں کھی بول ای نسی ۔ رازی کی محتار ہاکہ دہ

م المار الماري المراب يمي الماري المراب كي المي الماري المرابي المراب "او کرے میں چلو۔"اس نے بردہ کرساں کا بازو تھا م آیا پرانے لیے کرے میں جانے گی تھی کہ ساں ایک دیمالد چواکرا ہے کم ہے میں کمس کئی۔اندرے لاک لگنے کی توازین کراریبہ متوحش ہو کی اور فورا "اس کے معانب بالقدار كر من من أوانش يكارا-

الریشان مت ہوار ایس این ساتھ کی نمیس کول گی۔ تم بس ایمی جھے اکیلا چھوڑدو۔" اندرے سان نے کمی انداز میں کمیاتواں یہ اس کے احساسات بھتے ہوئے مزید کچھے نمیس بولی اورائے کرے على الرصوف برددنول بيراد رسيث كربينه كل-أس كي فيندا و يكي تقى- ذبن بعي الإنك خالي موكيا تعا-ده ادهر اومود كا كركوني معروفيت وموعد في و نظر سل فون ريري-اس في مشير على كانمبرلا كركان عالما-

"زے نعیب! بخشیرعلی نے فورا "کال ریسیوکی تھی۔ وہ جران ہوئی۔ " " "تم جاگ رہے تھے؟" "ال عشق كى معراج كوچون كي جاك ضرورى بالمشير على في ترك من كما-

"جاك كامطلب مجمعي برى مصفير على في وجعا-

"محتادو-"دواس كى نئى منطق سنے كوتيار موكئ-" ماک کامطلب ہے جمانا لینی بغیرجاک کے جمنا ممکن نہیں۔ دورہ میں بھی جب تک جاگ نہیں ڈالی جاتی مرد

لا من اورض عشق من قدم حمائے کے لیے جاک را ہوں۔"

الله فواتين ذا مجست ستبر 2013 155

الم الدرمانيد بيم كى حرت محسوس كرت كياد جودان كي كل كروجي على-تا کا در سجا ہے۔ ان کا در سجا ہے۔ ان کا ساجہ میں کہاں میں تو بھی شال تھی۔ مال سے نا؟ فوش تو ہے ہا۔ ''اس نے ساجہ میں کے ساتھ بہتے ہوئے پوچھا۔ ان میں اللہ کا شکر ہے۔ تم کیمیے آئیں 'مطلب کس کے ساتھ آئی ہو؟'' ساجہ میں کو کئی لگاجے شمشیر علی بھی ملی سے ماتھ نہیں آئی ای! مجھے رازی سے کام تھا۔ کمال بے رازی؟" ووصاف موئی سے اپنی آد کامتعمد المريس موكا-"ساجده بيم نے اكوارى سے تايا-"الا المي من في كما قوار - كدر ما قوا- كورى مول-"اس فرايك طرح ساجده يكم ربيد جناكر كدواماك سي الى رازى كرك كرك كاطرف قدم برمادي-مرعد برعس دروان پروستک دے کروک کی۔ چند محوں بعد رازی نے دروان محولا اور اے دیکو کر اک طرف مث گیاتواس نے اندروا عل مو کریو منی ادھرادھر نظرود ژائی مجرراه راست رازی کود مجھنے گی-معنوا" مل كي در فرازى كونظرس يرافي مجوركيا تعا-العن تهارا زيان وقت سي لول كي-" وه كتي بوت بين كريم ال ويكيف كلي-مای سے میں؟"رازی کو کوئی بات میں سوجھ رہی گی-"ال سلے الی ای سے الی اور مارے الے رجرت دو اس اور شاید تم بھی۔" وہ تصدا "مسکرائی تھی۔ اليايوي- عائد العندا؟ "رازي فاس كيات نظرانداز كرتي موت يوجعا-" كو سي يم بين جاؤ يجه بس ايك دباتي كن بي -" رازى مو ف كي طرف برها ضرور تمكن بينانسين تون بحي المحة بوئ كن كل-الیا ہے رازی کد اپنی نئی زندگی کی شروعات ہے پہلے میں جاہتی ہوں کہ ہمارے گزشتہ مراسم کی ساری الثال من النا الله من والول مير على تهمار عديد موع جين تحالف تع وه من في صالح كدي إلى اور مهي توشايد من في مجدويا بي نهيس تفاسوات لفظول كيدي برتد وي بسبي نواري اس نے تعدیق جای تودہ جواس پر نظریں جمائے کھڑا تھا وراس کردن موز کردیوار پر کلی پیٹنگ دیجھے لگا۔ اس حدمارك فيروفرون عا-" مرجی رازی ایس تمے کھے لینے آئی ہوں بلکہ مطالبہ کرنے آئی ہوں۔ "ای کے دھڑ لے پر رازی نے جسے فاست ديكهاده بولي تحي-معميرے خواب لوٹا دو۔" رازی کی آنکھوں میں ایک ل کوان گنت ہے جل اٹھے تھے مجنسیں دیکھ کربی وہ عمنے گئی۔ "ال رازی! وہی خواب جو آبھی تک تمہاری آنکھوں میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں کو کہ بچھے اس سے کوئی فرق مرد انک ي يومالين سارو رانی نے ایک دم اے دیکھاتوں خاموش ہوگئ چروں کر کھڑی سے پردے سمیٹے ہوئے خود کلای کے انداز عى كوا بولى-

و المن دا مجت عبر 2013 157

' اف ایم بھی بس۔ " و جمنمالا کی۔ '' چھاریتاؤ۔ کب ل رہی ہو؟'' '' تو جھے بھین ہوجائے گاکہ تہمارا خون میرے ہاتھوں تا کھا ہے۔ '' ششیر علی نے فورا '' اس کی بات پورلا ا '' تو جھے بھین ہوجائے گاکہ تہمارا خون میرے ہاتھوں تا کھا ہے۔ '' ششیر علی نے فورا '' اس کی بات پورلا ا '' کو کے گڈٹائٹ۔ '' وہ فون بڑکر کے سوچے گلی کہ اس سے پہلے وہ کیا کر رہی تھی اور سوچے پری اس کارمیان سارہ کی طرف کیا تو وہ بس ممری سانس تھینچ کر رہ گئی۔

000

پر کتے بہت سارے دن گرد گئے۔ ارب ' دازی اور سارہ کے معاطے کو سلمانے کی کوشش میں خودالو کی گئے۔ جو باتیں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی ' وہ مسلسل اس کے ذہان پر دستک دینے گئی تھیں۔ بھی رازی کو بتیں اور آئی گئی تھیں۔ بھی رازی کو بتیں اور آئی گئی تھیں۔ بھی رازی کے بتیں اور آئی گئی تھیں۔ بھی رازی کے اس کی کر دار کئی گئی جمال اے الحمینان دیتا وہ ال افسوس بھی ہو تا کہ اس نے کیوں رازی کا فون النینڈ کیا تھا۔ کا تی اور بے خرد اس کے کیوں رازی کا فون النینڈ کیا تھا۔ کا تی اور بے خرد اس ماکھ کی جو دعوا اس نے شمشیر علی کے سامنے کیا تھا کہ وہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھے گی اس پر قائم رہ پالی۔ اب فائف ہو گئی تھی۔

برین و این اربید! ہمارے ول بے ایمان شیں ہوئے 'ہو بھی کیے سکتے تھے۔ رازی تم ہے محبت کرتے ہیں۔ اور علی سمیرے۔"اس وقت سارہ کی بات یاد آنے پر اس کے اندر بے چینی مجیل کی۔ وہ اب یہ سب نمیں سوچنا جاہتی تھی۔

\* دهیں آیند عوے پر قائم رہنا جا ہتی ہوں۔ "اس نے اپندل کو باور کراتے ہوئے سل فون اٹھا کر کھے سوچا پر اجلال رازی کا نبرطالیا۔

دوسری طرف بیل جاتے بی اس کاسار او حمیان بھی او حر خفل ہو گیا تھا۔ اسے نگاجیے رازی بیل فون اتھ میں لیے حض وی خود کو کڑے پروں میں مقید کرے کال ریسو کی ہو۔ کیے حض وی میں بیٹھا ہو کہ اس کی کال ریسو کرے نہ کرے۔ پھراس نے خود کو کڑے پروں میں مقید کرے کال ریسو کی ہو۔

مبلواً"رازی کی آواز پرچو تکتے ہوئے اس کے منہ سے بسافتہ نکلا تھا۔ سعیں تم سے لمناج اس ہوں۔"

وکون؟ ازی کا نجان بنااب اے محسوس نہیں ہوا تھا۔

''اربیدبات کردی ہوں۔'' ''ال اربید اکسی ہو؟''رازی نے لیے دیے انداز میں پوچھاتوں ان می کرکے پوچھنے کلی۔ ''کار

امم اس وقت کمال مو؟" محمد محرر بنی مول-"

" نفیک ہے میں آرتی ہوں۔ "وہ سلسلہ منقطع کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانےوہ کیاسوچ چکی تھی کہ اسے ہ وقت بھی یاد نہیں آیا 'جب رازی نے اس کی کردار کشی کی تھی اوروہ اس کھرسے روتے ہوئے نکلی تھی۔ اب پھر وہی جاری تھی' کین اب اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا بلکہ پہلے بھی جیسےوہ آیا ابو کے کھرجاتی تھی ہی طرح

النواتين دُانجنت ستبر 2013 156

وای خیال سے دویا قاعدہ تیار ہو کر کمرے نکل کر آئی ولاؤ کی میں یا سمین کوا کیا بیٹے دیکھ کر تعجب "S-EUN IN الليام كل كراس كرائي كرول على مول كري على من في كما في السي تاري و كي كريوجي كل-" ما او قالین اب سی جاری - " وجدول ی موکرواسمین کے ساتھ بیٹے ہوئے بول-"كَلَام سورى مما إص آب كوتاكر فيس كن محى اصل من شائله كافون آيا توش ..." الكوليات نسي بينا!" ياسمين في مسكراكراس كاكال تعيكاتواس في سمين كالماته تعام كرمونول الكار المعاركين طاكيامما ميرامطلب آب اب كماني شين دوكا-" السين في بت كمابينا إليكن ال شايد كسيس اورجانا تعالم" بالتمين في بتات مواس كى طرف مرق ا اور جيري بول- " كيات بناؤ مياليه سامه كوكياموا ؟" وكيابواب؟"وائدرے فائف بوكى كى-منس کے دنوں سے محسوس کروی ہوں۔ سارہ بہت جب جب تمے کوئی بات ہوئی ہے؟" معراب كيامواكي المعين فرمندي ول-الله والما السوام المالية الله والمالية الله والمولى المالية الميل والمالية الله والمالية وال "برات من والعيوبي موئي مول شاير عمركا تقاضا بها حالات كا-"ياسمين افسردكى مسكراتى-الوقومما اند آپ کی عمرزیادہ کے ند حالات برے ہیں۔ بس آپ زیادہ نہ سوچاکریں اور سارہ کا آپ کو بالوہ موای ہے۔ بھی سارا وقت استی رہتی ہے۔ بھی جب سادھ متی ہے اور اس کاعلاج یا ہے کیا ہے۔ اس سید فے أفرش اوائك ياسمين كومجس كرياتها-الشاوى بس آب جلدى اس كى شاوى كردير - "اس نے قدر بے جوش سے كما تو يا سمين اس كاكال چموكر "ملے تماری اوبو-" اليكل مروري سيس بما الرجب ك ميري شادي سيس موجاتي آب ساره كاسويس بعي ندايساكريس ا من مودوں کی ساتھ شادی کردیں۔ بلکہ ایسانی مجمعے گا۔ "اس نے اپنی بات پر ندرو اتھا۔ مسلمان بينا الولى برويونل بمى تومو-"يا تمين نے كماتون ركتے موت بول-"بداونل عامما رازي-" "امييب" يأسمين كي حرب من ماكواري اور تفريحي شال تعا-"بير كيسانداق-" مراق يد ميس ب مما! زال وه تعاجو ميرك ساته موا- بسرحال مجهاب كوئي طال نبيس- آب مجي كزشته ماری اتنی بھلا کر غیرجانداری ہے سوچیں تورازی اچھا انسان ہے۔"اس نے بات کے اختیام پریا سمین کو فللملسوسنائي مي جيتي سي-

الرفوا فين دُاجُب حتبر 2013 (159

"سیراخیال ہے سامہ شایدای لیے تم ہے شادی پر آمادہ نیس ہورہی کہ دہ سمجھتی ہے تم ابھی تک جھے ابر کرتے ہو۔" رہے ہو۔ "بے و قوف ہے سارہ!" رازی کی آوازاور لہد بھی کمزور تھا۔اریبہ یک لخت باولوں میں سفر کرنے کی تم ا یہ ایک فطری احساس تھا کہ گروش دوران اس کا بچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ وہ ابھی کمہ اپنے مقام پر کھڑی کی۔ یہ ایک فطری احساس تھا کہ گروش دوران اس کا بچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ وہ ابھی کمہ اپنے مقام پر کھڑی کی۔ مصلحامين سى استورسفوالاخود روث كياتها المسروال ..." و خود پر قابو پائے کے بعد کھے کئے کے لیے رازی کی طرف پلی متی کداس کے ہاتھ عمل ا بريف يس و يه كروك الى-"يسة"رازى فيريف كس والالمائية اس كى طرف بدهاوا-"تمارى الانتد" المانت؟ وسواليه تفرول عديمي الي-المجمى تم اى كامطاليد كررى تحيير-بالىسيدة تم منايع كريكى موسيد خواب مى في جاؤادر موسكة الميل كالحاجكدون كديناجال برى ماراكردند مو-" رازی کوشش ہے جمی اس کی طرف دیکھے نمیں یا رہا تھا۔ اربید کوا جا تک یاد آیا کہ بیدودی بریف کیس ہے جس عن ان كنت محولول كي بتال اور به حكويال معين جنهين وكموات موساران في كما تعا-اليه محض ايك كونيل يا منكهوى سيس بيساس كي ارتى رايك يوري داستان رقم يهد محبول ك مزول ك ميرا احساسات ك ١٠٠ ريد فروام بره كراس كم القد سريف يس في الوق كف لكا-العين وعده نهيل كريا-البية كونشش ضرور كرد بابول كه كزر ما وسال كاميري آئنده ذعر كي في وخل نه بو-" اليبات جھے ميں ماروے كنى چاہيے حميل-"و كم كرزيدى مكرانى براے فدا وافظ كم كر دہاں سے الل آئی۔

000

مرمی شام ادای کالباد او رقعے رخصت ہورہی تھی۔ جب ارب کمر آئی اور جو تکہ اس کے اتھ میں بریف
کو بینے دیکے کرا ہے رکتابرا۔

' اسلام علی ایک میں بیٹا!" یا سمین نے نوچھاتو زیری میں بہلیا داس نے یا سمیر علی مند پر جھوٹ بولا تھا۔

' اسلام علی کی تھیں بیٹا!" یا سمین نے نوچھاتو زیری میں بہلیا داس نے یا سمین کے مند پر جھوٹ بولا تھا۔

' میں آپ کو بتاکر تو کی تھی مما! شاکلہ کے ساتھ تھی۔ "

' جمال عیر ساتھ کو در سے تک کو تون کردہا ہوں۔ "مادے کہ کاتوں فورا سول۔

' اور آئی! میں اتھی در سے آپ کو تون کردہا ہوں۔ "مادے کہ کاتوں فورا سول۔

' میراسل فون میس رکھا ہے ویولو۔ "اس سے سملے کہ ہمادی کو کہتا 'یا سمین بول پڑی توں سملا تے ہوئے شمشر علی کو در سے اس کا جھوٹ شمشر علی کو در سے آپ کو تون کردہا ہوں۔ "مادے کہ کہتا کیا سمیراسل فون میس رکھا ہے ویولے شمشر علی کو در سے تھے ۔ " اس سے سملے کہ ہمادی کو کہتا 'یا سمین بول پڑی توں سملا تے ہوئے شمشر علی کو در سمارائی کے نووں کردہا ہوں۔ "مادی کو کہتا 'یا سمین بول پڑی توں سملا تے ہوئے شمشر علی کو در سمرائی کے نووں کردہا ہوں۔ "ماری کی مسلم کی کو تون کردہا ہوں۔ "ماری کو کہتا 'یا سمین بول پڑی توں سملا تے ہوئے شمشر علی کو در سمرائی کے نووں کردہا ہوں۔ "ماری کی تون قدر سرائی کردہا ہوں۔ "ماری کی تون قدر سرائی کردہا ہوں۔ "ماری کی مسلم کی تون کردہا ہوں۔ "ماری کو کہتا 'یا سمین کو کہتا کی تون کردہا ہوں۔ "ماری کی کو تون کردہا ہوں۔ "ماری کی تون کردہا ہوں کا مسلم کی کو تون کردہا ہوں۔ "ماری کو کہتا گو کہتا 'یا سمین کی تون کردہا ہوں۔ "ماری کی کو تون کردہا ہوں۔ "ماری کی کو تون کردہا ہوں کردہا ہوں کو کہتا کو کو تون کردہا ہوں کردہا ہوں کو کو کو کردہا ہوں کردہا ہوں

دسیں آتی ہوں۔"وہ کر کر چیزقد موں ہے اپنے کمرے میں آئی اور پہلے بریف کیس الماری میں رکھا۔ پھرت ہاتھ وحوتے ہوئے اس نے سوچا کہ فمشیر علی کاراضی دور کرنے کے لیے اسے آج کی شام اس کے نام کرنی

﴿ وَالْمِن دُاجِستُ سَمِر 2013 158

علاول سے کول دیکھ رہی ہو۔"وہ سمجھ گئی۔ سارہ کچھ کمٹاجاہ رہی ہے۔ منافعی تمے یہ بوچھٹا جاہ رہی ہوں کہ تم بھائی جان کو آگنور کیوں کر رہی ہو۔"سارہ نے کماتو وہ فورا" بوچھنے ونس انہوں نے تو کچے نہیں کیا۔ میں خود و کھے رہی ہوں۔ وہ آتے ہیں تو تم کرے میں بند ہوجاتی ہو۔ ابھی اور استرابی ہوکر گئے تھے۔ تنہیں ایسانہیں کرنا جا ہے۔ "سمارہ بہت شجید کی سے اے ٹوک رہی تمی کہدوہ استرابی کو سے کو کہنز گل よりなりとりと و الماطلب ميراكيا معالمه ٢٠٠٠ يك بل كوساره كاچروسياه يزيكيا تفا- پھروه ايك وم اٹھ كرچلى كئي تواريبه كو וטוניטובטושים یا سمین ابھی اربیہ کی پاتوں میں البھی ہوئی ہی تھی کہ است سارہ کے لیے سمیر کارشتہ لے کر آگئی اور بظاہر یا سمین خدہ پیشانی سے کی اور اسیند کے دعابیان کرنے پر بھی کمی روعمل کا اظہار کہیں کیا۔ بلکہ طریقے سے بات وقد میں معدر کی باتی بین بعابی! آب بای بحرین گی تومقدر بھی ال جائے گا۔"امیندنے کما تویاسمین امین کردا. معمد من تو التعلى ير سرسول جمانے والى بات كردى مو- يسلے جمعے توصيف سے تو مشورہ كرنے دواور سارہ كى ومنى مى معلوم كراول-" ال ال يول مين مرور معلوم كرين -"اميند في كما- تب ى اربه جائ لے كر آئى-اس في امينه لابات من مي جب ي يوضي الى العماموكي مرضى-"ياسمين بول يزي-"تهماري ميسيو!سميري ليے كمد رى بي-"اريب في ايك دم المان كود كوا في المان كور كالمناس كن الله ور میں ابھی تو سمیر کی جاب تھی ہے اور آپ ابھی ہے اس کی شادی کا سوچھ آئیں۔ میرا مطلب ہے پہلے مموجائے گاسے ۔ عرض نے اہمی رہتے کی بات کی ہے۔ یہ تو نہیں کماکہ فوراسشادی کردیں۔ یوں محی المينية مائي سلے تمهاري شادي كريں مے ميون بھائمي!" ميندنے يا سمين سے اپنيات كي تقديق جاتى-و کھواللہ کو کیامنظور ہے۔" یاسمین نے کہتے ہوئے اریبہ کوخاموش رہنے کااشارہ کیاتوں چائے کاکپ امینہ کھی و موامیندا اب ایاوت نس بے کہ بچماری مرضی ر آرامے سرچھکادیں۔ اس لیے میں اپ طور پر کل فیملہ نمیں کر سکتی۔ تم میری طرف سے دل برامت کرنا۔ باق سارہ کی جو بھی مرضی ہوگی وہ میں تہمیں بتا دوں

سما پلیز۔"اس نے یاسمین کے باتھ پکڑ کرہلائے سیس نے کوئی ایسی بات و شیس کی کہ آپ ٹاڑ یا سمین نفی میں مردائے گلی کہ جسے یہ مکن نمیں ہے۔ والجی آب کو نیر سوچیں میں ایمی بیات نہیں کمنی چاہیے تھی۔ "وا کمتے ہوئے اٹھ کمزی مرا يالمين ايك دم اس كالمته يكور روضي في-المريات كيول كي كياسان اوردازي كورميان..." المانسين مماأمي يقين سے نميس كمد كتى۔ "وہ كريش كئى۔ "فرض كريس اكرايي بات موئى تو\_" وسير سارواتي بو توف سي موسكي-"ياسمين في يعين كما توده تصدامنس باي-و محمد تو آپ ٹھیک ری ہیں۔ لیکن یہ بھی بچ ہے ممالکہ جمال قسمت میں لکھا ہو ماہ وہاں انسان کا مت مارى جاتى ب-براجى المجاليني للياب اورجيال قسمت من مين بو باوبال الحمالي نظرى مين آتى باد" يا حمين جرت اے ديکھے كى تو وہ مزيد كھ كنے كاراد رك كرك التى اوريا حمين كو بحى اب ساتھ الما وااور بانی ال کے پاس مینے کرایے کرے میں آئی - کرے تبدیل کرنے کا خیال آتے ہی اے یاد آیا کہ و مشرعلی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کراس نے سیل فون اٹھایا اور اے کال کی و آگے دہ ناراضی سے بولا۔ " تم یطے کیوں مجھ محرر بھی نہیں ملے اور یہاں بھی بات کے بغیر ملے محت "اس نے چھوٹے تی کہا۔ "محرر نہیں ملے مطلب؟" ششیر علی نے پوچھا تواس نے تحض اس کی ناراضی دور کرنے کی غرض ہے جموٹ بولا تھا۔ المطلب شام المن الى دوست كم ال سواليي رخمار في متى متى .... وتوتم بحصالي وقت كال كريتين من فورا" أجاباً ... شمشير على كم ليح من افسوس تعاكدوه كمر ركيل "إلىك بحص خيال آيا تفاد ليكن من ابناسل فون كمر بحول من تقى." د وربتا ہے جب میں نے اپنے مگر میں تہیں دیکھاتو سوچا تہارے ساتھ کمیں با ہرجاؤں گی۔ جلدی جلدی تار ہو کرنے آئی تو ہا چلاتم چلے گئے۔ بچھے بہت عصر آیا۔"وہ اس کی بے آئی تو ہا چلاتم چلے گئے۔ بچھے بہت عصر آیا۔"وہ اس کی بے آئی کو مزید ہوا دے کریولی اور آخر میں روی کی ایاں اس مشیر علی نے فورا " بوجھا توں بے ساختہ بنی ہونٹوں میں دیا کر ہولی۔ "نہیں ابھی ڈیڈی آگئے ہیں۔اب میں کل تمہارے کھر آؤں گی۔" د كهدرى مول يو آول كى اور اكر تم كمرير نسيس مطے توجهال بھى مو كے دہيں چينے جاؤل كى اوك." وہ سیل بند کرے کھل کر مسکراتی۔ پھر کیڑے بدلنے کی غرض سے واش مدم کی طرف بوھی تھی کہ سان کو آتے ۔ دریا کردی ہو۔"سارہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ''کیا کردی ہو۔"اس نے کمانوسارہ پیٹھ کراے دیکھنے گلی۔ ''کچھ نہیں' او بیٹو۔"اس نے کمانوسارہ بیٹھ کراے دیکھنے گلی۔

المُ فَوَا ثَمِن دُا بُحِب مَتِبر 2013 (160 الله

مال في القياراس كم المول الما إلى محينها عا إلين ارب في كرفت مضوط كلا-مالک معنیات غورے سنوسارہ!غلطیاں انسانوں ہے ہی ہوتی ہیں اور یکڑوہاں ہوتی ہے جمال بندے کواحساس معنی اللمی کااعتراف نہ کرے بائب نہ ہو۔ رازی اعتراف بھی کردیا ہے اور نادم بھی ہے توالیے میں تواللہ المان على معاف كيا-"ساره جياس موضوع يجان جمزان كي غرض بولي تقى-موں میں سل سے معاف کرو۔اس کے بعد میں تعین سے کمول کی کہ جمیس فیصلہ کرتے میں آسانی ہوگی۔ على كاردى مون ساره! ولى كا آئينه صاف موكا- تب عي توحميس اصل شكل نظر آئے ك- "اربيداس كا باتھ مار الله يمران عرائ الله المدت سجمناك عن تمارے ساتھ زيرى كروى مول- تم خودسوجو الجى اگرتم ميركو حقيقت بنادداور ول جنات من وهميس اناجي لے ملين بحرتم ساري دندگي اس كے سامنے مجرم ي بني رموكي - تواليي مجمواند الل عائم نس ب كه تماس محص كاباته تحاموجس كے ساتھ سرا تعاكر جل سكو۔" ماں کامل تعمرے لگا۔اس کے چرے پرنی سوچ از آئی تھی۔اریبدائی باتوں کا اثر ہوتے و کھ کرایک وم اكثاف لا تان مور مرسان كالمقد والرول حي-وجهين أيكراز كيات بتاون ساره إجمع كذف كرفوالا كوكي اور نسي المشير على تفا-" معالی جان!" ساں بر حرتوں کے بہا ر توث بڑے۔ مهول!" استه کتی در اثبات میں سمالاتی ری پرسارا واقعہ سناکر آخر میں کہنے گئی۔ اس کہتے ہیں مقدر کانور آوری- ہم لاکھ ادھرادھر بھطتے رہیں۔ ہمیں المادہی ہے جوہارے مقدر میں لکھا ہو تا ہے۔ حمصر علی نے فيك كما تفاكه كوتي راسة سيدها منط كونسيس جا بالوريدك اب تك مارى زندگي من جو بهي آيا يا ده مارى راه كي مشكلين يا آنا كشين تعين- جمين ان آناكشون كاشكر وارمونا جاسيد-جن كى بدولت مايرى منزل تك رسائى ممكن موئى-"اريبه خاموش موكرسوج عن دوب كى ي جيكه مان بنوزسائے ميں جيمي تھي۔ المرتفي در بعد ارب ساس مين كركن كي-"كان كا ما ماردا منول و مني موتى جس كى تمنا بم كرتے من و توايك سراب موتا ہے كردو غبار ميں اٹا ار جو مارے دل کے آئینے کو بول دھندلان تا ہے کہ ہمیں کچے نظری میں آیا۔ بچھے بھی رازی کے سوا کچھ ا مرسی آیا تھا لیکن جب گرد چھٹی تو بھین مانو میں خود جیران رہ گئے۔ میرے مل کے آئینے میں فتمشیر علی مشکرا رہا دوران موررانی؟"ماره کی آواز کسی بهتدورے آئی می-ارب نفی می مملائے تی بول کھ میں توقدرے رک کرسارہ جھکتے ہوئے بول تھی۔ "بارازي كافون آيا تما-" المياكد دباتما؟" ريد فعدا" اسى طرف يمين سے كريزكيا تما۔ المهرب تع مي بالكل خالى موكيا مول من كوئى استك بدئه أسمحول من كوئى خواب لق ودق الكاندمون "ماروتاكروجي في- "اس بات ان كاكمامطلب تما؟" الديبة اے ديكية كربے ساختہ مسكرائي۔ ١٩سى سے يوچھو۔ چلوائھو۔ ابھی نون كردادراس کے صحرامیں اپنی

﴿ فُوا ثَمِن وَاجْبَتْ سَمْبِر 2013 163

گ۔"یا سمبن کے کہ دری ہیں جانبی الورہاں میں نے ساتھارازی بھی سارہ کے کے کہ دراتھا۔" مینبداناہا"
تھیں کہ ساجدہ بیکر نے اس سلطے میں کوئی چیں دفت تو نہیں کی لین یا سمبن کرانجان میں گئی۔
"چلیں۔ چھرانی جی نے ایس سلطے میں کوئی چین دفت تو نہیں کی لین یا سمبن کر انجان میں گئی۔ "چلیں۔ چھرانی نہیں امیندایات ہے مقدری جہاں میری بٹی کامقدر ہوگا۔"یا نمین نے کہ کرنے کی طرف اشارہ کیا۔
"وات پہلے اور بعدی نہیں امیندایات ہے مقدری جہاں میری بٹی کامقدر ہوگا۔"یا نمین نے کہ کرنے میں ہوئے کی طرف اشارہ کیا۔
"مون المہندہ جائے بھی فعیش ہوجائے گی اور ہاں جانے کی جلدی مت کرنا۔ رات کے کھانے پر ترمیز میں ہوجائے گی۔"
"اس سے جس بھا ہی آتی در تک تو جس نہیں رک عق۔ پھر آوی گی۔ بلکہ اب تو آتی رہوں گے۔" میند کا تھی جس نے رکنے پر اصرار نہیں گیا۔ "کمانہ پھریا سمین نے رکنے پر اصرار نہیں گیا۔

000

ماں جران تھی کہ اس کے لاکھ وامن چیزانے کے باوجود سمیرنے امیدنہ کو بھی دیا۔ کوکہ فیصلے کا اختیارات عاصل تعالیا سمین نے خوداس ہے بات کی تھی اور کما تعاصیاں چاہے کی اور چاہی تو وہ بھی ہی تھی کہ سارے خوف بس بشت ڈال کر سمیر کا ہاتھ تھام لے لین سے آسان نہیں تعالیا بلکہ ناممکن اوراس ہیں بری بندی ہدند ہو اور کیا موسکتی تھی کہ منزل خود چل کر آئے لین اے اس سمت دیکھنے ہے ہی محروم کردیا جائے ان دنوں وں بے مد مشخص اور بے قرار پھردی تھی۔ بچھ جس نہیں آیا تھا کیا کر ہے۔ بھی سوچی سمیر کو اصل بات بتا کر ہوئے کہ کیاوہ اس بھی اے اپنانے کو تیار ہے اور بھی سوچی سمبر کو کیا تیا جلے گا۔ وہ مسلس ان ہی سوچوں میں کمری تھی اور اربیہ جو کتے دنوں ہے اے نوٹس کردی تھی۔ اس وقت اس کے باس آ بیٹنی اور اے خاطب کے بغیرولی۔

ورخ میر کیارے میں سوچ رہی ہونا؟" سارہ کرون موڈ کراہے دیکھنے گل بیل کو نس

الموجو مورسوجو المكن تقائق في نظري مت جرانات الريد في مماتوسان سوچ موت بول-الم من ميم كو حقيقت مناول تو\_"

دم کی تعلقی بھی بھول کر بھی مت کرنا۔ "اریب نے فوراسٹو کاتوں جھلی۔ "کیل کیاہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ممبر جھے دھتکاردے گا۔"

"بات مرف دمتکارنے کی ہوتی سارہ! تو شاید میں بھی حمیس بی مشورہ دی لیکن اس کے بعد جو سارے خاندان میں بات بھیلے گی اس کے بارے میں سوچاہے تم نے "اریبہ نے تصویر کا مزید بھیا تک رخ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔

سايعيى طبع سم ي-

"فی طوماره!" رید ناس کا اتھ اے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ دسیرامقصد تہیں ڈرانایا ہرے کرنائیل ہے۔ میں چاہتی ہوں تم ساری باتیں بھلا کر اپنی آنکھوں میں اجھے خواب جاؤ۔ ایے خواب جن میں کی ڈرائل خوف کا سایہ نہ ہواور سمیریا کی کے ساتھ بھی یہ ممکن نہیں ہے 'بجررازی کے۔"

المرفوا عن والجست ستبر 2013 162

پاک سرمانی فات کام کی ویکش پیشیان مائی فات کام نے فلی لیے پیشیان کا کی کی لیال ہے ۔ پیشیان کی کی لیال کی کی لیال ہے۔

ا پی ڈی ایف فاگر پر ہے ہیں ای بجب کا ڈائز یکٹ اور ر ڈیوم ائیل کنک ۔ آن لائن پڑھے ہے ہیں ڈاؤ کلوڈ نگ ہے پہلے ای بجب کا پر شت پر یویو ہے ۔ آن لائن پڑھے ہے ہیں گئیست موجود مواد کی چینگ اور ایتھے پر شت کے ساتھ میں ایلوڈ نگ سے موجود مواد کی چینگ اور ایتھے پر شت کے ساتھ تبدیلی ساتھ تبدیلی ۔ ساتھ تبدیلی ۔ میں ایلوڈ نگ ہے ہیں ایکوڈ نگ ہے ہیں گئیس دیجے ہیں ایکوڈ نگ ہے ہیں گئیس دیجے ہیں اور مطبع کلیم اور پر کارنا کی ایکٹن ہے ہیں گئیس دیجے ہیں ایکوڈ نگ ہے ہیں گئیس دیجے ہیں ایکوڈ نگ ہے ہیں گئیس دیجے ہیں ایکوڈ نگ ہے ہیں گئیس دیجے ہیں کا ایک میلیشن ہے ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کا ایک میلیشن ہے ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ کہ ہی کہ ہیلی کہ ہی کہ کہ ہی کہ کہ ہی کہ کہ ہی کہ ہی

We Are Anti Waiting WebSite

ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

💠 سائك يركوني مجي لفك وُيدُ مين

این کواسی پی ڈی ایف فاکلز جہرای کیک آن لاکن پڑھنے کی سبولت ہاہنہ ڈاگجسٹ کی تین مختلف سائز وال میں ایلوڈنگ پر پر کوائی شارل کوائی کیریٹ کوائی چر بیکوائی شارل کوائی کیریٹ کوائی این صفی کی تھیل رہے ہایڈ فری لنکس، گئس کو پیمی کیائے ہے لئے شرکک فہیں کیا جاتا

واحدويب مانك جال بركتاب أورنت سي مجى ذاؤ للود كى ماسكتى ب

ایندوست احباب کوویب سانٹ کالنگ دیم متعارف کراعیں

## WWW/PARSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



مبت کے پیول کھا او "-اریہ کے ہوئا تھی اور ساں کو بھی ہاتھ ہے تھی کو آخا ہوا۔
"مول ہوں۔ "مارہ نیا ہتھ تھینے گی۔
"عول ہوں۔ "مریہ نے سان کو بلی فون کیاس کھڑا کریا۔ پھردیبور اٹھا کراسے تھایا اور غبرؤا کرکی استہ کے گی۔
سماں دیسے دیا تھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ کان سے نہیں لگایا تقا۔ دو سمری طرف بیل جانے کی آواز آری تی پھررازی نے پکاراتھا۔
پھررازی نے پکاراتھا۔
"مارہ نے کھراکر اریہ کو دیکھا۔ تو ہو است فون سنے کا اشاں کرکے آئے بردھ آئی اور ول میں تنہ کیا کہ بل کر منس دیلے کی گئی جانے کیوں یہ مکن نہیں ہو آ۔ ہم اپنے تیتی سمارے وروازے "سماری کھڑیاں بند کہ لیے کہ بس سے کی کیون جانے کیوں یہ فور سے اور جو دیر لاکھ جرکر نے تھا تک کر جھا تکا مور سے اریہ کیوں میں تھی ہوئے کہ ہوئے تھا میں ہو گئے تھا اور خود پر لاکھ جرکر نے کے باد جودوں پلٹ کر بھنے سیار کی سے سے اریہ کا مل ایک بل کو بجی اندازے دیم کھڑیوں ہے آئے گرے کی طرف دو ڈرگا دی تھی اور تقریبا استہ کے سے اریہ کا مل ایک بل کو بجی اندازے دیم کھڑیوں سے تھی تھی۔ اس کی گورش سے اور بین کھڑیوں اور ہندگھڑیوں سے معنی بھر بھرکر سے درس اور ایس تھا۔ ہیں تھی۔ کہ سے کہ سے تھا۔ جس تھ

محترم قارينن!

سیدایک دلچپ تجربہ تھا۔ یعنی اس ناول کو لکھتے ہوئے میرے ذہن میں کمانی کا کمل قاکر نہیں تھا۔ مرف
کردار سے اور میں خود کو کرداروں کے حوالے کرکے ان کے ساتھ چلنے گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کردار تھے
کمال لے جاتے ہیں۔ در میان میں ایک دوبار تجھے لگا ان کے کرداروں نے جھے بھٹھا دیا ہے تو میں بریشان ہوگئی۔
واپس بلٹنا چاہا تو راستہ نہیں ملا۔ تاچار پھران کے ساتھ ہوئی۔ پھریہ تو اپنی بی مزول کو پہنچ کے لیکن میں تشد کمٹی
ہوں اور می تشکی تھے پھران کے ہیں ہے جائے گئی۔
''ان بی کرداروں کے ساتھ ہوگا۔ کو نکہ میں دگا تا اس کے ساتھ ہوگا۔ کو نکہ میں دگا تا ان ان کرداروں کے ساتھ ہوگا۔ کو نکہ میں دگا تا انداز
عامتی ہوں کہ وہ کھڑی جو امنی کی طرف تھلی ہے۔ وہ کیا رنگ دکھاتی ہے۔ یعنی میں میں رسم طرح از انداز
چاہتی ہوں کہ وہ کھڑی جو امنی کی طرف تھلی ہے۔ وہ کیا رنگ دکھاتی ہے۔ یعنی میں میں رسم طرح از انداز
ہوتی ہے۔ کون اپنے امنی کو ساتھ لے کرچلا۔ کون ماضی سے پیچھا چھڑا نے میں کامیاب ہوا آور کون نظریں چراہا

وشام اہم ساری دنیا کھوش کے لین سمید دوں کاستر بھی نمیں کریں ہے۔"

دعاوٰس کی طلب گار تکت عبداللہ

الم الحاتين المجلث ستبر 2013 164